

# پاک سوسائی فائے کام کی ہی گئی ہے۔ پیچلی کائے کام کے کاری کے کاری

= UNDESTE

پیرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ ایہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



## PAKSOCIETY.COM



عنايت الله شامد بن عنایت الله مدرائل:صالحة شامد مر<sub>ي</sub>:عارف محمود نتظم: سعدشابد



نومبر 2014 .

قانوني مشير وقاص شابدا يدوويك شعبه تعلقات عامه ميال محرابرا بيم طاهر

سرکولیشن منیجر 🛊 شعبه اشتهادات فضل رزاق 💠 خرم اقبال عرفان جاويد + محمراشفاق مومن هميد معين پرائم کمپيوزز-لا بور

: عارف محمود 4329344 0323 وقاص شامه | 0321-4616461 رَبِينِ ثِيرَ الْصَلْ رِزالَ 4300564-0343 عرفان جاوير 4847677 <u>-0322</u>

مجلس مشاورت

ابدال بيلا عظمت فاروق ميم الف ڈا کٹرشبیرحسین ڈاکٹرنصیراے شخ واكثر نغمة عكى ذاكثررا نامحمرا قبال

قیت-/80 روپے

26- ينياله كراؤنذ لنك ميكلو ذرو ذلا مور 242-37356541

مضامین اور تحریریں ای میل سیجئے: primecomputer.biz@gmail.com 

| يال | المارك ال         |                                                    |  |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------|--|
| 11  | مديدسيد           | خصوصی فیجر<br>کن کے ہاتھ ہے۔۔۔۔                    |  |
| 15  | ابدال بيا         | دحو فی گھاٹ<br>عجد یامیں عبد ہنتیں                 |  |
| 20  | مبيباش نسبوس      | أ جلے لوگ                                          |  |
| 25  | رباني مهدامهار    | ناهابل طواحوش<br>پاکسنگ                            |  |
| 33  | محد فتى دار       | سلسله وار ناول<br>مغلا فی بیگم تــد: 3<br>جـگ بیتی |  |
| 65  | مجرافشل ديماني    | داستان ایک عالل کی قید:8                           |  |
| 197 | خياج              | گشده جنت<br>جوم و سوا                              |  |
| 85  | احمرعدنان طارق    | 83ئى كا ناكە                                       |  |
| 161 | وعليرشغ او        | كال كرل                                            |  |
| 91  | نو يداساه مبعد يل | ىيى بھول نھيں سكت<br>من كى آ شا                    |  |
| 97  | ڈا کزمبشرمسن ملک  | سعشوت<br>نگارخاند                                  |  |
| 106 | وقارا حرملك       | یک تاثر ایک کهانی<br>ماحب خاتون                    |  |
| 129 | دىيم ىكىزىمىدف    | بمجمونة                                            |  |
| 133 | فرزان عمیت        | ب روحان آنھ سال کی تھی                             |  |
| 113 | المسامية واحمد    | ينو و صواح<br>خوا بھش ہدم <u>نکلے</u>              |  |
| 121 | محزارا فتر كاشيري | سنطه محشمید<br>مارتی حکومت کی ایسی                 |  |
| 137 | شازرمحن           | لم و تحقیق<br>واژ                                  |  |

|     | سارها سا                      |                                     |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|
|     | °≋                            |                                     |
| 141 | ےاسی مجابد                    | حة معريه<br>ن كميثيال               |
| 144 | جاويد جماعت                   | تبذي                                |
| 151 | مجامداد يب فيخ                | معيف اورموضوع احاديث                |
| 145 | اشرف مبوحي                    | وحانیات<br>نزل جا ناں               |
| 167 | مجررضوان تيوم                 | توند                                |
|     | P >1                          | آ کاس تیل تھ:1<br>معاشرت اور فانون  |
| 177 | محرنذيبك                      | مامتا کی چیخ<br>مامتا کی چیخ        |
| 184 | محداعظم                       | ایک تاثو<br>شاہ بطحاً کا سفراً خرت  |
| 189 | ڈا <i>کٹر</i> رانا محمدا تبال | طب و صحت<br>چکروں کی پُراسرار بیاری |
| 209 | سكندرخان بلوق                 | عادیغ کے جدو کے سے<br>انقلاب گلگت   |
| 222 |                               | چاردیواری کی دنیا                   |
| 220 | نازىيايات<br>جىرى             | يبول                                |
| 238 | رحیٰ شاہد                     | الخراف                              |
| 225 | ميال ايراجيم طاهر             | مهودی هنته<br>روشنی اور عفریت تسط:8 |
|     | وتلكيرشنراد                   | متنرق<br>غزل                        |
| 84  | منتازباهى                     | غزل                                 |
| 160 | ليعقوب حفيظ                   | بيك كا؟                             |
| 207 | فاكنزمجرا قبال                | ترآن شريف ميں حقائق                 |

36

ياكستان كوياكستان نهبغ ديا!



عرصة درازے يه پاك مرزين بحراني كيفيت سے دوجارے۔ بحران بھى ايك آ دھ بيل بلكہ بحراثوں كا انبار ہے۔ حالیہ دنوں کا بی جائزہ لیں تو ایک طرف تقریباً اڑھائی ماہ سے دو جماعتوں نے شہرافتدار میں دھرنے سے معیشت کوار بوں کا نقصان کا پہنچایا۔ دوسری طرف اس دھرنے میں سے ایک جماعت اب مخصوص جگہ سے اجرت کر کے ملک کے دوسرے بڑے شہروں کے مکینوں کی اپنے دھرنے میں شمولیت سے اپنے حامیوں کا اندازہ لگائیں گے۔ابوزیش اپلی رُصن میں معروف ہے اور صاحب افتدارا پلی جا ندی کوسونا بنانے مر من اس كے لئے اسے وا بے جين جانا بڑے يا اپنے مسايد مك-

مارايهمسايداكك ايمامسايد بجويورا سال امن كى آشاكاراك الاياب اور پر فكرانے كے طورايخ ویموں کا منہ کھول کر ہماری زراعت معیشت اور جان و مال کونقصان پہنچاتا ہے۔ چوکیوں کا ناجائز استعمال كرتا ہے۔اس كے ايجنٹ كا ہے بكا ہے خود كش دھاكوں سے كئ گھروں كولرزا دیتے ہیں اور ہمارے افتدار پہند پر بھی اُس مسائے کو فائدہ پہنچانے پر مُصر ہیں۔ اپنی بنیادوں کو کھو کھلا کر کے اُسے مضبوط بنارہے ہیں۔ اپنی معیشت کا پہیہ جام کر کے أے فروخ دینے میں کوشاں ہیں۔ کیا پیکھلا تضاویس؟

ابوزیش نے دوران دھر ٹاگا ہے بگا ہے اس سوئی ہوئی عوام کو جگانے کے لئے بورے ثبوت کے ساتھ صاحب اقتدار افراد کا نامهٔ اهمال کھول کھول کر بیان کیا۔اس دھرنے میں ہراُس فرضی اور نقلی بحران کا بھی ہ پریشن کیا حمیا جس کاعوام بُری طرح سے شکار ہے لیکن کینے گھڑے۔ بابرعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ وئی ڈھاک کے تین یات وغیرہ وغیرہ-

التخابات مين وهاندلي البيرون كاافتذار، مهنكائي كاجن ، كريشن كاواويلا ، معيشت كاجنازه ، جاكيردارون اوروۋىرون كى اجارە دارى بېلى، يانى اوركيس كى قلت پرتزينا اپنى جگەموجود تھا كەسىلاب جس كايانى اب تقريباً

اتر چکا ہے لیکن اس کی جاہ کاری سے متاثرہ افراد امجی بھی کھلے آسان تلے بیٹے اپنی قسمت کوکوس رہے ہیں۔

بزارون افرادایک بار پرلتمه ٔ اجل بن گئے۔ بزاروں ایکر اراضی ، وْحور وْگراور کُمْرِی فصلیں ضا کع اور تاہ و

برباد، ہمارے بدترین انظامی و حالیجے کی فرسودگی کا منہ چڑارہی ہیں۔ چڑھتے یانی کے ساتھ سب کی ہمدردیاں ہیں لین کے اتر تے ہی وہنوں ہے اُس کی جاہ کاریاں بھی اتر جاتی ہیں۔ جگہ جگہ ڈو ہے، زخمول سے پھور، حالات کے مارے ہوئے افراد کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہر قدرتی آفت منجانب اللہ ہوتی ہے اس مل جمارا مسابیاورجم بے تصور ہیں۔اس آفت کو برواشت کرنا،اس کا مقابلہ کرنا اور شکرادا کرنا ہی اُن کا فرض اوّ لین ہے۔صاحب افتدار نے اربوں ڈالرلا مورکو پیرس بنانے میں لگادیے لیکن یا کستان کو یا کستان نہ بننے ویا۔ انسان جس کواس خالق کا نئات نے اشرف الخلوقات بنایا ہرصاحبِ اقتذار نے اسے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پرمجبور کیا۔اس کی سوچ کومحدود کر دیا۔رونی ، کپڑےاور مکان کے چکر پس الجھا دیا۔ونت اور حالات كا تقاضا تھاكہ برصاحب اقتدارائے باتھ كركے يہے بائدھ كرانظاى دھانچ بى مناسب تبديليال كر كاس ياك مرزين كو برآ لائش سے ياك كرتا۔ قدرتى آفات سے خفنے اور مقابلہ كرنے كے لئے ترجيحى بنيادوں پر توجه دي جاتي بلكه عمل جامه پهنايا جاتا۔ ذير تغير كرك اضافي ياني سے بكي پيدا كرتے اور كاڑيوں كو میس فراہم کرنے کی بجائے مگروں اور کارخانوں کو آباد کر کے معیشت کے رکے سہتے کو چلایا جاتا تا کہ عوام کو ریلیف ملتا اورروز گارکو بےروز گارند کیا جاتا تا کدأن سے پیدا ہونے والے خطرات جنم ندلیتے۔ کیں ایک بی فلطی چیم کرتے رہے ساری زعر کی ہم وحول چرے یہ می، صاف آئید کرتے رہے ہم

صالحه ثايربنت افتابت اللا

# ﴿ايصالِ ثواب}

16 نوبر 2014 وكوباني "حكايت" محرم عناجيت الله كى 14 وي بری ہے۔قارئین "حکایت" سے التماس ہے کہ وہ مرحوم کی روح کو ایصال تو اب بھیج كر ثواب دارين حاصل كريں-

# میں سے ہاتھ یہ تیرالہو تلاش کروں؟

# ى ايس في عيهه كى يُراسرارموت

پولیس اور تفتیش کرنے والوں نے جیمہ کی موت کو''عشق میں ناکامی'' پرخودکشی قرار دیا ہے مگر حقائق وشواہد پچھاور کہانی سنار ہے ہیں۔

-- سيّد بدرسعيد

اورخودسوزی کے دفت آ دھی ہوئل بچا کررکھ کی مطلح وقت ہیں۔ نے نہ تو کسی کو مدد کے لئے پکارا اور نہ ہی ہاں کا گارا اور نہ ہی ہاں کا آگی۔
میں ہاتی تیل کی ہوئل کو آگی۔
میں ہوئی کر آگی ہے اور کو کسی نے خودسوزی کرتے نہیں و یکھا لیکن پولیس نے آتے ہی اسے خود کشی قرار دے دیا۔
اس سے بل نیب کے اضر کا مران فیصل کی تشد دز دہ اس کے خودشی قرار دیا جا چکا ہے اس کے خودشی قرار دیا جا چکا ہے اس کے خودشی قرار دیا جا چکا ہے

لاہور کی تربی اکیڈی میں می ایس ٹی انسر کی پُراسرار ہلاکت اب خود کئی قرار دی جارتی ہے۔ اس سے قبل نیب کے انسر کا مران فیصل کی تشدد زدہ لاش کو مجی خود کئی میں تبدیل کر دیا حمیا تھا۔ کا مران فیصل کی طرح عید کی پُراسرار ہلاکت بھی ایسے کی سوال اٹھارتی ہے جو

وو رق تمی ؟

زیادہ تر شواہداس ہلاکت کوئی ظاہر کردہ ہیں
دروازہ اندر سے بند تھا لیکن کوئی طاہر کردہ ہیں
دروازہ اندر سے بند تھا لیکن کوئی کوئے شختے
پزدہ منٹ کیل ہید اپنی بہن سے لیپ
بزو دکھوارموڈ بیں بات کردہ کی گا
بر بزو دکھوارموڈ بیں بات کردہ کی گا
بینامات بیمجے جادہ شے
بینامات بیمجے جادہ شے
موٹے برکن کیا گیا تھا
موٹے برکن کیا گیا تھا
موٹے برکن کیا گیا تھا
موٹے بین کیک کھائی رہی
موٹے بین کیک کھائی رہی
موٹے بین کیک کھائی رہی

اس مل یا خود شی نے اینے میصے متعدد سوال جمور ویے ہیں جو اہمی تک حل طلب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکتان کے سب سے بوے سول سروسز کے امتحال میں كامياب مونے والى الى لاكى جودوران تربيت بيث فری کا ابوارو مجی ماصل کر لیتی ہاس قدر مایوں کیے ہو عمق ہے؟ اس كے سامنے بحر يور كيرير تفا- اس ف بيث وي الوارد جيت كريه مى دابت كما كدوه ال ووران کسی الی اجھن یا پریشانی کا شکارلیس می جس سے اس کی کارکردگی برفرق برنا۔ فودشی کے دن بھی وہ اپنی کلاس می نظر آئی اورسب معمول کے مطابق تھا۔اس دن اس کی اینے کمروالوں سے بات مجی ہوئی اور وہ ان ہے کی زال کردی تھی۔

اس کی بہن جور بیکا کہنا ہے کہ فون پر منعثلو کرتے ہوئے وہ کیک بھی کھاری تھی۔ابیا کم از کم خود تھی کرنے

والے کے ساتھ کیں ہوتا کہ دوخود کشی ہے قبل ہمی نداق كرے اور كيك كمائے۔ خودكش كى انتهائى مايوى كى ملامت ہے۔ابیا محض کم از کم کھ کمے لیے بل تک تو پریشانی كافكارتظرة تا ب- ميديس من ايا كهما المراس آیا۔ وہ مل اظمینان سے ایل کلاس میں آئی ہے سارا وقت معمول کے مطابق گزارتی ہے ادرشام کواس کی جلی مولی لاش ملی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اس حادثے سے پندرہ منٹ مل نہید ایل بہن سے خوشکوارموڈ مل لي ياب يات كرد بي مي-

2014

اس کیس کادوسرااہم پہلویہ ہے کہاس نے گیروں يركريس كاواغ لكنه كاكهه كرايك لنرمني كالتيل متكوايا بيرثي كاليل اس كے كرے ميں تين ون سے تعار ان تين دلوں میں اس نے نہ تو خود کشی کی اور نہ ہی اس کی حرکات و سكنات سے ايبامحسوں موار تمن دن بعد جب وہ مرى تو معلوم ہوا کہ بیم منی کا تیل اس بر چیز کا کیا تھا۔ اس کی جل ہوئی لاش کے ساتھ کرے ہے مٹی کے تیل کی آ دھی پول مجی کی۔ یہ بول سامنے ہی رکھی ہوئی تھی۔

اب ہم خود شی کے نغساتی پہلو کو دیکھتے ہیں عموما مٹی کا تیل چیزک کر خود کو آگ لگانے والا اسے اور ساری بول خال کر لیتا ہے۔ وہ آ دھی بول بیا کر نہیں ر کھتا۔ ایسے کی مناظر آب نے سرعام خودسوزی کرنے والول کی وید بوز میں دیکھیے ہوں گے۔ ایس ویڈ بوز پاکستان کے نوز موہند پر ہمی جلائی جا چی ہیں۔ عید نے السائيس كيا- اس نے آوى بول اسے اور جورى اور آدهی بیا کررکھ لی۔ اس کیے سوال افعا ہے کہ اس نے ایما کول کیا؟ دوسری جانب بیمکن ہے کہ قاتل نے جلدی جلدی اس برمٹی کا تیل چھڑ کا اور بوتل ایک طرف ركاكرات آك لكادى-اسمل من آدى بول في جانے کا جواز نظر آتا ہے کیونکہ قاتل کوجلدی موتی ہےاور اے اینا کام مل کر کے فرار ہونا ہوتا ہے۔ عید کے

کرے ہے آ دھی ہول کا برآ مد ہونا پیافا ہر کرتا ہے کہ اس برش کا تیل چیز کنے والا کوئی اور تھا۔

فيهديس مي أيك ابم بات يوجي بكه حالات و واقعات کے مطابق طنے سے بل عیب اینے ہوش وحواس مر دمیں تھی۔ ویکر الفاظ میں وہ بے ہوش تھی یا ہے پھر پہلے ى مر چى تقى -اس كى دوريد ب كد جب ديد أك يس جل رق محمی لو کسی نے اس کی چی و بکار کیس می وه وروازے کے قریب می کیکن اس نے نہاتو دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور ندبی ورواز ہ کھنکھنایا۔ کرے میں جید او آ کے جم جل کر ہلاک ہو کی لیکن اس آگ نے کرے کے سامان کواس طرح نہیں جلایا جیبا کہ ایسے کمیسر میں موتا ہے۔ اب آگ میں جلنے والے کی عمومی کیفیت ویکھیں فرانزک ٹمیٹ کے ماہرین کے مطابق خودسوزی كرفي والاكتناي مضبوط اعصاب كامالك كون شهو، وه آ ک کا سامنانیں کر یاتا جب سی مخص کوآ ک لگتی ہے اوراس كاجهم مطلول كي زديس آتا بو وه اينااراده بدل ويتا ہے۔خودموزي كرنے والاندمرف جينا جلاتا ہے بلكه اینے آپ کو بیانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ وہ مخلف چزوں سے مراتا ہے۔ عیبہ کیس میں ایسا کھی ہوا۔ بدانتائی افسالوی اور فیر حقیقی منظر موکا کردید نے خود يرمني كاتبل چېز كااورآ دى بوتل بيا كرركه لى جراس نے خود کو آگ لگائی۔اس کے سرکے بال بطے، چم واور بالا كى جىم بھى جلنے لگا۔اس كى آئى موں كو آگ لكنے كل اور

لگا کرخود کی کا رنگ دے دیا۔ اس صورت بیں اے نہ تو چھنے چلانے کی ہوش تھی اور نہ کسی چیز سے فکرانا یا کسی کو مدد کے لیے پکارنا تھا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی جل مری۔ اس طرح سے بات بھی قابل خور ہے کہ جب عیب آگے۔ میں جل آگے۔ میں جل رہی تھی تو مٹی کے تیل کی آ دھی بحری بوتل اس آگے۔ میں جمنو فل کیسے رہی ؟

اس کیس میں یہ بات ہی قابل خورے کہ جیہہ کے کمرے کو اندر سے کنڈی کی ہوئی تھی۔ اس بنیاد براسے خود شی قرار دیا جاتا رہا لیکن یہ بات نظرانداز کردی گئی کہ اس محرے کی کھڑی کے شیشے تو نے ہوئے شیشے و رائع کے مطابق کھڑی کے ایک تو نے ہوئے شیشے پرخون کے دمبول کے شواہ ہی موجود ہے کہ جیہہ کوئل کر کے شواہ مطابق منانے کے لئے آگر لگائی کی ہو۔

پولیس اور تفیش کرنے والوں نے عیب کی موت کو دوشق میں ناکا فی پرخود کی تراردیا ہے۔ اس کے لیپ ناپ اور موبائل ریکارڈ سے کراچی کا ایک تاجر "عمر" وریافت کیا گیا ہے جس سے مجت اور ناکا فی کوخودسوزی کی وجہ قرار دیا گیا۔ دوسری جانب مید بھی یاد رہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں ایسے چیف اور دیکارڈ ہر

## انتقال

معروف قلم كار محقق شام محتر مسين شيخ الدر بريدز الوار تضائے البی سے انقال کر گئے۔ اللہ تعالی مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالی مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور الواحقین کومبر جمیل ادارہ اس محمق میں برابر کا شریک ہے۔ قار کین سے دعائے مغفرت کی گزارش ہے! رہا تھا۔ پولیس اور اکیڈی نے میڈیا سمیت کسی کو جائے وتوعد برمبيل جانے ديا۔ وہال سے جو بھي ريورث بابرآئي وہ انہی کے ذریع آئی۔ یہاں تک کہ عیبد کی والدہ کو بھی كره دكھانے ميں چكيابث كامظاہره كيا كيا۔

نبیبہ کے والد ماہر تعلیم تھے اور انہیں بحتہ مانیا کے خلاف کھڑے ہونے برقش کرویا گیا تھا۔اب عیبہ کی فائل ير مجى " خور كشى" كى مهر لكائى جارى ب بالكل وي بى جیسے اعلیٰ شخصیات کے خلاف تحقیقات کرنے والے نیب افسر كامران فيعل كى تشد دز ده لاش كوخودشي ميں بدل ديا ميا تھا۔ آج بھی تی سوال کامران فیصل کی خود کشی ربورے کا تعاقب کررے ہیں۔ شایدایے ہی عیبہ کی خود کشی رپورٹ کو بھی متعدد سوالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ سوالات هارت تفتيش نظام، انصاف ادر سكيورتي حصار برجمي اخت رہیں مے۔ اگرہم آئیں حل ندکریائے تومستقبل میں بھی تی فیصل اور عبید پراسرار طور بر مرنے کے بعد خودشی کی فاکلول میں فن ہوتے رہیں گے اور قاتل اینے وامن بر خون کے دھے لیے آزاد پھرتے رہیں گے۔

( محقیقی محافی سید بدر سعید کی به تحریر ''نوائے وتت كروب" نے شائع كى تھى۔ جے اہميت كے پیش نظر ادارے کے شکریہ کے ساتھ شائع کیا جارہاہے)

دوسرے بندے کے موبائل یا لیپ ٹاپ سے برآ مد ہو جاتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ اور چیٹنگ کا زمانہ ہے اور اکثر نوجوان محض ''ٹائم یاس'' کے لئے بھی ایس ''چیلنگ کہائی" سے لطف اندوز ہورہے میں خود عیہہ کے لیب ٹاپ سے گزشتہ دو تین ماہ کے پیغامات کا جور بکارڈ ملااس کے مطابق وہ کراچی کے تین افراد اور لا ہور کے دو افراد ے چیننگ کررہی تھی۔ان بیغامات کاریکارڈ اب تانون نا فذكرنے والے ادارول كے ياس بے۔اس كے موبائل میں دھمکی آمیز پیغامات کی مجر مارتھی جس نمبرے دھمکیاں دی کئیں وہ کراچی کانمبرے جو کہاب بندے۔

ال كيس كالك ابم بالويمى بكداكر عيد كول كيا جاتا تواس سے بہت سے اہم اداروں اور افراد كى الميت اور انظامي قابليت يرجمي حرف آتا ب\_خوركشي میں سب کافی حد تک بری الذمه ہوجاتے ہیں۔ پولیس جب ہاشل چینی تو نہیں مرچکی تھی کین بولیس نے اس وقت اسے خورشی قرار دے دیا۔اس وقت تک تو ابتدائی تفتیش بھی ممل نہ ہوئی تھی اور نہ ہی کسی نے جیبہ کو خورسوزی کرتے ویکھا تھا۔اس کے بعدا کیڈی کی جانب ہے تی کا مقدمہ درج کرایا عمیا کوئکہ عیبہ کا خاندان اکٹڑی کےخلاف آتل کا مقدمہ درج کرانے کی دھم کی دے

## ضرورت رشته

امریکن کرین کارڈ مولڈر RUTGER او نیورٹی سے سائیکالوجی ٹس کر یجویش، پابندصوم وصلوۃ كنوارى لڑى كے لئے لا مور كے رہائش اہلسنت پنجابی/ اُردوسيكنگ لڑ كے كا رشتہ دركار ہے۔ لژ کا ڈاکٹر ،انجینئر ، فار ماسسٹ یاا کاؤنٹینٹ ہو۔سیّد/ راجیوت فیملی کوتر جح دی جائے گی۔' (مرج يوردوالي رجوع ندكري)

خط كتاب: ما منامه " حكايت" - ينياله كراؤنڈ لا مور ( يا كتان )

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# الربي آباك

سرکار! ہم ٹیڑھی بنیاووں پر کھڑے فلط ست پر چکتی توم کے افراد ہیں۔ الي كنده كارومال دحولي كهاف ش بمكوك اس كاليكونا ہمیں پکڑا کے نچوڑ دیں۔ بھلے کمیں کوئی تریز آجائے۔

ابدال ملا

محر، بردفتر اور بر ملك محدك طرح بوتا ب-الرمجد كي طرح نمي كمر بمي دفتر يا مي ملك كا قبله درست نه موتو بسائى موكى بستى كيا يورى سلطنت ليرحى ہوجاتی ہے۔

يهال مين محركي جكه صرف عبادت كاه كالفظ نبيل لکھ سکتا۔ مجد کے علاوہ و نیا کی کسی عبادت گاہ جس عبادت ے لئے مخصوص رخ کے تعین پر امرار میں ہے اور کوئی مجدالي نبيل ہوتی جس كا تبله اكر سمج ست ميں نه بوتو اس میں پر حی نمازمسنون ہو۔مجدوبی ہے جس کا قبلہ سے ست میں ہے۔ست کے زخ کاتعین برمجد، بر مراور بر ملك كى ترجي اول ب-

کوئی ساڑھے جارسوسال پہلے کی بات ہے۔ مغل بادشاه شاه جهان كا دور تفارد في من جامعه مجد بنائی گئی۔ کہتے ہیں جب پہلی بار بادشاہ این وزیروں مشیروں کے ساتھ محدد مکھنے پہنچا تو اس کے ذی عقل مثیرنے صاب کتاب لگا کے بادشاہ کو بتایا کد سجد

لا کا خوش رنگ اور خوشماسی محر بوری کی بوری عمارت نیرمی ہے۔اس لئے کہ مجد کا قبلہ سجے ست میں نہیں۔ جس رُخ پیاہے ہونا جا ہے تھا اس سے ہٹا ہوا ہے۔ ظاہر ب برمجد کا تعیری ای کے قبلے کے زخ کے صاب ہے ہوتی ہے۔ جب قبلہ سمج ست میں نہ ہوتو بوری کی بوری وسع و عریض سرخ پھر بوش، چھول بونوں سے مرین خوشما، شان و شوکت سے دہمی بی مسجد کی ساری ممارت نیزهی موکی۔

معماركارنك بيلا بوكيا\_ مردورول کے ماتھوں میں پسیندآ حمیا۔ چند کمیے پہلے وہ سب انعام کے لا کچ میں بادشاہ کا چرہ دیکے رہے تھے۔اب ماب کے ڈرے انہیں بادشاہ ے آ کھ طانے کا حوصلے نہ تھا۔ ایک وزیر باتد بیر تھا۔ اس نے باوشاہ کا غصہ محندا کیا۔

كهاچنددن معماركومبلت ويحق رکوئی اہتمام کرے۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

میں ایسا کھو گیا کہ تھے ہے اصل رُخ کی پُوک ہوگئی۔ ہے تا؟ معمار تو ول ہی دِل میں خدا ہے اپنا رونا رور ہاتھا۔ پُھروہ جنگل بیابان شہندہ ادھر کوئی شناسا، شہنی ہے جان پہلان روح تک اس کی کانی ہوئی تھی، اتنا پریشان روح تک اس کی کانی ہوئی تھی، اتنا پریشان

امام، بدرنگ قبا میں ملیوں مارے مارے گارتا ہوا، مجذوب کے منہ سے اپنی ساری بیٹا س کے بھے گیا، مدوآ گئی۔

بازم

ہاتھ جوڑ کے اس کے آگے بیٹھ گیا۔ بولا ، ہا ہا آپ سی کہ درہ ہیں۔ میں ہارا گیا۔ جمھ سے پوک ہوگی۔ ساری مجد ٹیڑھی بن گی۔ قبلہ مجھ ست ندر کھ سکا۔ میری مدد فرمائے۔

مجدوب مسكراك بولا - بالك، تيرى الى چنا كوس ك خدان بي جميع تيرى طرف بيجاب -س سه نيرها پان پہلے پهل اندركى ملے پن سے وجود ش آتا ہے - گر تير سے لئے خوشجرى ہے -من يا تن كا كوئى ميل ايرانبيں جوشرمندگى سے

من ما تن کا کوئی میل ایبانبیں جوشر مندگی . آئے آگھ میں چندآ نسوؤں سے دھل نہ جائے۔ گلتا ہے خدانے تیری فریادین کی ہے۔ اب خور سے بن۔

ادھر دہل سے اٹھ کے لاہور سے ملکان جاتے رائے کے درمیان میں کہیں راوی کنارے ایک دھونی مات ہے۔ کان ہاریش کھاٹ ہے، وہاں یہ جا۔ وہاں ایک خمیدہ کمر سفید ریش

معجد کا قبلہ درست کرے۔ معمار کو بچھ دن کی مہلت تو مل کئی گر اس کے قاروں تلے سے زمین کھسک گئے۔ وہ کوئی سے کا بنا کھلونا اتھوڑی تھا۔ ہزار ہا کز کے طول وعرض میں اپنے عہد کی بنی اونیا کی سب سے بوئی معجد ہی۔ چارچار ہاتھ چوڑے پھر کی مسلوں کی اس کی دیوار یں تھیں۔ او چی محرابیں ، آسان کوچھوتے مینار اور گزوں زمین کے اعدد ہر دیوار اور مینار کی بنیاویں۔

وہ بھے کیا وہ وان دور فیل جب ای مور کے جناد
جیسے بھاری کمی ہاتھی کے پاؤں کے بیچے دیا کے اسے
مارے جانے کا حکم آئے گا۔ کر ابھی اسے چند دلوں کی
مہلت تھی۔ وہ شہرے ہا ہر وہرائے جی جاکوں ک
طرح ہرست جی خدا کو بحدے کرنے لگا۔ دوتے ہوئے،
سکیاں لیتے وہ خدا سے التجا کرتا۔
مشرق مادر مقرب سے اتھے دائے جا

مشرق اور مغرب سب تیرے گئے ہیں۔ ہاں، تیری عبادت کے لئے بنائی حتی مسجد میں تیرے بتائے ہوئے زُرخ کا خیال رکھنا ضروری تھا۔ مجھ سے بھول ہوگئی۔ میری مدوفر ہا۔

میں ہارگیا۔ جھے سمت ند مے ہوئی۔ ٹو مے کردے۔

کتے ہیں، وہ جنگل جی آ ہ دیکا کر رہاتھا کہ وہاں کسی مجذوب کا گزر ہوا۔ وہ معمار کو جلکتے ہوئے دیکھ کے زورز درے جننے لگا اور جنتے جنتے بولا ۔ مجھے اپنے تی تھی ہر پر بڑا محمنڈ تھا۔ ای محمنڈ نے تھے ہے مجھے ترجیحات طے کرنے کی

ملاحیت چین کی۔ تو کاشی کری، نقاشی اور پھول پتیوں کی تراش خراش

ورویش وریا کنارے کپڑے دھونے کا دھوئی کھان لگائے بیٹیا ہے۔اس کے پاس جا۔ جاکے اسے بمراسلام کہنا اور اپنی کہائی سنانا۔ وہ أدھر کھڑے کھڑے تیری میاں نی مجدی زخ یہ موڈ دےگا۔

ہیں جی؟ ہاں جی! السار کر کا۔ الشرکرےگا۔ وی کرسکتا ہے۔ جی،بے شک۔ ڈویتے کو شکے کا مہارا۔

معمار نے مجذوب کے ہاتھ چوہ اور گھوڑے پہ سوار ہوکے بتائی ہوئی منزل کی طاش میں نکل پڑا۔ لاہور سے ملتان کی راہ ان دنوں راوی کے کنارے کنارے ہوا اکرتی تھی۔ وہ راوی کنارے نئی مڑک پیہ لاہور سے ملتان کی طرف چل عمیا۔ جب وہ دونوں شہروں کی درمیانی جگہ سے تھوڑا آ کے بڑھا تو اسے دہ دھوئی گھاٹ فظر آ سے بڑھا تو اسے دہ دھوئی گھاٹ فظر آ سیا۔

و دو دو لی کھاٹ الگ تھا۔ لگنا تھا پہال صرف کیڑے ہی نیس ہر میلی شے دھوئی جاتی ہے۔

آیک پُرٹور چرے والاسفیدریش، کرخیدہ دردیش دحوبی گھاٹ پہ ملے کپڑوں کی گخڑی کھولے، ہر کپڑے کا میلا پن ٹل ل کے دھور ہاتھا۔ ملے کپڑے اس اُجلد دھوبی کے ہاتھ میں آتے ہی دکنے گئتے۔ میل کچیل بدرنگ، بدوریت کپڑوں سے یوں لکل جاتا جسے کوتو ال کود کھے کرچور بعاضحتے ہیں۔ معمار مجھ کیا۔

معمار مجر کیا۔ وہ مح مکر پیٹی کیا ہے۔ سنچر کا دن تھا۔

میں سے کا دفت، دریا کنارے اجالا اندجرا پھاڑ
کے سر نکال رہا تھا۔ اس کے اپنے اندراُ بطے جذبوں نے
سرافھایا اوروہ ہاتھ جوڑ کے دھولی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔
بولا سرکارا دہلی سے آیا ہوں۔
دھونی گھاٹ کی سل پر پٹیا اور ایک آ گھاٹھا کے نو وارد کی
طرف دیکھے کے مسکراتے ہوئے بولا۔
تجھے اُس نے اوھر بھیجے دیا۔
تی سرکارا
معمار کا دِل بلیوں اچھنے دگا۔
بالک اندر کا ہر سل میڑھے ہیں کو جم دیتا ہے۔
بالک اندر کا ہر سل میڑھے ہیں کے جمارے قدم الحصتے ہیں۔
بالک اندر کا ہر سل میڑھے ہیں کے جمارے قدم الحصتے ہیں۔
بالک اندر کا ہر سل میڑھے کے سارے قدم الحصتے ہیں۔
سیمیں سے ترجیجات کے سارے قدم الحصتے ہیں۔

اپی ذات کا محمنڈ بھی سیدھے زُرخ کی نشاندہی نہیں کرنے دیتا۔ ہمیشہ فیڑ ھاراستہ دکھا تا ہے۔ وُ دِل میلا نہ کر۔ ہم انسان ہیں۔ سب میلے بندے ہیں۔

میل دحونے کا میں تو سوانگ رجا تا ہوں۔ اندر باہر کا ہرمیل وہ خور ہی دحوتا ہے۔

ای کا تھم چاتا ہے، بالکل ادھر بھی دھونی کھان کے ملے پن میں نور کی ہوئد کاری اُس کے اشارے سے

> ن ہے۔ شمجھ عمیا ٹو؟ بی سرکار!

ای کی اونیل سے دحولی کھاٹ میں برکت آئی

ورند کس کی طاقت ہے جو اندر کے نتور کا زخ رلے۔ چڑھے ہوئے رنگ کو کائے چرنیا کوئی رنگ چڑھا آخر جاور کے اغرے روک کی آواز آئی۔ ہول محسوس ہوا جیے زیادہ زور دینے سے جادر کے اندر کا کوئی کوٹا چیک کے بھٹ گیا ہو۔میاں جی نے معمار کے ہاتھ ہے جا در لے لی اور مسکرا کے بولے۔ جا تیری ٹیڑھی مجد سید می ہوگی۔ جیسے ادھر کیڑے میں ذرای ضرب آسکی ے، لگنا ہے کہ تیری مجدسیدی ہوتے ہوتے کیل ذرا

> رنەكر،اس كارخ سيدھا ہوگياہے۔ جاميرابجها ائی مجدیں جائے شکرانے کے لل بڑھ۔ معمار بمالم بماك ديلي پنجا-

أدهره بنياتو حيران-مجدكا زرخ بدلا موا تفار تبله سيدها ميح ست بيل

وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ بوری معجد کے اندر۔ بھاگ بھاگ کے ہر دہوار، ہرستون دیکھنے لگا۔ ایک طرف کی دیوار ش تعوزی می تریونھی۔ جیسے نجوزتے سے کیڑے بیں آئی تھی۔اس نے متحد بیں موجود لوگوں کو اكنماكيار بوجيخ لكار

م کھ لوگ اس واقعے کے عینی شاید تھے، بولے یہ م بینے تی سامتی کی ساعتیں تیں۔ ہم بیٹے تیج مجررے تے کدایک دم سے زارلہ آ میا۔ مور کی د بوارین ستون حجت اور قبلے کی محرابیں سب ایل جکہ ہے سر کے لیں۔ عجب ساشور قا۔ ہم مہم مجے۔ چرادھر اس دیوار می رواک ہے آواز آئی۔ بدوراز بر کی۔ زارلہ رك كيا- كافي وير بعد مارے أوسان بحال موك لو ہمیں احساس ہوا کہ مجد کا زُخ سیدها ہو گیا ہے۔ بیسب کیے ہوا؟ کس نے کیا؟ معمارنے می زخ پہ قبلے برسر جمادیا۔

بابا، ابی کی بات کی کسی روز بر بلانے لگا۔ کچھ المع فاموش رہا۔ چر بولا۔ پتر اول مولا ندكر، حوصلدر كا۔ تن یہ چ مے کپڑے بھی بھی اتنے ملے نہیں ہوتے جنا ملے من سے ازی رووں کامیل ہوتا ہے۔ می خود ملا بدہ موں ۔ لوگوں کے تن کامیل اس لئے دھونے پر لگاموں كمرشايد خداكوترى آجائے اور وہ ميراميلا بن دهو والے۔ تم اس دحولی کھاٹ یہ آتے ہی اُسلے ہو گئے۔ اب مِن كيا كرول\_

معمارنے باتھ جوڑے، بولا۔ مرکار! آپ بھیدی مجد کا قبلہ فیز ها بن حمیاء بوری عمارت فیز حی ہو

چندون کی مہلت کی ہے۔ مجد کا فیزها بن سیدها نہ ہوا تو میں مارا جاؤل گا۔ میری مدفر مائے۔

دحوني كمواث يركفر ادحوني ميال عبداتكيم تعا-جہاں وہ کھر اتھا آج وہاں ایک قصبہ انہی کے نام ے کواے۔مان عبدالکیم نے اتھ میں دریا یان سے دھو کے نکالی مولی ایک سفید جادد پکڑی مولی تھی۔ ای جادر کا ایک مرامعمار کو پکڑا کے قبلہ زخ کھڑے ہو کے

واسے پار میرے ساتھ زورلگا۔ دھلائی کا کام تو ميرا توريح-ابال كرائ فوزع بي -زور لگاؤ۔

دولوں نے ایک دوسرے کی الی ست میں جادر کو ہاتھ میں پکڑے بل دیے۔ یانی بوند بوند جا درے مکینے لگا۔ جيے شرمند وآ محمول سے آ نبوكرتے ہيں۔ ده مل ديے گئے۔

Eineris.

رومال دحولي گھائے جس بھو کے اس کا ایک کونا جمیں پکڑا ے نچورویں۔ بھے کہیں کوئی تریز آ جائے۔ كى طرح تو مارا قوى قبله درست مو-كسي طرح بحير بحريال سجه كي بميس بالنكنة والے مر اليار جيات بدل ليس-وہ اپنی ذات کے لئے نہ جنس۔ ایے جھے کی تعوری می جھاؤں ہمیں بھی دے

ام مدت سے دعوب میں پڑے جل دے ہیں۔ ہمیں بانکنے والوں کواس کا شعور دے دیں۔ م ایا چار کریں کہ ہم ساری قوم این موس کاری اور ذاتی مفلحوں سے نکل کے خدا کی دی ہوئی سب سے بری العت اپنے پاکستان کو بنائیں، سجائیں، اسے اپنا کھر مجھیں اسے اپنی مجد بنالیں ،اس ملک میں ہرطرح کے فساد سے بھیں، یہاں کا کوئی باک دوسرے دلیں بال کو دعوکا نہ دے، دھکا نہ دے۔ جیسے ہم اینا گھر صاف سخرا ادر یا کیزہ رکھنے کی سمی کرتے ہیں ای طرح بورے کے ملک کوخوبصورت خوش حال اور بوتر رهیں۔ يهال كے ركھوالے جميس ندلونيس، جارے ساتھ عدل كريں۔ يهال كے سارے لوگ امن ميں رہيں۔ مجینیں آتی اتی ساری ہاتیں کہنے میں اکیلا کیے جا ڏل؟

میاں تی کے باس کس منہ سے جاؤں؟ ابھی شرمندگی، شرمساری اور ندامت بھرے اتنے آ نسونیں بہائے کہ اندر کا میلاین و صلے۔ ایے من کودھویا ہی تہیں تو اے محور نے کے لئے وہال کیسے پہنچوں؟ اہے دیس کی فیرس ہوئی مجد کا قبلہ کیے درست كرواؤل؟

محدے می ارحما۔ یہ بیس متنی در مج رخ پر کئے مجدے میں برارہا۔ آنسوؤل کی بوندا باندی سے خود کو نجوزتا موسلا وهار موكيا-تڑاک تڑاک کی آوازیں اسے اندر ہی اندر کہیں ایے من میں سالی ویتی رہیں۔اس کے اندر کے سارے

اس کا شاہی معمار ہونے کا محمند تو کب سے اترا

اس کمیے وہ عاجزی اور بندگی کی اس معراج پہ پہنچا مواتھاجب ملے من صاحالے کی پوندکاری موتی ہے۔ جب انسان کوالشے قرب کا اصل رُخ ما ہے۔ جب وہ اپنے جسم و جال سے اپنی روح کو الگ کر ك دولي كمات ير يرها اين من بن كودو في مل معروف موتا ہے۔ایے کمے اندرمیل کا کوئی دھہ نیس رہنا۔ کوئی ذی روح کا نات بحریس أے يُرافيس لكتا۔ ساری برائیاں مرف اے ایے من سے بری نظر آتی

اليي أكليس منا دهوني كهاث يه يرجع كهال ملتي

جنهيس اليي آكليس لعيب بوجائي-وه دومرول کے عیب سے نا آشار ہی ہیں۔ اسے عیوں سے آشال مامل کر کے توبہ کے آ نسوبياني بي-

اہے آنو ہر ملے بن کودھونے کی طاقت رکھتے

سوچها بول\_

مجمی جا کے میال حیدالکیم کی براندی بیٹوں اور ہاتھ جوڑ کے کول-مرکارا ہم نیڑھی بنیادوں پر کھڑے للاست پر چلی قوم کے افراد جیں۔ اپنے کدھے کا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## زندگی کے بوے بوے حقائق بمشمل چھوٹے چھوٹے سے واقعات

ميب اثرف موى

سفارش کام آسکی تھی۔ مجبور ہو کر گھر بیٹھ گئے اور رو ٹی کے لالے پڑھئے۔

سب نے بیکہا شروع کردیا کہ دزق مورت کے مقدر سے آتا ہے۔ یہ مورت الی سبز قدم آئی کہ اپنے خاوند کا رزق بھی ختم کرادیا۔ ٹی تو بلی دہن کے کانوں میں بھی بیالفاظ پنچے۔ اُس نے صبر اور شل کے ساتھ بیالفاظ برواشت کئے۔ جودن رات سیر وتفری اور عقبی اڑانے کے شے۔ اُس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ کوئی نماز اور کوئی وظیفہ ایسا نہ تھا جواس نے چھوڑ ا ہو۔ بہر حال بری کوشوں اور محنت کے بعد ایک ڈکان پر سیاز مین کی بری کوشوں اور محنت کے بعد ایک ڈکان پر سیاز مین کی فرکری مل گئی۔ اُسی دوران خابجی ریاستوں میں ملاز مت فرکری مل گئی۔ اُسی دوران خابجی ریاستوں میں ملاز مت فرکری می گئی۔ اُسی دوران خابجی ریاستوں میں ملاز مت فرکری میں گئی۔ اُسی دوران خابجی ریاستوں میں ملاز مت فرکری میں خاب کے مواقع نکل آئے اور ہمارے اُن عزیز کے سالے جو اُسی فی میں ملاز مت فرکری اُس کی اور ہمارے اُس کی میں ملاز مت فرک کی اور ہماران میلے گئی۔ اُسی کو دور ہمران میلے گئے۔

م کھے خرصے بعد انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو وہاں بلوالیا اور اپنی ممینی میں ملازمت دلوا دی۔ کئی سال انہوں نے وہاں ملازمت کی اور دہاں سے واپس آ کر معاشرے کے اردگرد ماحول میں بے شار ایسے دافعات ادرایے کردارنظر آتے ہیں جن کود کھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ د داوگ اپنی محنت سے اپنے کردارے ادرانی حکمت ملی سے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں ادرانمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں ادران کی سلیس بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ چھوا سے بی دافعات چیش کرنا جا بتا ہوں۔

-66

كرا يي شي بهت شاندار كمر دغيره بنوايا- بجول كو بهت اعلی تعلیم دلوائی - تمام بچ ملک سے باہر میں اور انہوں نے والدین کو محی اینے پاس بلوالیا۔

می ای عزیزہ سے فراق میں کہنا ہوں۔ بمانی آپ الله تعالی کے چھیے اسی ہاتھ دھوکر پڑیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کداسے نواز تا بی بڑے گا ورند بد مرک جان میں عمورے کی۔وہ کہنے لکیس کہ واقعی پی حقیقت تھی کہ شادی ے پہلے میں نماز نہیں روتی تھی۔ شادی کے بعد جو مالات آئے اورلوگوں کی شم شم کی با عمل سنیں۔ میں نے بہتریمی سمجھا کہ کسی ہے لڑائی کرنے یا ول میں بغض پیدا كرتے سے بہتر ہے كماللدكى رى كومضوطى سے بكر ليس اور آس سے را بنمائی حاصل کریں اور اللہ کا شکر ہے کہ أس نے مجھے دینی اور و نیادی نعتوں سے نوازا۔ اگر میں وقت برنماز اورو مگر عبادات ند کرول ترب چینی می مون لکتی ہے۔ اگراللہ کو یا دکریں تو وہ بھی یا دکرتا ہے۔

🖈 ..... آج سے تقریباً 20 سال بل میرے مر ڈاکہ بڑا۔ منع 2 ڈاکو کھر میں کمس آئے اور کن بوائٹ پر ا وحا محند كريرب- تمام زيوراور نقدى لے محدال واردات سے ایک روز قبل میرے داماد کے بہنوئی جو مرے کر کے زدیک ہی رہے تھے، اپی شادی کا تمام زبور ہارے گھر رکھوا کر کراچی چلے گئے سے کیونکداُن ك والدكا اجا تك انتقال موكيا تعاروه زيوركي لا كدروي كالقار جب دوستول اوررشته دارول كواس ناحجاني واقعدكا پتہ چلا تو افسوں کے لئے آئے۔ان میں دوحفرات کا تذكره كرنا ضروري مجمول كا\_ ايك مارك يروى جو انتائی نیک اوراللہ والے بزرگ تھے۔شام کوافسوں کے لے آئے اور کھا کہ آپ کا نقصان تو بہت زیادہ ہواہ۔ اس کوتو می اورانیس کرسکا۔البت میرے بینے نے آج ى بياس بزار روى بيع تق ميرى خوابش اورخوشى ے اس کو تبول کر لیس اور زبردی میرے ہاتھ میں سے

پڑادیے۔ می نے سے لے کررکھ لئے۔ کھدرے بعد جب وہ جانے لگے تو میں نے اُن سے کہا کہ آپ ک خوثی کے لئے میں نے پیےرکھ لئے تھے لیکن اب آپ جا رے ہیں تواے لیتے جائیں۔

آب کے خلوص اور جذبہ بمدردی کا شکریہ، صرف الله تعالی کے دیے سے پوری پرتی ہے۔ بندہ کے دیے سے پوری میں روتی - بہر حال بری مشکل سے اُن کو میے والی کئے۔ ای طرح میرے ایک بہت قریبی دوست رمضان چشتی صاحب ای بیم صاحب کے ساتھ بین وان متوار آتے رہے کہ آپ کا جتنا نقصان ہوا ہے۔ ہارے ساتھ بازار چلیں۔ اپنی مرضی کا زبورخر پدلیں۔ ہم نے اُن كاشكرىياداكيااورجدبالاركوسرابا-دوسرى طرف ميرك والمادك ببنولي جن كاييز يوركيا تعابهم في أن سي كهاك آب كاجتنا زبور كياب وه نقال پوراكرنے كے لئے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جانے والی چیز چلی گئے۔ اگر آپ سے نیس جاتی تو ہم سے چل جاتی۔

اس تمام واقعد كاروش كالويد بيك كدان لوكول كي نیس اتن اچھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کول کو اتنا نوازا دیل اور و نیادی لحاظ سے کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سكتے۔ يه بات محمح ب كدالله تعالى نيك نيت كا محل ضرور ريا ہے۔

🖈 ..... من جس كميني من كام كرتا تعالميني جب مال کے آخریں اینے منافع کا اعلان کرتی تھی تولیبرلاء (Labour Law) یے تحت وُ حالی فیصد منافع این كاركنول من تقسيم كرأى تقى جوايك خطيررتم موتى تقى اور بر كاركن كواس رقم كا انتظار موتا تعاليكن أن كاركول مي ایک کارکن لال فال مجی ہوتا تھا جوایک میلیر کے طور پر كام كرنا قفا اور بزى قليل تخواه تمي ليكن برا خوددار، نيك إدرامولول كايابند تعارجب اس كويدرتم لمتى تحى تووه يرقم مینی کووالی کردیتا تھا اور کہتا تھا کہ بیرقم سود کے طور پر

ماصل ہوئی ہے، میں أے تول نہیں كرتا۔ ہم اے كتے تھے کہ بدرقم وصول کرلواور اپنے ہاتھ سے ضرور تمندوں مِي تعليم كردو\_ وه كهنا تها كه مِن ابني حق طال كي كمائي ے ضرور تمنیدول میں رقم تقسیم کرتا ہوں ، سود کی مدنی کو غريبول مين تقسيم كرنا كناه جمتا مول\_

المنسيمر على حافظ قرآن تصاورآب كويد شرف عاصل تھا كەآپ نے مجد نبوى ميں نماز تراوت سنائي محى- نهايت ايمان دار اور اصول پيند آ دي تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں اُن کودمہ کی شکایت ہوگی تھی۔ ببت سانس مچول جاتا تھا۔ بات کرنی مشکل ہو جاتی می -ایک روز ش اُن سے ملنے کیا تو اُن کودمہ کا دورہ پر میا۔ سائس لینے میں مشکل مور بی تھی۔ میں نے اُن سے کہا کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو کیوں ٹیس دکھاتے؟ کہنے کے میں نے دکھایا تھا اس نے کولیاں لکھ کر دی ہیں۔ جب میں وہ کولی کھا لیتا مول تو پانچ چھے تھنے آ رام سے گزرجاتے ہیں۔ چروبی دورہ پر جاتا ہے۔ ص نے کہا كرآب مجريا في جد كھنے بعد كولى كھاليا كريں - كہنے كھے کہ کو لی مہنگی بہت ہے جومیری استطاعت سے باہر ہے۔ میں نے اُن سے کہا کہ آب کو جننی دوائی مائے لکھ کر مجھے دے دیں میں لا کردے دول گا۔ بھانے کہا کہتم مولیاں کمال سے لا کردو کے؟ یس نے کہا کہ ماری کمین كابيةا لون ب كماكر بم ممنى ۋاكثر ب كوكى دوالكمواليس اور بازارے خرید کراس کی رسید پر ڈاکٹر سے دستخط کروا کیں تو وہ ہے ہمیں مل جاتے ہیں۔ بیان کر چیا بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ دوالی لینے کی سہولت مرف تم كواور تهاري فيلي كوب، جي كوتبين ـ يه بات تم نے آج کہدری ہے، آج کے بعدمت کہا۔ بیخت بے المانی ہے اور ایمان خراب ہوتا ہے۔ میں بیروچمار ہاک ص نے اپی نامجی میں اتنی بری بات ان کو کمددی۔ میں ان کو یہ بھی کہ سکتا تھا کہ جسے آپ کے دوسرے بچ

ہیں، میں بھی آپ کا پہر ہوں۔ میرا بھی فرض ہے کہ آپ کی خدمت کرول کیکن نامجی میں غلط بات کہ گیا۔اگران کی جگہ کوئی اور دنیادار ہوتا تو کہتا کہ مجھے تو شفاء ہے مطلب ہے جاہے جیسے مرضی حاصل ہولیکن جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ زندگی کے ہرمعاطے میں بوسے تاط ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کدرزق طال کھائیں۔ ٢٠٠٠٠٠٠ زندكى كے واليس سال ايك ادارے ميں

ملازمت کی۔اس دوران بے شارا یے لوگ دیکھے جورزق طلال کوعمادت مجمعے تھے اور نہایت ایمانداری، محنت اور ا پھے اصولوں کو اپنا شعار بنایا ہوا تھا۔ ہمارے ایک آفیسر تھے جب وہ دفتر آئے تو چیزای اُن کوسلام کرتا اور اُن کے کرے کا وروازہ کھولا۔ وہ چڑای سے کہتے کہ باہر ے میں آتا ہول، سلام کرنا میرا فرض ہے لیکن تم پہلے سلام كرك سبقت لے جاتے مواور تواب حاصل كر كيتے مو۔وہ اینے شاف پر اس بات پر زور دیتے کہ مطام اور مصافى كرنے سے عبت میں اضافہ ہوتا ہے اور كيند دور ہوتا

این این ایک استنت کو مجی نیس بولول گانے جارسال دہ میرے ماتحت رہا، اس دوران اس نے نہ بھی کوئی چھٹی کی اور نہ بھی میڈیکل مل جمع كرايا- مين اس كي سالانه كاركردگي ريورث مين إن دونوں بالقال كا ذكر نماياں كرتا تھا اور ہر سال أس كو انظامیه کی طرف سے "تحریفی خط" ملتا تھا اور انہی ر پورفیول کی بناه پراس کوآ فیسر بنادیا گیا۔

🖈 ..... ایک ٹائیسٹ جس کو اینے کام کا اتنا احماس ومه داری تقی که وه سارا دن بری محنت اور ایمانداری ہے کام کرتا تھا اور جو کام بقایارہ جاتا تھا وہ گھر لے جاتا تھا۔ کھر میں اُس نے ایک این ذاتی ٹاکیٹک مشين رکھي موئي تھي جس پر وه کام کرتا تھا ادر کوئي اوور ٹائم وغيره فليم نبيس كرتا تعابه ڈانجنوں کی دنیا کے معردف قلم کار سے

مروبا نہ مجھنے یا ہے

مریبا نہ مجھنے یا ہے

مریبا خر



کی سلیم اخر کی سب سے بوی خوبی بیہ کدوہ بہت سادہ اور سیال کھتے ہیں اس لئے ان کی تحریر قاری کے ول وذہن سیل لکھتے ہیں اس لئے ان کی تحریر قاری کے ول وذہن سے براہ راست مکالمہ کرتی ہے۔

منزوسهام، المريزدوشيزو، محى كهانيال

ایک معتبرنام ہے۔
انہیں قارئین کواپ فن میں منہمک رکھنے کافن آتا ہے۔
انہیں قارئین کواپ فن میں منہمک رکھنے کافن آتا ہے۔
ایما اسرادت

ایمان کو الحالی اور قاری کے ذہن پر خضب کی گرفت
دیمی ہے جیسلیم اخر کہائی اور قاری کے ذہن پر خضب کی گرفت
دیمی ملیم اخر کہائیوں کے بغیر پر چہکونا کھمل تصور کرتا ہوں۔

پرویز بلگرای جاسوی دانجسٹ بیلی پیشنز کرا ہی

> ز تا بک نال نام کرې پایدریو ۷.۹.۹ مله فرماني. نواب ننزیب کی کیشنز

1992 مرومول حيات بلش ما قبال روز محمل و محك راريشان 5555275 - 15: 192

المن المارے ایک ساتھی ہر نشاذ ن کے حجدہ پر کام کرتے ہے، رہار فوتی ہے۔ بہت ایما ندار اور فاموں کوکارکن ہے۔ اکثر سرکاری کام سے وفتر سے باہر جائے ہے۔ ان کو بمینی قانون کے مطابق اس بات کی جائے ہے۔ ان کو بمینی قانون کے مطابق اس بات کی اجازت تھی کہ وہ رکھے ہیں جا کی اور رکھے ہیں آ کی لیکن وہ بسول اور سواری کے تاکول ہیں سفر کرتے ہے اور چھرہ روز بعد جو مجموعی ہے خرج ہوتے ہے وہ کلیم کر لیے تھے جو واجبی ی رقم ہوئی تھی۔ کی دفعہ ان کے آ فیسر لیتے تھے جو واجبی ی رقم ہوئی تھی۔ کی دفعہ ان کے آ فیسر فیل کو ان سے کہا کہ آ پ اپنی صحت اور اپنے آ پ کو تکلیف فیل کیوں ڈالیے ہیں؟ آ رام سے دکھے ہیں جایا کریں۔ میں کو ان اور جن اور مضبوط کرنا ہے اور جس اوار سے ہیں ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی ای طرح مضبوط ہو سکتا ہے کہ ہم ایما نداری اور جذبہ حب طرح مضبوط ہو سکتا ہے کہ ہم ایما نداری اور جذبہ حب الوطنی سے کام لیں۔ بیان کی بودی اچھی سوچ تھی۔ الوطنی سے کام لیں۔ بیان کی بودی اچھی سوچ تھی۔ الوطنی سے کام لیں۔ بیان کی بودی اچھی سوچ تھی۔ الوطنی سے کام لیں۔ بیان کی بودی اچھی سوچ تھی۔ الوطنی سے کام لیں۔ بیان کی بودی اچھی سوچ تھی۔ الوطنی سے کام لیں۔ بیان کی بودی اچھی سوچ تھی۔ الوطنی سے کام لیں۔ بیان کی بودی اچھی سوچ تھی۔ الوطنی سے کام لیں۔ بیان کی بودی اچھی سوچ تھی۔ الوطنی سے کام لیں۔ بیان کی بودی اچھی سوچ تھی۔ الوطنی سے کام لیں۔ بیان کی بودی اچھی سوچ تھی۔ الوطنی سے کام لیں۔ بیان کی بودی اچھی سوچ تھی۔ الوطنی سے کام لیں۔ بیان کی بودی اچھی سوچ تھی۔ الوطنی سے کام لیں۔ بیان کی بودی اچھی سوچ تھی۔

ایک دوست جو بھاور می رہے تے ایک سرکاری محکے میں اکاؤنٹینٹ کے طور برکام كرتے تھے اور شام كو بارث نائم ايك ادارے ش كام · كرتے تھے۔ ماشاء الله عمال دار تھے۔ جوالو كيال اور ایک لڑکا تھا۔ نہایت ایما غدار اور غریب پرور آ دی تھے۔ وہ اینے بچوں کو اعلی تعلیم دلوانے کے خواہش مند تھے اور اس نے لئے اگر مندرجے تھے۔ میں کانی عرصه أن سے میں طار اتفاق سے ایک سرکاری کام کے سلسلے میں یثاور جانا ہوا۔ اُن کا کھر حاش کرتے ہوئے اُن تک پنجا۔ بہت کرور ہو گئے تھے۔ بدی مبت سے بیش آئے۔ جب میں نے اُن کے بچال کے بارے میں ہے چھا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی چھاڑ کول میں سے یا کچ ڈاکٹر بن کی ہیں اور ایک الرکی مینک میں آفیسر ہو تی ہے۔ بیٹے نے فار می میں ذمرى حاصل كرنى بإدر ميذيين كميني من آفيسر ب\_ چار بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے تھر میں بہت

مطالبنہیں کیا۔ بیری ہے کہ نیکی بھی رائیگاں نہیں جاتی اور وعا تمين رنگ لائي بين\_

🖈 .....ایک روز کہیں جاتے ہوئے مغرب کی نماز كا وقت آسكيا\_ ميس فمازكي ادائيكي كے ئے ايك قريبي معجد میں کیا۔ میں نے ویکھا کہ ایک بہت ضعیف محض جس کے کپڑے بڑے بوسیدہ تنے اور یاؤں کے چپل بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ وزن اٹھائے ہوئے محد میں داخل موا۔ ایک بڑا سا بانس تھا اور اس کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے تھال لیکے ہوئے تھے جن میں بینے بینی اور پھیکی پھلیاں اور دوسری کی تھم کی بچوں کے کھانے یہنے کی چزیں موجود تھیں۔ان بزرگ نے برے خثوع و خضوع سے وضو کیا۔ نماز اوا کی ، نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے ایناوزن اٹھالیا۔ مجھےان بررگ سے محبت ہو محلی اور میرا ول جابا که ان کی خدمت کروں۔ میں ان ے یاس میا اور سلام کرنے کے بعد پھورقم اُن کے ہاتھ میں ویلی جاتی۔ انہوں نے تخی سے میرا ہاتھ جھنک دیا اور غصے میں کہا کہ میں ما تکنے والانہیں ہوں۔ میں محنت کر کے کھا تا ہوں اور محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ میں نے کہا بابا جی میں برقم آپ کوئیں دے رہا ہول۔ بلکداس مقصد کے لئے دے رہا ہوں کہ آپ بچوں میں بیر چزی فرد دست کرتے ہیں۔ بعض بے یہ چزیں خریدنے كے محل ميں ہوتے اس رقم سے آب أن بجول كومفت چزیں دے سکتے ہیں۔ بزرگ نے کہا۔ آپ ماتم طائی مول کے،اپ کرش جھ میں بھی رحمد فی اور خاوت کے جرافيم موجود بين-ايسے بي جو پيمينس دے سكتے۔ میں اُن کومفت چیزیں دے دیتا ہوں۔ میں نے اس کی پیر باتنس سن كرأس كي عظمت كوسلام كيا اورسوچةار ما كه بعض لوگ غریب ہوتے ہوئے بھی بڑے غریب برور اور عظیم لوگ ہوتے ہیں۔

خوش میں۔ چند ماہ بعد میں مہرامیا مکان چھوڑ دوں گا اورحيات آباداي نع محري شفث موجاؤل كا میں نے کہا کہ آپ اینے بچوں کے بارے میں برے فکر مندرجے تھے، اللہ تعالی نے آپ پر خاص نظل كيااورآب كے مارے منظ حل ہوئے اور تو قعات سے زیادہ کامیابیاں ہوئیں۔اس برمیرے دوست نے مجھے ایک واقعه سنایا کدان سب کامیابوں کے پیچھے ایک بوہ کی دعائیں ہیں ورنہ میں ای گلیل آ مدنی میں بیاخراجات بورے میں کرسکتا تھا۔اس نے بتایا کہ جب سقو مامشر تی يأكستان مواتو بهاري إيك عزيزه مشرقى باكستان ميس رهتي تھیں جو بوی مالدار تھی اور غریب پرور فورت تھی۔ اجھے ونت میں جب وہ یا کتان آئی تھی تورشتہ داراس کوایے محریش مخبرانا فخرمجھتے تھے اور بڑی آؤ بھکت کرتے تھے۔ جب وہ مورت کئی کئی اور خشہ حال کرا جی پینجی تؤ ہر رشتہ دار نے أے بوج مجا اور ایک دو روز سے زیادہ ایے گھرمیں میں مہرایا۔ جب مجھاس کے حالات کا یہ جلا تواس کو لینے کرائی بہنجا۔ایے ساتھ کرائی ہے لے كرآيا اوركها كه آپ اب اي تحريش ربين اوران شاء الله آپ کو کوئی تکلیف تمیں ہو گی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے بھے وعائي وي محى في اور يرب بجال في ال كي بے پناہ خدمت کی۔ کئی سال وہ ہمارے کھر رہی۔ جب وہ اس دنیا سے جانے تلی تو اس نے کہا۔" بیٹا! میں اس ونیا عل میں ہول کی لیکن تم اور تمہارے بیج عیش کریں مے"-شاید بیاس کی دعاؤل کا تعجدہ کدمیرے بچون نے اتی اعلی تعلیم حاصل کی۔ بیرے سارے بچوں نے وظیفے حاصل کے اور جھ پر ہو جھیں ہے۔ میراایک بہت بدى رقم كايرائز بالثرنكل آيا-حيات آياديش قرعداندازي میں ایک کنال کا بلاث لکل آیا اور سارے کام خود بخود موتے چلے گئے۔ بچول کی شادیاں مجمی اجھے گمرانوں میں ہو کنیں۔سسرال والول نے مجمی کوئی جہز وغیرہ کا

کھیوں کے میدان میں ہونے والی انو کی ہے ایمانیوں اور نوراکشتیوں کی دلیسے رُوداو۔



راوی:سمندرخان ولد در ما خان *انخریر: ر*بانی عبدالببار

دو بے کرا چی سے بذرایعہ شامی عرب ائر لائن دوسرے ون ومثل الله كيا-امريكه جانے كے لئے جھے اس وقت كوئى دُارٌ يكث ارٌ لائن كى لكث ندل كل تقى \_ اگر يش اس ك بحى تفصيل تكعول كالوريسي واقعدكم ايك سياحت نامدك تحريبن جائے گی۔

دمثق میں بہ حالت مجبوری مجھے تین دن رکنا بڑا الندامين يهال أن تمن دنول كاايك والعد لكصف يربى اكتفا كرتا مول اوروه بيركدوبال مجد بنواميه مين حضرت يجيلا علیہ السلام کی قبر مبارک ہے جنہیں انگریزی میں Saint John کہتے ہیں۔ اس کا مجھے پہلے برگز علم نہ تھا، ووسرے مجھے دہاں ایک شامی طالب علم جے عمرہ انگریزی مجی آتی تھی، نے بتایا کہ اس مجد کے دروازہ کے باہر كالے برقع ميں جو فوجوان عورت ايك يجد كے ساتھ کھڑی بھیک ما تک رہی ہے وہ یا کتا ٹی ہے اور وہ فقیر بھی

امل نام بدی ہے۔ولدیت لکھنے کی وجرمرف بہے کہ غویارک بس مرے ایک ہم نام خان بہادر اور مھی ہیں لیکن اُن کی ولدیت میرے بررگول سے بالكل مخلف ب-اب يس زياده تمهيرتيس باندهول كااس كريد سے سے آپ كوانداز و بوجائے كديمرى ال فري مي سمن قدر سيائي إدربس-

مين امريكه مين جون 1974 وشين آيا تفا- في ون (B-1) ويزه جے كاروبارى ويزه كتے إلى، تونسلرامريك ك آفس، أس وقت بيرآفس ظفر على رود كلبرك لا مور میں واقعد قعاء يہاں سے جھے باآسانی امريك كاويز وال كيا تفا۔اس وقت واکس تونصلرام کیدے آفس میں میرے سوا اور کوئی ویزہ لینے کے لئے موجود ہی نہیں تھا۔ جمہ ماہ ك اندر مجم ياكتان چود كر امريك آنا ميرے كے ضروري تفار للذاهي 27 أكست 1974 م كي رات تقرياً

میں ہے بلکہ کچھرقم کے بدلہ جم فروثی کررہی ہے۔ نماز ظہر کے بعد ش نے اُس سے بوجھا کہ وہ اپنے نیچ کے ساتھ کی روز سے یہاں کھڑی جمیک کیوں مانگ رہی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ کراچی کی رہنے والی ہے اور اس کا خاوندا سے چھوڑ کر پاکستان فرار ہو چکا ہے۔ اگر ش اُس کوکراچی کی طف لے دول تو وہ انجی ای وقت وطن واپس کی جائے گی۔ میر سے کہنے پر کہ میں انجی اسے کلٹ واوا وہ تا ہوں ، میر سے ساتھ پاکستانی سفارت خانے چلو وہ جھے چکر و سے کرغائی ہوگئی۔

تیسرے روز عل سوک (Swiss) اٹرلائن سے بونان بھی گیا وہاں بذریعہ تی ڈبلیواے (بدائر لائن اب حتم ہو چی ہے) نیویارک جان الق کینیڈی از بورث ے، اینے ایک دوست حیوانات کے ڈاکٹر کے بدد بر غویارک کے ملاقہ برائس (Bronix) کی گیا۔ اس زمانے میں پینی 1974ء میں امریکہ کو یا کستان سے ایک کیر تعداد میں ویٹرزی ڈاکٹرز جے عام لفظوں میں ہم " وْكُلُر وْاكْرْ" مِن كَهِتْ كَيْ اشْدِ صْرورت تْحُوا- يَهَالِ أَيْب ا ایک ایار مند میں سات سے آٹھ تک تمام یا کتانی ڈاکٹروں سے بھرے ہوئے تھے۔ان سب کالعلق زیادہ ر بنجاب سے تھا۔ بیسب بااخلاق ادر مہذب لوگ تھے۔ مری انہوں نے نہاہت اچھی رہنمائی کی میرا سوشل سكيورني كارؤ بنوايا اورملازمت دلواكى - فحرآ مسترآ مستهيد واكثرز بكمر محنة اور البيغ برونيشن ليني بحيثيت واكثر حیوانات کے امتحانات پاس کر کے مخلف ریاستوں میں المچى ملازمتوں بركام كرنے لگ كئے۔

میں نے بین ماہ رات دن کر کے محنت سے کام
سیما اور کامیاب رہا۔ مسٹر بل اپنے ذمانے کا لینی اس
سے 20 سال بل لائٹ ہیوی دیٹ جی امر یکہ کا سابق
تجہتن مجی تھا۔ ایک روز سب ملاز جین دفتر کو بلا کر اس
نے دریافت کیا کہ اُسے ڈبلیو ٹی اے درلڈ باکٹ الیوی
ایشن کی طرف سے لائٹ ہیوی دیٹ مقابلے کرانے کا
لائسنس ٹل گیا ہے اور کسی ملازم نے اُس کے ساتھ سرمایہ
لائسنس ٹل گیا ہے اور کسی ملازم نے اُس کے ساتھ سرمایہ
دکا ناہے تو اُسے نقصال ہر کر نہیں ہوگا۔ قصہ مختصر جی نے
دی ہزار ڈالر بل کو دے دیئے۔ اللہ مالک ہے جی نے
خودسے کہا، دیکھا جائے گا۔ قار کین کی معلومات کے لئے
خودسے کہا، دیکھا جائے گا۔ قار کین کی معلومات کے لئے
مرف دو ہوئی افعار شیز ہیں ایک ورلڈ باکٹ کی ایسوی ایشن
مرف دو ہوئی افعار شیز ہیں ایک ورلڈ باکٹ کی ایسوی ایشن
اور دوسری ورلڈ باکٹ کوئسل (W.B.C) اور کسی ہیں پیشہ
ور باکسر کو ان دونوں جی سے ایک کا ممبر اور لائسنس
ہولڈر ہونا قانونی طور سے لازمی ہے۔

بل نے نارتھ کیرولینا کے جمپین موی بی آمارا کو تین برس کے لئے سائن کیا۔موی افریقہ کا نوجوان مسلمان مرین کارڈ ہولڈر با کسرتھا اور اس کے مقابلہ کے لئے

منررین کوف (Rain Coat) ریاست کیلفورنیا کا جہین قا۔اس کے پروموڑے معاہرہ ہو گیا۔رین کوٹ وْبليوني ي كاممبراورانيك تجربه كارلائث ميوى ويث باكسر تعالین مویٰ ہے عمر میں چھ سال برا تھا۔قد میں موی يا في نك وس الي اوررين كوث كا قد جدف تما-ان ك نہلی باکشک فائٹ نویارک کے مشہور سپورس بال میڈلین سکوار گارڈن میں ہوری تھی۔میرے یاس ریگ يرب بشيخ كافرى ياس تعار

میرے دومنٹ کیٹ ہونے کی وجہ سے پہلا راؤنڈ شروع موچکا تھا۔ میں ویکھ رہا تھا کہ رین کوٹ موٹ پر حادی ہونے کی بحر پورکوشش کررہا ہے۔دوباراس نے مویٰ کو دھیل کر ریگ ہے کونے میں کھڑا کر سے مکوں کی بارش بھی کی ۔موی ایناد فاع کرتار ہااور میلے راؤ نڈ کے ختم ہونے کی مھنٹی نے گئے۔ دونوں با کسر کو ایک دوسرے کے مخالف کونوں میں بٹھا کریانی ہے شاور دے کر تو کیئے ہے منہ صاف کر کے منہ جس دوبارہ دانوں کے نیچے موم لگا بى رب تھے كدا ہے ميں آفس كى الدسٹريش سيرورى شرلى جوز سوتمنك كالباس يهني راؤند تمبر 2 كا كارؤ بورؤ الفائے رنگ میں محوتی ہو کی چند سکینٹر میرے سامنے كمزيه بوكرمسكراني مركوبكاسا جمكا كريتك كاجكرفتم كر ك افي سيك ير جا بيتى - ال ك ساتھ اى دوسرے راؤنڈی کھنی نے تنی

دوس سے راؤ ترکے دوسرے منٹ میں رین کوٹ نے ایے وائیں کے سے موی کوفلور پر گرا ویا۔ ریفری نے مقابلہ روک کرایک سے وی تک گنا شروع کرویا۔ ابھی ریفری نے سات تک ہی گنا تھا کہ موی اچھل کر دوبارہ کو امو گیا۔ ایما نداری کی بات ہے کہ اس نازک موتع پر جھے شدت جذبات سے بسید آ میا۔ مجھے دی ہزار ڈاکر کے نقصان سے کہیں زیادہ مویٰ کے بوں مار كمان كازياده دكه بوريا تفاية خركيون؟ موى كمي مجى

رتك يا قوميت سے بوسلمان تو تھا۔ دوسراراؤ ترجمی ای طرح دونول باكسرول في ايك دوسر كودهلي موسة مر اردیا۔ پھروی عمل اور شرنی کا چکر لگا کرمیرے سامنے چندسکنڈ رک کر ملے جانا۔ تیسرے راؤنڈ میں ایک نی مصیبت نے مولی کوآن محیرار ہوا یوں کدرین کوٹ کے لفث مک (KLeft Hook) سے موی کی واکی آگھ ك يني زخم مونى كى وجه سے خون بينے لكا۔ بل نے بحثیت مویٰ کے منجر ہونے کے مقابلہ نہیں رکوایا للذا تيسر \_راؤنڈ ك فتم ہونے كا تھني ن كي شي کا سانس لیا۔ ڈاکٹر نے مویٰ کے زخم میں فوراً اپنی سیوک (Anti Septic) یا وَ وُرِ مِحر كرمنه صاف كرديا جس سے فورا خون رک میار یانی کا ایک بلکا سا محوث منے کے بعدموی تازہ دم نظر آرہا تھااور پھرتھوڑے سے آرام کے بعدراؤ ندنمبر 4 شروع موكيا-

مویٰ جس کی پہلے تین راؤنڈز میں بے حدیثائی ہوئی تھی ابھی تک پورے اعتاد کے ساتھ جاک وچوبند كفرا رين كوث كامقابله كردما تفار جب كه مجھے بول محسوس ہوا کہ رین کوٹ چھ تھا ہوا سا ہے اور موی کی يرفارمنس مين المجي تك كوئي تبديلي واقع شهو في تقي \_

موى! ويجهو بروا" أجانك بل جلايا\_ أس دوران رین کوٹ ذرا آ کے برحائی تھا کہ موی نے بھی کی جیزی ے ماتھ النے ہاتھ کا سیدما مکا Straight) (Punch رین کوٹ کے دائیں جڑے پر بوری قوت سے جرویا جورین کوٹ کی وائیس آئھ کی کھال کا تحلاحمہ كاث كرأت ادهمواكر كيابة ستدة ستدخون بينيت رین کوٹ کی آ کھ بند ہونے گی۔اس موقع پر رین کوٹ كے ليجرنے بھى مقابلہ ندركوايا للذا قاعدہ كے مطابق فائث جاری رہی۔موئ نے رین کوٹ کی اس اجا تک يريشانى سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسيدھے كے اور رسيد كرديئے۔اس جارنمبرراؤنٹہ میں رین کوٹ ٹاک آ ؤٹ

(Knock Out) تونه بوسكاليكن مويٰ نے رين كوث كو مار مار کرأس كا بحركس تكال ديا-راؤند نمبر 4 جار كختم ہونے کی مخنی نے رین کوٹ کو فکست سے بھالیا۔

راؤيد نبر 5 كى كلنى بحة ى دولول باكر رعك میں آ مجے اس سے پیشتر کے رین کوٹ چھسنجلنا موی نے راؤندشروع موتے ہی رین کوٹ پر انتہائی جار بانہ ملے شروع كروية اوررين كوث في دفاعي حكت مكى س کام لینا شروع کر دیا۔مویٰ کے ان تابراتو زحملوں سے رین کوٹ إدھراُ دھررنگ میں اپنی پوزیشن بدلنے پر مجبور ہوگیا۔اجا تک مویٰ کے ایک لفٹ بگ سے جورین کوٹ کی اُس دائمیں آ کھ پر پڑا جوراؤ تڈنمبر چار میں شدیدزجی مو کئی تھی رین کوٹ کسی کٹے ہوئے در خت کی طرح فلور بر كر يدا اوروه ريفرى ك دى مك كننے كے باوجود دوباره ایے یاؤں رکمرا ند ہوسکا۔ میڈیکل ساف نے فررا سر پر وال کراہے آئسین ماسک نگا دیا۔اس کے دس من بعدرين كوك كوبوش أحتى اوروه المحد كمر ابوا-اس مقالم کے دومرے روز بل نے مجھے آئس ش متایا کہ اس باكتك كے مقابلہ میں مجمع تين برار والركا لفع موا ب- البذا بل نے مجھے آٹھ بزار ڈالروالی کردیے ادر کھا كداب ميرے كاروبار ميل يائح بزار والر نفع سميت ملا دیے ہیں۔

ظاہر ہے اس سے مجھے خوشی تو ہو گی۔ ی تو یہ ہے كه ميں نے موك كى جيت كے لئے بھى دعا كى تھى جو معبول ہوئی۔ بل نے بتایا کہ آج سے تمن ہفتہ کے بعد اُس نے لاس ویکاس کے بیزر پیلی Cesor) (Palace میں جو ہوی ویث کراؤن کا مقابلہ کل فائٹر جان بے چیک (John Pay-cheque) فکا کو،ال نوائے (جہاں کاسینٹر ہارکے حسین اوباما آج کل امریکے کا مدر ہے) کا جہان ہے، اس کے ادر مسر تحری کرو (Thirsty Crow) جورياست ساؤته و لونا كالحبيين

ے کے مامین مقابلہ بہت زور وشورے ہور ہا ہے۔ نے بذر بعیسطلائث تملی وژن دنیا کے مختف ممالک میں بھی وكهائ جانے كا اتظام موچكا ب-اس باكتك مقابل می مسر تحرش کرومسر بل کا لین جارا با کسرای خالف باكرمسر جان ي چيك ے مقابله كرد ما تھا اور يدايك بحارى اخراجات كاباسكنك مقابله مور باقعا مسرعل في مری کرو سے تین سال کا کنٹریکٹ کیا تھا۔ البذا ا مقرره براس کا مقابله لاس ویکاس میں شروع ہو کیا لیکن اس مرتبہ میں بل کی فیرموجودگی میں دفتر کی کاموں کی معروفیت کی وجدے لاس ویگاس نہ جاسکا اور پھر و ہے مجمی سے مقابلہ براہ راست نملی وژن براینے وقت کے مطابق دکھایا جار ہاتھااس لئے میں نملی وژن پرآ دھ کھنشہ يبلي بي ميه مقابله و يمضي بيزه كمار

مختریه که پندره راؤنڈ کا به مقابله شروع ہو گیا۔ ملے راؤ تڈکی منٹ بجتے ہی دونوں با کسرایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ مجھے بیدد کھ کرانتہائی تعجب اور حیرانی ہوئی کہ جارا با کشرمسٹر تحرش کروایے خالف با کسرمسٹر بے چیک کے پہلے عل محونہ سے فلور پر حیت ہو گیا۔ عربدد کھ ک بات یہ ہوئی کہ قرائی کرور یفری کے دی گننے کے بادجودوه این جگہ سے س سے من بدوا۔

بدوا تعات جولائی 1977 م کے ہیں۔جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ میں امریکہ میں 1974ء میں آیا تھا اب یہاں امریکہ میں سلسل رہے ہوئے تین يرى كرر يك تصاوران تين برسول بي ياكتان ندجاسكا تھا۔ وجمرف یہ کدمیرے یاس کرین کارونہیں تھا اگر مل پاکستان چلا جاتا تو واپسی برگز ممکن نہ تھی اور ہے حقیقت ہاور میں نے بھی اس بات کا ذکر بلاوجہ نیس كيا\_وكه مخفي الل فئ مواكداس دوران ميرى بدى مين يشاور من فوت موحى ليكن مين اس كى آخرى بارشكل نه د کھے سکا۔ایا مرے بی ساتھ ہیں بہت سے یا کتا نعول

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

داستان ایمان فروشوں کی

مصنف:عنايت الله

ان كہانيوں بين آب كوسلطان صلاح الدين الولي اورصلیبیوں کے جاسوسوں اور تخریب کاروں (جن میں حسین اڑ کیاں بھی تھیں ) سراغرسانوں اور مَا ﴿ و جانباز وں کے شنسی خبز ایمان افروز ڈرامائی تصادم، ز مین دوز تعایب، فرار،محبت اورنفرت کی کش مکش کی جذباتی اوروا تعاتی کہانیاں ملیں گی۔

قيمت مكمل سيث=ا

..اورایک بنت شکن پیدا بُود

ہندوستان برسلطان محمود غرنوی کے حملوں کے ولول انگیز سنسنی خیز،ایمان تازه کرنے والےاور جذبات كو إلا دين والع واقعات جن ميس مندوول كي عیاری، شدر، بازی بھی ملے گی اور مذہب کے نام رعصمتوں کا بیو یار کرنے والے بھی ملیں گے۔ قیت کمل میٹ = مسرویے

لەگراۇ نڈلنگ مىكلوۋروۋ ـ لاجدر (ن: 042-37356541

كے ساتھ ہو چكا ہے جو ميرى طرح يبال دن رات محنت مردوری کر کے اپنے والدین ، بهن بھائیوں کی کفالت کر رے ہیں۔ہم سباس بات رسفق ہیں کدا گروطن عزیز یا کتان کے معاشی اور سای حالات بہتر ہوں تو جمیں بردایس میں وسے کھانے کی ہر کز جر گز ضرورت نہ ہے۔ تحری کرو کے بار جانے سے جھے ذرا بحر بھی طال نیس موا\_وضوكيا اور فمازعشا واداكر كيسوكيا-

به مفته كي شام في الوارآفس بند تفا- بيركو من مح ا مھر ہے دفتر کانچ کیا جبکہ آفس نوے یا کی بج تک یعنی آ تھ تھنے کام کرنا ہوتا ہے۔ ال مرے آنے سے جی سلية فس على موجودتفار

" بیفو اور میری بات بہت غور سے سنو '۔ رسی علك مليك كے بعد بغير كى تميد كے ال نے كها-" بج ص برگز میری بات کوندکا ناجب تک عمل این بات ختم نه كراول مسركين ' (بل مجھے خان كى بجائے مسركين كے عام سے پارتاتھا)۔

"بالكل درست" \_ مى نے كها\_"مسريل مي بر المرتباري فقلوي ما علت نيس كرول كار صرف جح ا تنابتا دو كهتم نے تحرش كرو كا سابقه ريكار ڈ و يجھے بغير أس ے کیے تین بری کے لئے معاہدہ کرلیا؟ مجھے و تقرش کرو ا كركم اوركى سركس كے رينازو كدمے كا نام زيادہ

منومسٹر کین''۔حسب عادت بل بنس پڑا اور كين لكا\_"اب كه ندكها جم يه مقابله باركيس بلك جیت محے ہیں۔ یہ کمپیوڑ اور الیکٹرونٹس کا زمانہ ہے۔ اگر تهيس ياد بوتوبيكام ورلله ادليك 1976 مجومونريال كينيرا ص منعقد مولى حى ، وبال تكوار كے مقابلہ ميں روى کھلاڑی نے ایل بغل میں آیک الیکٹرا تک سل وہایا ہوا تفارأس كى تلوارائي مخالف كى تلوار كوچمونى بحى ندهمى كه أدهر كميور برردى كفلارى كے بوائث برصے جارے

تھے۔ وہ تو وہاں اُس وقت جمول کوفنک گزرا کہ بیا ای تک اتی جری سے روی کھلاڑی کے بوائٹ کیے بردرے الى - روى كىلاوى كى الماشى لينے يراس كى بغل سے الكشرا كك سيل برآ مدموا تعابس بدخيال وميس سے جرايا حمیا ہے۔ بعن سل کی بجائے بالکل اصلی بال کی طرح مجورے رنگ کا الیکٹرا تک بال باکسر کے دستانے یا بغل میں چیاں کردیا جاتا ہے۔ بدالیٹراک بال نیس کے ر كيث ، كركث كے بال ، باكى كى سنك اورفث بال كے کھلاڑیوں کے جوتوں پر مجی می دیے ہے بھی مجی نظر نیس آ سکتا۔جس کھلاڑی کے ہاتھ میں بدریکٹ ہوگا یا کرکٹ کا بید ہوگا ہاک کی سٹک ہوگی یا نٹ بال کھلاڑی کے جوتے میں بیالیٹرا تک بال لگا ہوگا اُس کی قوت میں دو منااضافه وجائے كا جو كئي جينے من بے صدر دكار ثابت

ہم دولوں مار ٹیول نے یہ پہلے ہی طے کرلیا تھا کہ اس مقاطبے میں تخرش کرو ہارے کا کیکن اس کو ہارنے کا معادم زیادہ لے گا۔ چوک فرٹی کرو کے دائیں اور بالمي كول في زبروست توت باوراس وقت أس كا کوئی مدمقاتل مجی نبیس للزاوه بعورے رنگ کا الیکٹرانک بال جان بے چیک کی بغل میں انتہائی صفائی سے جرویا عمیا تھا۔ قرمی کروکو بتا دیا حمیا تھا کہتم نے بیہ مقابلہ ہارنا الداهمين يعن تحرث كروكواس مقاملے ميں بارنے ك باوجود دو کی رقم ملے گی۔ قرمی کرونے جان بے چیک کو ودبارہ مقالبے کے لئے چی کیا ہے اور محر وہ ووبارہ مقابله زیاده دلچسپ اورسٹنی خیز ہوگا جس میں جان بے چیک بارگرایی رینا ترمنت کا اعلان کردے گا اور بس مسرر كين! الى مقابله من حميس أيك بزار والركا فائده موا -- يور تحى ايك الحجى خردوسرى خرجى الحجى بياد لفاقداس ش تمارا كرين كاروا مي ب- ابتم كسي وتت بھی ایک ہفتہ بعد اسے وطن جا سکتے ہو۔ کڑک

سکیورٹی ممپنی حمہیں جھے ہفتہ کی ایڈوانس تخواہ بھی دے گ۔ بدائ کئے کہتم نے تین برس دن رات انتال محنت کر کے کڑک سکیورٹی آفس کی خدمت کی ہے۔ چراوورٹائم (Over-Time) کے لئے مجی کوئی مطالبہ نیس کیا، والی جار ماہ یا ایک برس کے بعد بھی تہاری اس آفس ش جگه خالی ہوگی اور بس'۔

اب اكوير 14 20م ب لبذا ان واقعات كو گزرے آج جالیں برس ہو چکے ہیں پھرائر کے بعد کیا موابیا ایک دومری کہانی ہے۔ ان شاء اللہ چر سمی سی۔ آج بحرير عيران زخم تازه مو كے بيں۔ 2002ء میں میری والدہ اور دو بہنس رکشے میں قصہ خوانی باز ارکو چاتے ہوئے ریموٹ کنٹرول بم کے دھاکے بیں شہید ہو منی تھیں اور اس کے بعد چر بٹاور میں ایک بم وحاکے ے جالیس سے زیادہ بے گنا و معموم بے بوڑ ھے عور تیں مردشہید کردیے محے۔ جھے آفس کے دوسرے امریکن باخرهم كي اوكول في بتايا ب كديدكام يعنى بم دهاك باکتان کا وحمن ملک انڈیا کروار ہاہے۔ امریکہ اور یورپ كوياكستان كالينمي قوت مونانا قابل برواشت وكه كاسبب

آخری بات یہ کہ دیموریک یارتی کا صدارتی امیدوار بارک اوبا ماامریکه کا صدر منتخب ہو جائے گا۔ پیر بات مے ہو چی ہے اس لئے کہ امریکہ میں کشرولا زیاکریک ہے(Controled Democracy)ہے الیشن اس برس نومبر 2008ء کے پہلے ہفتہ کس جان میکن ری پبلکن امیدوار اور بارک اوباما دیموکر یک امیددارے درمیان مورے ہیں۔ بہر م 2008ء میں كلى كن تقى جو حقیقت ثابت مولى ہے۔رب العزت وطن اورائل وطن جس كا نام پاكستان بوه جا بكوكى بهى مو شاد مان اورا في حفاظت ميں ركھ\_

## شاعری کے جرافیم چھوت کی بیاری کی طرح ندصرف تیزی سے دوسروں میں خطل ہوتے ہیں بلکدان کی نشود فرا بھی بدی سرعت سے ہوتی ہے۔

. مجرادر کیں انور کھوٹ منظل موں مثلاً خواجہ بابرسلیم یاظفر کاظمی (مقامی شعراء) ہے ہائی ووالی کنکشن حاصل کریں۔ بصورت دیگر

لومبر 2014 و

صاجزاده زنقي صاحب بالححرخان اظهرصاحب بمحي جل جانیں کے۔

اب آپ اینا شیو کا سامان، تیل، صابن، کنگها وفیرہ الماری میں مقید کردیں۔ ایک شاعر کا آ رائش کے ان لواز مات کے ساتھ بھلا کیا واسطہ؟ بال بھمرالیں ، اس ے قبل اگرآپ نے عاشق کے امتحان کے چند برے ويئے ہیں یعنی بقول غالب۔

سی اور کا تعلیم درس بے خودی ہیں' تولازی طور پر آپ کی زلفوں میں خاک اڑ رہی ہوگ۔ ویے تحبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، چریا کے تحونسلے کے چند تکول سے بھی کام چل جائے گا۔ وہی بالوں میں پرو

ائي چيم آ موكومزيد خوايناك بناليس- يم باز آ تھوں میں شراب کی مستی آنڈیل لیں۔ اگر ایساممکن نہ مولة كوكى حرج نبيس\_بس المحصول كودهومانبيس اس طرح مرشدرات ک" کو" ہے جی کام چل جائے گا۔ یہ کہنے کی تو چندان ضرورت نہیں کہ شیو بڑھا ہوا ہونا جائے۔ جیما کہ آپ نے اکثر فلموں میں بھی دیکھا ہوگا۔ دیکھیں

سے بیانہ جھیں کہ ہم شاعروں کو مار پایٹ کر عنوان شاعری سے تاب کراتے ہیں بلکہ ہم تو ٹوٹے پھوٹے اور بیارشاعری شوکا بیٹی کرے انہیں قابل مشاعره بناتے ہیں۔ یقین نہ ہوتو آ زمالیں۔

ایک شاعرنے کہا تھا۔ ہم کو دعا کیں دوخمہیں قاتل مناویا۔ گزرے زمانے میں قاتل بنے کے لئے دور جدید کے اسلحہ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی محبوب کے تینے ابرو ے بی بیکام احسن طریقے سے بورا ہو جاتا تھا۔ وقت كے بدلتے تقاضول كے ساتھ ساتھ قاتلول كے انداز مى بدل مے بیں۔ اب قائل بنے کے لئے کا فنکوف ک مغرورت يدني ہے۔

خرا چوری ان فرنس مفظ کو، آئے من آپ کو شاعر منادوں۔ شاعر بنے سے کل اگر آپ ایک کامیاب عاشق ہیں تو یہ تضن سفر مہینوں کی بجائے دلوں بلکہ ممتنوں من طے ہوجائے گا۔سب سے پہلے تو آپ کی پختہ کار شاعرے رابطہ قائم کریں۔جس طرح دیے سے دیا جاتا بالامرة شاعر عام بنآب شاعرى كرائيم چھوت کی باری کی طرح نہ صرف تیزی سے دوسروں من منظل ہوتے ہیں بلکہ ان کی نشودتما بھی بری سرعت ے ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ صحت مند جرافیم آپ میں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نا آخر چولی چونی واژی اور شاعری کا چولی واس کا ساتھ ہوتا ہے تالین ذرااتی احتیاط رکھیں کہ داڑھی زیادہ كمى ندمونے يائے ورندآپ شاعركى بجائے خودكش حمله آ ورنظر آئیں مے اور بولیس آپ کومشاعرہ میں جانے کی بجائے انویسٹی میشن سل لے جائے گی۔ وہاں آپ سأمعين كى بحائے رات بحر چھروں كى رائن سے مظوظ - E 17 2 y

مریان (اپنا) جاک کرلیں تو مونے یہ مہاکہ ورند ملے کیروں سے بھی کام چل جائے گا۔ کیڑے مرف ملي مول، حريس يا چکنائي زده نه مو ورنه آ<sub>پ</sub> شاعر کی بجائے مکینک لکیں مے اور سارے کئے کرائے یہ يانى جرجائے گا۔

شاعری کی گاڑی چلانے کے لئے ایک اور اہم عضرب بان-بس بي مجميل بان بيل تو مجميم نبيل-ایک یان مند میں ہوجس کی پیک تموزی می لیک ہوکر باچھوں سے بہدری موردو یان باتھوں میں اور آ ٹھوس جيب ميں تاكم كمك اور رسد ميں توازن برقرار رہے۔ جبآب کی سے تفکوری و پکے کے چھ چھینے اور جھالیہ کے گترے ہوئے چند ذرات این خاطب كے مند ير پھواد كى صورت بي برساكيں۔ آب كے اس طرزعمل سے ہرؤی عقل مخص آپ سے چند قدم کا فاصلہ ر کار اور نهایت مختاط مو کر گفتگو کرے گا۔ اس سے آپ کو ميرقا كده موكا كدآب كي آ مراور آ ورديس كوكي مداخلت كي جرأت نه كر سكے كا اور آپ يكسوئى سے كليتى مراحل سے كزرت ريس ك\_ (معاف يجيئ كااشعار كي كليق) جب آپ ٹوئے رزمگاہ (مثاعرہ) چلیں لو نہایت بی دهیمی رفقار اور اکساری سے چلیں کیونکہ اکساری الله تعالى كوبهت پندے۔ ہوسكے توايك ہاتھ ميں چيزي الفالين تأكه بوقت ضرورت مجارا بحي ليا جا ميك\_ اگر چرى ميمر نه بولو كوئى حرج نيس وى باته خيده كر

(ایل) پر رکھ لیں۔ دوسرے ہاتھ میں تو آپ پان جر عدي بول كي

حال مين معمولي ي الركمز ابث موهر اس احتياط كے ساتھ كدد كھنے والا سمجے كدبن ہے سرور ب- مذكريہ راز فاش ہوکہ بن کھائے نقامت ہے۔

خرا مال خرامال مشاعرہ میں تشریف لے جائیں۔ محفل زعفران زارشروع ہونے ہے بل سامعین میں ہے كوئي ايك خوش لباس سامع منتخب كرليس اورأ كالدان ميسر نہ ہونے کی صورت میں اُس شریف آ دمی کے کپڑول پر مند کی پیکاری سے بان کی پیک کا سرے بلاتکلف کر وي- بال بعديس معدرت مرور كرليس مطمئن ريس الی مخطول میں معذرتیں بہت جلد قبول ہوجاتی ہیں۔ اب آب ما تیک پرتشریف لا کر اینا کلام شروع

کریں۔ سامعین کے شور دغل سے قطعاً نہ تھبرا کیں۔ ''عرنی تو می اندیش زغوغائے رقیبال'' کندے انڈوں اور ٹماٹروں کی کولہ باری کا اندیشہول ے نکال دیں کہ دولوں اشیاء اتنی مہتلی ہیں کہ کھانے کو بھی فیس ملتیں۔ اگر کوئی دریا دل حوصلہ کر کے مار ہی دے تو بجائے ول برداشتہ ہونے کے دار سمجھ کر خندہ بیشانی سے برداشت كريل \_ اكركبين " مرد" كي صدابلند مو (جس كا امكان كم ب) تو معتد نے كى ضرورت نيس اے حوصله افزائی نہ مجھیں بلکہ مسلم محد کرسامعین کوید کہد کر ملکے سے انداز میں ڈانٹ دیں۔"اوخوہے بائی صیب (بھائی) ایک بارتی فورہے کوں مہیں سنتا"۔

چھوٹی موٹی تنقید رہ ائٹڈ نہ کریں۔اطمینان ہے الى فزل كا كام تنام كرين اور في ارآ مين-ان جمی مشوروں پر اگر آپ نے عمل کیا تو آپ کی شاعرى كالمستقبل ضرورروش موكا\_ان شاءالله! وست رہ مجر سے امید بہار رکھ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

لوم 2014 و كايت\_

ر فیق ڈوگر

پنجاب پرسکموں کا قبضہ کیسے ہوا؟ مغلیہ سلطنت کیے برباد ہوئی؟

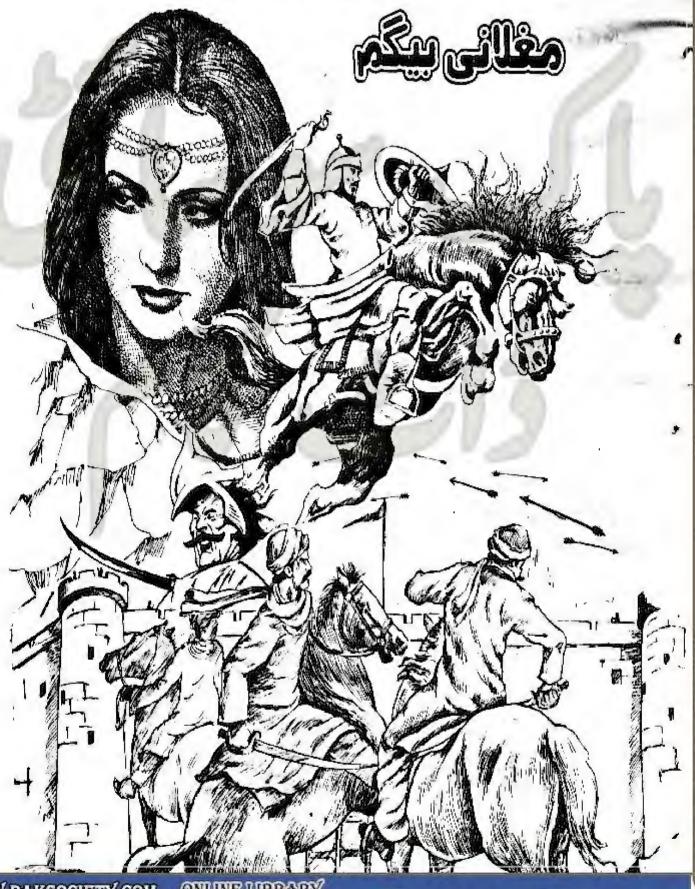

خاں کا بھوائی داس ہے رابطہ ہے؟'' ''میہ خلام اس بارے میں پہنین جانتا''۔ ''سارا لا ہور جانتا ہے کہ بھکاری خان کے ساتھی خوشیاں منار ہے ہیںتم قاسم خاں کے ساتھ تھے اور تہہیں سیمنا نہیں''۔

''ایک ترک سردار نے حضور کے اس غلام کو بتایا تھا کہ آلا سنگھ کا دکیل سکھ جتھے داروں اور قاسم خال کے درمیان بات چیت میں شامل تھا''۔ طہماس خال کو اعتراف کرنا ہڑا۔

" کتی مغل اور ترک سردار قاسم خال کی بادشاہت کے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں؟" بیلم نے موضوع بدل

" قاسم خال مغل جرنیاوں والی وردی پائن کرور بار لگا تا ہے اور مغل حاکموں کی مائندا دکامات جاری کرتا ہے، خطابات اور انعامات تقییم کرتا ہے، ترک سروار اسی طرح اس کے احکامات پر ممل کرتے ہیں جس طرح اصل حاکموں کا تھم مانا کرتے ہیں۔ کسی جس انکار کی جرائت مہیں "۔

کنیز نے سرفراز خال کی حاضری کی درخواست پیش کی تو بیگم نے طبہاس خال کوڈیوڑھی میں انظار کرنے کا تھم دیا، وہ فرقی سلام کرکے کمرے سے باہرنگل گیا۔
سرفراز خال نے اطلاع دی کہ قاسم خال متاوال سے لابور پہنچ گیا ہے اور شاہ بلاول کے عقب میں خیمہ زان ہو چکا ہے۔ سکھ جھے داروں نے اس سے تھوڑے فاصلہ پر رادی کی طرف ڈیرے جمالے ہیں اور لڑائی کی تیاریاں کررہے ہیں۔

''جم مجھتے ہیں تہارے سوار بھی ان کے ساتھ ہی مقیم ہیں''۔ بیکم نے اطمعیان سے ساری صورت حال کی تفصیل من کر بوچھا۔ ''حضور کے غلامول نے بھی اپنی جانوں کی بروا خان سر جھکائے دست بستہ کھڑا تھا۔ طہماس ، ہم جھتے تھے کہ جن لوگوں نے میر منوکا مُک کھایا ہے ہم ان کی وفا پر بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن تم نے ثابت کر دیا ہے کہ حکران ایک دوسرے سے خواہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں ان کے نمک کا اثر ایک جیسا ہی ہوتا ہے'' ربیم نے غصہ سے کہا۔

"فلام کے پاس کھوار ہوتی تو وہ اپنا سراپ ہاتھ سے کاٹ کر حضور کے قدموں جی رکھ کر ثابت کر دیتا کہ اس کے خون جی وفا کے سوا کچھ جین "۔ وہ کا چنے لگا۔
"فاسم خان نے بہت لائی دیا گر جب دیکھا کہ میرے خون جی نمک حرامی نہیں تو اس نے مجھے قید کر دیا، رات کون جی نمک حرامی نہیں تو اس نے مجھے قید کر دیا، رات کے ایم جیرے جی اس کی قید سے فرار ہو کر آج میج ہی یہ فلام مناوال سے لا ہور پہنچا ہے اور حضور کے قدموں جی مطام ہوگیا ہے ۔

و کیالا کی دیاتھااس نے تہیں، ہم سے زیادہ وہ تم رکیا کرم کرسکتا ہے؟ "بیم کا خصر بڑھ کیا۔

"قاسم خال نے کہا میں سکھوں کی مدد ہے اس قائم کرکے پنجاب کا بادشاہ بن جاؤں گا اگرتم میراساتھ دو تو میں خاص کا اگرتم میراساتھ دو تو میں خبیس ابنا وزیر بنالوں گا تحریب نے اس پر حضور سے احسانات کا ذکر کیا اور کہا کہ جو بیٹم حضور سے بوفائی کر سکتا ہے اس کے دعدہ پراغتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ غصہ میں سکتا ہے اس کے دعدہ پراغتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ غصہ میں آئم یا اور جھے قید کرنے کا تھم دے دیا"۔

" کتے سکھ ہوں مے قاسم خال کے ساتھ، انہیں اس نے کیالا کی دیاہے؟"

"سادے جمعے داروں کے طاکر آٹھ بزار کے قریب سکھ سوار اور نہنگ لا ہور پر جملہ کے لئے اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ قاسم خال نے حضور کا دیا بہت ساتھ آ رہے ہیں۔ قاسم خال نے حضور کا دیا بہت سا رہیداور تھیاران میں بانٹ دیتے ہیں۔۔۔۔اور کیا دیا ہے غلام کو چھم نہیں''۔

" بم ال اطلاع كودرست مان كت بي كه قاسم

''آپ نے درست سنا ہے، جان مادر!'' بیٹم نے پر

"ال كيا موكا؟ مميل وخوف آف لكام "-عمده

باہر قیمہ زن ہیں؟"عدہ بیلم کے چبرے پر تعبراہے گا۔

اس کی آتھوں میں خوف کے باوجوداہے بتادیا۔

مبیں کی "۔ سرفراز خال دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر جمک كيا-"يظام ايك ايك لحدكي فرفرابم كرتار كا"-ووجمين تمهاري اورتمهارے ساتھيو کي صلاحيتوں بر

لا ہور میں مغلانی بیم کے باس فوج بہت تھوڑی تھی،خواجہ مرزا خال اوراس کے بھائی کی فوج ایمن آباد مے ریکند میں مقیم تھی۔ کھوڑک دیتے سالکوٹ کی طرف بھیجے تھے تھے اور فوری طور پر کہیں سے مدو پہنچنا ممکن نہ تھا۔ بیکم نے ناور بیک اور کریم بخش کوطلب کرے قلعہ اور شبر کے دفاع کو معلم کرنے کا تھم ویا اور سرفراز خال کو قاسم خان اور سکسول کے ڈیروں کی تازہ ترین خریں فراہم كرنے كے لئے جميح دیا۔

بمکاری خال کے حامی امراء اور درباری اس سازش اور حمله برخوش موئے ، انہیں اس کا کوئی د کھنیں تھا كرسكه شمرير قانبس موسكت بيں۔ان كى خوش كے لئے مفلانی بیم سے زوال کا تصور بی کانی تھا مرعام لوگ محكرمند تنے، أبيس النے كھرول اور ذكالول كے كننے كا خوف تھا۔ عام مسلمان قاسم خال کے سکھوں کے ساتھ مل جانے برناراض تھے،اس دجے بعکاری خال کے مای قاسم خال کی جمایت کے بارے میں بہت مخاط تھے۔

رات کے کھانے کے بعد بیم نے بچل کوان کے سونے کے کمرول میں جمیح ویا اور خود الی نشست گاہ میں چلی میں۔ریشی قالینوں سے آ راستہ چبورے پر گاؤ سکتے سے فیک لگا کروہ اینے دہاغ کی بساط پر افتدار کی شطرنج ع مرون کی جالوں برفور کرری تھی کداس کی بیٹی عمدہ بیگم كر يس واخل مولى مغلاني بيكم في الحدكرات بيار كيا اور سينے سے لگايا۔" فيندكى بربول سے خدانخواست آپ كاجمكرانونبين موكيا؟" "المال حضور الهم في سنا ب وشمن فوجيس شهر ك

فوے "بیم نے کہا۔

مغلانی بیلم نے آ مے بڑھ کرراوی کی طرف مھلنے والى كفرك كايرده سركا ديا-"آپكواس طرف مجمد دكهائي ویتاہے؟"ایں نے بنی سے پوچھا۔ " ارکی کانسیل ہے آ مے تو ہمیں کھ نظر نہیں آتا" عده بيم نے كمزكى ميں ہے جما تكتے ہوئے جواب

بيكم كي آواز كانب ري محى-

"اس فعیل کے پیچے بہت کھے ہے۔ اس سے آ مے قلعہ کی قصیل ہے جس کے بیچے پینکڑوں باروشمن کی فوجیں خیمہ زن ہو چکی ہیں۔ اس سے آ مے راوی ہے جس کی لہروں نے ہزار بار حمن کو راستہ دیا ہے۔ اس فصیل اور راوی کی لہروں نے معلوم نہیں کتے معرکے ويكم بير-ان معركول شن كامياب ويي رماجس كاول خوف سے پاک تھا"۔ اس نے بنی کے سر پر ہاتھ مجيرتے ہوئے کہا۔

"ہم موج رہے تھے اگر آج ابا حمور زندہ

" آپ کے اہاحضور کے ذمہ جوفرض تھا وہ پورا کر مے، جوفرض مارے ذمہ ب وہ ہمیں بورا کرنا ہے"۔ مغلانی بیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ " ہم نے ساہان کی تعداد بہت زیادہ ہے"۔ " میر قمر الدین کی بوتی اور میر معین الملک کی بینی کو وشمن کی تعداد سے خوفز دونہیں ہونا جا ہے۔ اپنے اجداد ک روایات کویاد کرد ده الی باتول پرخوفزده مواکرتے تو آج ہم اس محل اور قلعہ میں نہ ہوتے۔ ہمیں امید ہے آپ آ تحده بھی ایسی کمزوری نہیں وکھائیں گ"۔اس نے بٹی کو

ں''۔ ''پہریدار سب سے زیادہ چوکس کس وقت پاہے ارو''

''رات کے پہلے پہر میں''۔ ''ہاراکوئی بندہ ان کے ہاتھ نہ آئے ادر مقصد بھی عاصل ہوجائے''۔

"ان شاء الله، ايمائي موكا!" نادر بيك في جواب

"میائے پاس رکیس" ۔ بیلم نے ایک مہر بندلفافہ اس کی طرف بردھایا۔"رو بیسر فراز خال فراہم کرے گا، آپ دونوں ساتھ جائیں کے اللی رات ای وقت ہم رپورٹ کے منتظر ہوں مے"۔

بادر بیک نے لفافہ پکڑا اور سلام کر کے المطے قدموں برنکل کیا۔

مغلائی بیگم کے چرے سے کسی غیر معمولی تاثر کا کوئی اظہار نہیں ہوا۔ وہ نشست سے آئی اور کمرے ہیں شہائے گئی۔ کم کے خوشبو شہائے گئی۔ کم کی کھڑی سے آئے والی ہوا ہیں جھنی بھینی خوشبو کی بری موانس نے ہوا ہیں خوشبو کی مدت کا جائزہ لیا اور کھڑی کے سامنے جا کھڑی ہوئی ۔ ہر طرف کمل سکوت تھا گر ایسا محسوس ہوتا تھا ہی کے کان اور آئیس اس سکوت اور خاموثی ہیں ، کھے تلاش کے کان اور آئیس اس سکوت اور خاموثی ہیں ، کھے تلاش کرد ہے ہیں۔

''رب دب ہے، رام رام ہے''۔ رادی کی طرف ہے، بخرخاموثی میں اہرائھی۔ بیٹم نے پردہ کرا کر کھڑ کی بند کر دی اور رات ختم کرنے کے لئے خواب گاہ کی طرف چل دی۔ کرنے کے لئے خواب گاہ کی طرف چل دی۔

آسان پر پوری رات کا چاندردش تی سکوکمپ می جگہ جگہ شعیں جل رہی تھیں۔ سپاہی ٹولیوں کی صورت ادھراُدھر بھرے شراب کے جام چڑھارے تھے۔ جتے

سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔''جاؤر پال تہاری منتظر ہیں، ہماری زندگی میں تہہیں خوفزوہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تہارے باپ نے اپن زندگی میں ہمیں جو پچوسکھایا اس کے لئے آپ کوان کاشکر گزار ہونا چاہئے''۔ مغلائی بیکم نے تالی بجائی، ایک کنیز نمودار ہوئی اور سلام کرکے خاموش کمڑی ہوگئی۔

"عمرہ بیلم کوان گی خواب گاہ تک پہنچاؤ۔ فرحت آراء سے کہو انہیں سرفندگی اس بہادر خاتون کی کہانی سنائے جس کے بیچ چالیس سال سے ہندوستان پر حکومت کررہے ہیں''۔

عدہ بیکم کورخصت کر کے وہ پھر تکیہ سے فیک لگا کر بیٹے تی اور تھلی کھڑئی کے سامنے کھڑی اندھیرے کی فصیل پرسوچ کی کمندیں چھیئنے گئی۔

میال خوش ہم نے مداخلت کی اجازت جاتی اور خبر وی کہ قلعہ دار نادر بیک شرف باریا بی کے لئے حاضر ہیں تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے حاضر کرنے کا تھم دیا۔ نادر بیک آ داب بجالا کرایک طرف مؤدب کھڑا ہو گیا۔ "انظام ہو گیا؟" بیٹم نے اس کی طرف دیمھتے موسے دو جھا۔

ہوتے ہو جہا۔ ''تی بیکم عالیہ! خدا کے فضل سے سب انظام ہو ممیا''۔ ''رو پہیے کتنا ورکار ہوگا؟'' مظلانی بیکم نے اسے

بیضے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ''تھیں ہزار''۔ نادر بیگ نے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ ''مرفراز خال کی کوئی اطلاع ؟'' ''وہ صبح حضور کے زوبر دخود پیش ہوجائے گا''۔ ''مرکز کمپ کے معمولات ؟''

الحمپ کے گرو بخت پہرہ ہے، دات کا پہلا حصہ سپائی اور جھے دار شراب پینے اور نشہ میں ایک دوسرے سے لڑنے جھڑنے میں گزارتے ہیں، مبع دریتک سوتے

دار کے فیصے کے سامنے مختلف گروہوں کے سردارجمع تھے،
سرخ رہی لہاس میں ملبوس ایک نوجوان لاک ہاتھ میں
صراحی لئے درمیان میں کھڑی تھی، جس سردار کا جام خال
ہوتا وہ جسک کرسلام کرتی اور جام پھر سے بھر دیتی۔ وہ
ایک سردار کا جام بھرنے جھی تو اس نے دونوں بازواس کی
گردن میں جاکل کردئے۔ "شیش کی میں بھی ہمیں کورو
گی میں بیوی شراب چیش کرے گی؟" سردار نے جھومے
گی میں بیوی شراب چیش کرے گی؟" سردار نے جھومے
ہوئے دار سے نوچھا۔

الوی نے گردن جیزانے کی کوشش کی قو صرائی اس کے ہاتھ سے کرئی اور شراب قالین پر بہنے گی۔ بردار نے جام ایک طرف رکھ دیا اور جھک کر زبان سے بہتی شراب چائے دگا۔ جھے وار سکر ایا اس نے ایک خادم کو اشارہ کیا، خادم نے آگے بردھ کر شراب چائے والے سکھ کے سر پر بوری صراحی اعلی بل دی۔ مفل میں زبردست قبقہہ بلند ہوا۔ شراب سردار کے کیسول سے ہوکر اس کی داڑھی میں مور دونوں ہاتھوں نے جام اٹھا کر داڑھی کے نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے داڑھی نچوڑ نچوڑ کر شراب جام میں میں جھے کرکھ دیا کی طرف بردھا۔ "ہم نے تبہارے جمزے بہت سے جام کی طرف بردھا۔" ہم نے تبہارے جمزے بہت سے جام کی طرف بردھا۔" ہم نے تبہارے جمزے بہت سے جام کی طرف بردھا۔" ہم نے تبہارے جمزے بہت سے جام بھی بیش کرتے ہیں، یہ ایک جام ہم آپ کی خدمت میں بیش کرتے ہیں، یہ ایک جام ہم آپ کی خدمت میں بیش کرتے ہیں۔ یہ ایک جام ہم آپ کی خدمت میں بیش کرتے ہیں۔ یہ ایک جام ہم آپ کی خدمت میں بیش کرتے ہیں۔ یہ ایک جام ہم آپ کی خدمت میں بیش کرتے ہیں۔ یہ ایک جام ہم آپ کی خدمت میں بیش کرتے ہیں۔ یہ ایک جام ہم آپ کی خدمت میں بیش کرتے۔

یں ۔
الوکی چھے بٹنے گئی تو دہ الز کھڑاتا ہوا اس کی طرف
بر حااور قریب بانی کر جام اس کے ہونٹوں سے لگانے ک
کوشش کرنے لگا۔ لڑکی نے اس کا باز و جھٹک دیا، جام
اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ دہ خود بھی اپنا تو از ن برقر ار ندر کھ
سکا۔ ''اس ہوی کے ہاتھوں داہ کورد کا بھی بھی حال ہو
گا''۔اس نے اشخے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

نہنگوں کے سروار نے "واہ کوروک جے" کانعرہ لگایا اور کر پان نکال کرایک ہی وار میں مدہوش سکھ کا باز و کاٹ ریا۔ اپنے مردار کے نعرے کی آ واز من کر سارے نہنگ

"واہ گوروکی ہے" کے نعرے لگاتے ہوئے اور وہاں موجود لہراتے جتے وارکے ڈیرے پر جتم ہو گئے اور وہاں موجود مب سکھ سرواروں کو گھیرے میں لے لیا کیمپ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک" واہ گوروکی ہے" کے نعرے بلند ہونے لگے سکھ سیاہی سروار جتھے دار کریا نیں نہراتے اور نعرے لگاتے ادھراُدھر بھاگ رہے تھے۔ نہراتے اور نعرے لگاتے ادھراُدھر بھاگ رہے تھے۔

میں جھتے دار نے دونوں ہاتھوں سے نہنگوں کے سردار کے باؤں پکڑر کھے تھے اور مدہوش سکھ کی طرف سے واہ موروکی شان میں گستاخی پرمعانی ہا تگ رہاتھا۔

سکھرکمپ میں جب یہ ہنگار زوروں پر تھا تو راوی کے بیلے کی طرف سے ''واہ گورو کی ہے'' کے نعرے لگا تا مواروں کا دستہ برآ مد ہوا اور کمپ پر تعملم آ ور ہو گیا کیمپ کے اندر سکھ آ لیس میں از رہے تھے، باہر ہے آئے والے بندوتوں کی باڑھ مارتے ہوئے آئے اور بجل کی سی تیزی بندوتوں کی باڑھ مارتے ہوئے آئے اور بجل کی سی تیزی میں واپس اثر ملئے ۔ سکھوں کو جوابی کارروائی کا موقع بی نیس ویا۔

جمعے دارادر سکھ سردار میں تک اس بحال کرنے ادر زخیوں کی مرہم پی کرنے میں گے دہ بہ حلہ آ دروں کی سولیوں سے سکھ سرے مادر زخی کانی زیاد ہوئے تھے۔
اگلا سارا دن سکھ جمعے داراس خط پر بحث کرتے رہ جورات سکھ پہریداروں نے ان جو گیوں سے برآ مہ کیا تھا جو قاسم خال کے ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے ان جو گیوں کو ان سے چھڑا کر لے گئے تھے۔ یہ خط قاسم خال کے بام تھا اور اس پر مغلانی بیٹم کی مہر تھی۔ یہ خط قاسم خال کے بام تھا اور اس پر مغلانی بیٹم کی مہر تھی۔ یہ خط قاسم ماں کے وار نے قاسم خال کو بینا م بھیجا کہ کوئی ایسا پڑھا کی جاتے وار نے قاسم خال کو بینا م بھیجا کہ کوئی ایسا پڑھا کی جاتے ہوا کے دور بیا کی دول ایس کی دہان کی سکھ کو سمجھ جا سکے قاسم کی دول ایسا پڑھا کی دول ایسا کی دول ک

"باؤاس من كيا لكها ب؟" جقع والرف خط

'' مدینہ تو عرب میں ہے تم عرب کی بات لا ہور میر كول كرتے ہو؟" نہنگ نے عصدے يو جھا۔ سوال وجواب کے بعد سکھول کے دل میں شربہ پخت ہو گمیا کہ دال میں ضرور کھھ کالا ہے اور ترک نو جوان انہیں

تح میں بتارہا۔ اے والی مجیجے کے بعدسب کھیم جوز کر بیٹے گئے اورسارے واقعات برغور کرنے لگے۔ "أكر قاسم بيك كامياب موهميا تو جميل كيا لطے ما؟" ایک سکومردارنے یو چھا۔ "أوراكر قاسم بيك كوفكست موكى تو مارا حال كيا ہوگا؟" دوسرے نے جھے دار کے جواب دیے سے سلے

"اوراكرسب مسلمان آپس ميس مل مح تو تمهاراكيا ہے گا؟" تیسرابولا۔

سورج كى شعاعيى جب شيش كل كى روغى ديوارون یے مختلف زاویوں سے مختلف زاویوں پرمنعکس ہو رہی تغیس راوی کے کنارے سکھ اپنے محوڑوں پر کا ٹھیاں کس رے تھے۔ قاسم بیک کو اطلاع ملی تو وہ ول تھام کر بیٹھ مي- اس نے اپنا مال خزان مكسول ميں تقسيم كر ديا تھا۔ ہتھیاران میں بانٹ دیئے تھے۔اس کے سارے خواب سکھوں کے تھوڑوں کی اڑائی خاک میں محلیل ہو مھے۔ اس کی فوج کے پنجانی سیابی اور سروار سکھوں کو جاتا و مکھ کر خوش تصادراس کے ترک ساتھی اے سلی دینے کی کوشش كرد ب تھے -مقدر كے بعد سورج نے بھى اس كے فيمے رے آسموں مجیرلیں تو پنجالی دستوں نے اس کے خیمے كامحاصره كرليااوراس كے باہر تكلنے سے يہلے بى طنابيں كاث دير كسي محافظ نے اس كے لئے ہتھيا رئيس المايا۔ ال نے ترک سیابیوں کورو ماہ سے نخواہ نہیں دی تھی ، وہ خاموش کھڑے دیکھتے رہے۔طنا ہیں کا منے والوں نے قاسم خال کوٹا مگول سے تھیدٹ کر نیمے کے نیچ سے نکاز

نوجوان کے سامنے رکھتے ہوئے یو جھا۔ "به تو ماري مقدس كتاب قرآن مجيد كي ايك آيت ے" کو جوان نے تحریرد کھے کرجواب دیا۔ "اس آیت کا مطلب کیا ہے؟" جتے دارنے سوال کیا۔ ترک توجوان سوج میں برحمیا وہاں موجود سارے سکھاس کے جرے کی طرف دیکھنے لگے۔ "اس آیت کا مطلب ب فق قریب ب"۔ ودكس كى فتح قريب يج" جتم وارنے سوال ''کی کی بھی نہیں بہتو قرآن پاک میں لکھا ہے''۔ توجوان نے جواب دیا۔ "تہارا قرآن قاسم بیک کے ماس بھی ہے؟" نہنگوں کے مردار نے مداخلت کی۔ " بال ب" لوجوان نے بتایا۔

"اس میں بھی لکھی ہے ہے آ بت؟" اس نے دوسرا '' بال کھی ہے'۔نوجوان نے جواب دیا۔

" كرمفلاني بيكم كوبية يت لكدكر قاسم خال كو بييخ كى كيامرورت تقى؟" نبتك في وضاحت عابى \_ ترك كے پاس اس كاكوئى جواب ميں تھا۔ " بیر کتاب تم سب مسلمانوں کی ایک بی ہے؟" جقے دارنے ہوچھا۔ "ال اسب كى ايك اى كتاب بي فوجوان في جواب ديا\_ "تو محريد فتح قريب والى بات توسب مسلمانون كى

موكى نا؟"اس فيسوال كيا\_ " بیر تو مدینہ والے مسلمانوں کے بارے میں ب' يوجوان نے وضاحت كرنے كى كوشش كى \_

اوررسیوں سے ہاتھ یاؤں باندھ کر محوث پر ڈال لیا۔ قلعہ کے دروازے پر نادر بیک نے ان کا استقبال کیا اور قاسم بیک کے ہاتھوں اور یاؤں میں زنجیریں ڈال دیں۔ تيش كل مِن برطرف فعيس ردش فيس، چودموين رات کے جاند کی خنک جاندنی مند حیروں اور ابوانوں میں اتر چکی تو مغلانی بیم کنیروں اور خادموں کے درمیان ملی مولی و بورهی تک تنی جهال قاسم خال زنجیرول میں

جكزام جعكائے كحزاتھا۔ ''نادر بیگ ہارے فرزندعزیز کی زنجیریں کھول ویں' مغلانی بیم نے حکم دیا۔

خدام نے قاسم خال کی جھٹریاں اور بیڑیاں اتار

" قاسم بیک خان مارا فرزندعزیز ہے، اس کے مقام ومرتبه كا احرام كيا جائ اوراس مندير بثمايا جائے"۔ بیلم نے علم دیا۔

انہوں نے بازوسے پکڑ کرقامم بیک خال کو قالین مر لکے تکیے کے باس لے جا کر کھڑا کردیا۔ قاسم بیگ فرش يرتكاس كازے كي الاش كرنے لكا۔

" تشریف رهیں، قاسم بیک خان! اس زمین پر حرانی کا خواب دیکھنا ہرترک سیابی کا فرض ہے، آپ آف خدا کے فضل سے فوجدار ہیں۔ آپ نے جو پھے کیا آپ کا فرض بي نبيل حق مجي تفارآب اييانه كرتے تو جميس آب كرتك مونے رشيهوتا"-

قاسم بیک نے چھ کہنے کی کوشش کی محر الفاظ نے دل كاساتھ ندديا۔

"معلوم ہوتا ہے ہمارے فرزند کے خون میں ابھی ہارے نمک کا اثر باقی ہے، آئیس سب سے محفوظ جگہ پہنچا دیا جائے تا کہ کوئی مستاخ ان کی شان میں مرید کوئی عمتانی نه کریجے"۔ ساہیوں نے آ مے بوہ کرقاسم بیک خان کودونوں

بازوؤں سے پکڑلیا۔مغلانی بیم نے مقارت سے اس کی طرف دیکھا اور واپس مزعنی۔ سیاہیوں نے قاسم بیک خان کو پھرز بحیروں میں جکڑ لیا اور قلعہ کی محفوظ ترین جیل میں پہنچادیا۔

آوید بیک بے چینی سے کمرے میں جمل رہا تھا، اس نے مغل حا کموں جیسالباسِ فاخرہ پیمن رکھا تھا۔اس کی میری میں بیٹانی کے اور بیش قبت سرخ رنگ کا ہیرا چک رہا تھا۔ رہتی قالینوں کے فرش پر طبتے ہوئے وہ ابوان کے ایک سرے ہے دوسرے سرے تک جاتا اور پھر والی ملے سرے کی طرف چل دیتا۔ اس کے اپنے دوآ ب میں عمل امن و سکون تھا۔ سمان خوشحال تھے، مالیہ با قاعد کی سے وصول ہو رہا تھا۔ بادشاہ احمد شاہ اور وزبراعظم عادالملك اس سے بہت خوش سے كماس نے بنخاب کے سکھون کی شورش کو دیلی کی طرف بڑھنے سے روك ركها تھا۔ اپني قلعه نما حويلي ميں جب وہ در بار لگا تا تو سمی حاکم برگندگی بجائے اس بر حاکم صوبہ کے دربار کا ممان بوتا تفاراس كي فوجي اور مالي حالت بهت متحكم تقي کیکن رات لا ہور سے جو مراسلہ موصول ہوا تھا اس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ سینھ بھوانی واس نے لکھا تھا کہ بھاری خان اور قاسم بیک کی بغاوتوں پر قابو یانے اور الیں کرفآر کرے تید میں ڈالنے کے بعد مغلانی بیکم کا اقتدار بر قبضه محکم ہوگیا ہے اور اس نے صوبہ میں امن و امان بحال كرنے كے منصوبہ يرحمل شروع كرديا ہے۔اس کی فوجوں نے لا ہور کے گردونواح میں سکھوں کے خلاف كامياب كارروائيال كى ميں \_ لاجورشېراور دريار ميں اب کوئی ہمی اس کے خلاف بات کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔ عام لوگ اور دلیی فوج عمل طور پراس کے ساتھ ہیں اگر صورت حال یمی ربی تو بهت جلد وه صوبه میں امن وامان بحال کرنے میں کا میاب ہوجائے گی۔

آ دینه بیک جب کوئی اہم منصوبہ بنا تا تو داڑھی ہیں الكليال وميرتا بواده اي طرح نهلتار بهنا تفار در بانول كوعكم موتا كداس مالت في ال سوية في بركز مداخلت نه كريں جب تك وہ خود نه بلائے۔منصوبے كى جزيات طے کرنے کے بعد وہ فورا اس بھل شروع کر دیتا تھا آگر مظانی بیم کامیاب ہو گئی تو اس کا پنجاب برحکومت کا منصوبه كامياب لين موسكے كاروه رات بجرسو جمار ماتھا اوراب کی نے منصوبے برغور کرر ہاتھا۔ بیسا کھ کی دو پہر شروع ہونے والی تھی لیکن مج سے اس نے کسی سے ملا گات نیس کی تھی۔ گھروہ چلٹا چلٹا ایوان کے درمیان میں رك حميا- اس كوليول يرمسكرابث كانموداس بات ك علامت محی کہو وکسی نصلے پر ہنج میاہے۔

"صدیق خال کوچش کریں "۔اس نے در بان کو بلا

وربان سلام كر كے باہر لكل حميا تو وہ ايك بار كر بحوانی داس کا مراسلہ یو صفے لگا۔

آ ویند بیک کی فوج کا کماندار صدیق خان مج سے باہر طبی کا منتظر میٹا تھا۔ کمرے میں وافل ہوتے ہی اس نے جیک کرسلام کیا اور حکم کے انتظار میں مؤدب کھڑا ہو

"صديق خان الم واح بن كه الى فرج ك تعدادي اضاف كياجائ -اس فصديق فال كويض -1人とかと ろいけば

"آپ کی فراست نے ہمیشہ وقت کو راستہ دکھایا ے-آب نے فیصلہ کیا ہے تولاریب اس کی ضرورت ہو كن صديق خال آويد بيك كي خوا بش وعلم بحد كراس كا -1317/2/181

روپیه اور نوج جس قدر زیاده مول امن اتنای زیاده معتمم موتا ہے اور جا کم اتنابی زیادہ محفوظ رہتا ہے'۔ آدید بیک نے مدیق خال کی آتھوں میں جما کھے

- Lo 2 M "بيآپ كى حاكمانه فراست كا ايك اور ثبوت ے" مدین فال نے آ تھیں جمالیں۔ "مديق خان! بم آپ كواينا دوست اور ساتكى مجمع میں، ہم نے ہمشہ آپ پراعتاد کیا ہے۔ اگر ہم آ کے برجے ہیں وآپ مارے ساتھ موں گے۔اک لے متقبل کے منصوبوں کے بارے میں ہم آپ کواعتاد مں لینا جاہے ہیں"۔ آوید بیک نے راز داری کے انداز

میضوری شفقت اورلوازش ہے، بندہ ہمیشہ آپ ک ترتی کوایی ذاتی ترتی سجمتار ہا ہے، اس کا ماضی خود ستقبل کی صاحت ہے"۔ صدیق خال نے جواب دیا۔ "لا مور مين مغلاني بيكم كي طاقت اور كرفت متحكم ہور ہی ہے۔ بھکاری خال اور قاسم خال کی گرفتاری کے بعدوہ سکموں کے خلاف کامیاب مہم شروع کر چکی ہے۔ اسے احمد شاہ ابدالی کی مل جمایت حاصل ہے۔ روایتی طور يرجم صوبدلا مور كاحصه بين ماري آزادي اور اختيار ہاری توت میں ہوں گئے''۔

''حضور کی دوراندلیش کے جاند ستارے بھی معرف بيا'۔

" بم چاہجے ہیں کہ مزید سکھوں کو اپلی فوج میں مجرنی کیا جائے،آب ان کے جتے داروں اور سرداروں ے دابطہ کریں"۔

" بندوکل بی اس بارے میں حضور کو جملہ تنصیلات ے آگاہ کردے گا"۔

المميل آب كى صلاحيتوں يراعماد ہے،اب آپ جامحة بن"\_

مدیق خان افعا اور سلام کر کے یاہر نکل می تو در بان نے دوسرے ملاقاتی کوپیش کیا۔ " بجوانی واس نے تمہاری ملاحیتوں اور وفادار ف

دربان اور ہمت خان باری باری سلام کر کے كري ہے كال كئے۔ آ دینه بک پېلوبدل کر کاغذات د پکھنے لگا۔

لا مور کے دیل دروازہ کے پہر پدارول نے ہمت خال اور اس کے ساتھیوں کوشہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی ڈیڑھ پہر باتی تھا شہر کے دروازوں برغروب آنآب کے بعد سلے پہرہ شردع مواكرتا تغاراس غيرمعمولي ببره يروه بريشان مو منے اور محوروں سے از آئے۔ اینے ساتھیوں اور محور وں کونصیل ہے تھوڑی دور چھوڑ کر ہمت خال واپس آیا اور پہریداروں کے کماندار سے ملنے کی اجازت

"آپکون ہیں، کہاں ہے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے؟" پہریداروں نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے ہو چھا۔ "كيايه مناسب نه موكاكه مين بيرسب بالتمن آپ کے کما تدار کوخود بتا دون؟ "اس فے جواب دیا۔

"مناسب میں ہے کہ آپ بیسب چھ جمیس بتاویں تا کہ ہم اپنے کما ندار کو بتا شکیں۔ فیصلہ وہ کریں ہے کہ آپ کوائیں ملنے کی اجازت دی جائے یا نددی جائے''۔ "ميں اس شركا ايك تاج موں اور شاجبان آباد ہے والیں آ رہا ہوں'۔ ہمت خان کو دلی ساہیوں کا رويه بهت نا كوار كزرا\_

ال ب كاسامان تجارت كهال ب؟" بهريدارن

" قافلہ ایک دن کی مسافت یر ہے، ہم اسے پیچھے محود كرا كي الحي بن -"إجابارانالية"

"رجيم بخش"۔ بمت فال نے مجھ سوج كر جواب

کی بہت تعریف کی ہے، ہمیں تم سے مل کر خوش ہوئی ب -آدیندیک نے حاکماندازمی کہا۔ " یہ اس غلام کی عزت افزائی ہے"۔ نوجوان ملاقاتی نے ادب میں سرجھکاویا۔

''جمیں بتایا کیا ہے کہ نواب بھکاری خان تم پر بہت اعتماد کرتے تھے''۔ آ دینے بیم نے پوچھا۔ '' پیان کی وُرٌ ونوازی تھی' کوجوان نے اعتراف

"آج سے آپ ہارے ملازم ہیں، جمیں امید ہے کہ آپ ای وفاداری سے جارے لئے کام کریں

"وفاداری اس فاکسارکا آبائی بیشہ ہے،اس کے اجدادنے بھی اینے پیشہ کی تو بین بیس کی '-ومسس بتایا کیا ہے کہ قلعہ میں آپ کے روابط

ہرے مجھ خون کے رشنہ دار قلعہ میں قابلِ اعتاد مقامات يموجود إلى"-

"محكاري خان معدالط كب أو ثا؟" " رابط تو بحال ہے، میں نے ان کی اجازت سے میم افتداری ہے''۔ ''اس رابطہ کو بھی قائم رکھیں اور بھوانی واس کی ''اس رابطہ کو بھی قائم رکھیں اور بھوانی واس کی

مداے کے مطابق کام کریں تنخواہ آپ کو ہیں سے طے كى ، ہم نے چھى لكودى ب، تم آج بى لا بورروان، بوجاد

مصور کی ہدایات غلام کے لئے مشعل زندگی میں''۔ طاقاتی نے کہا اور سلام کر کے والیس مڑنے لگا تو آ دینہ بیک نے دربان کوطلب کیا۔" مہت خاں کو ایک ہزار اشرفی سفر خرج ولوا وی ہم نے راستہ کے سکھ مرداروں کے نام وہ چشیال لعوا دی ہیں کہ بیہ ہارے ذاني ملازم بين، چينسيان بحي أنيس دلوادين" \_

قابل احتاد خواجہ سراؤں میں شامل ہے'۔ ہمت خال نے بتایا۔ اس نے مجوانی داس کے چہرے کے آثار سے اندازہ کیا جیسے اس کی بریشانی دور ہوگئی ہو۔ مجوانی داس نے چنمی الٹ ملیٹ کرد میمنے ہوئے کہا۔

"مغلائی بیم کا بیااجین الدین گزشته شب فوت ہو گیا ہے، اس کی موت کے بارے جس شہر میں بہت ک افواہ یہ ہے کہ بھاری خال افواہ یہ ہے کہ بھاری خال نے کسی آدی کے ذریعے اسے نہر دلا دیا ہے کیونکہ موت کے بعداس کی فعش کی رحمت بھی ای طرح نیلی پڑتی ہے جس طرح میر منوکی فعش نیلی پڑتی تھی۔ بیٹم کے حامیوں جس طرح میر منوکی فعش نیلی پڑتی تھی۔ بیٹم کے حامیوں اور خالفوں بیل تصادم کا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے شہر بیل حفاظتی انظامات سخت کر دیئے گئے جی اور بیرونی آدمی کے اندر کی خبریں معلوم کرنے کے لئے کسی ایسے بی آدی کے اندر کی خبریں معلوم کرنے کے لئے کسی ایسے بی آدی کی ضرورت ہے۔ آب ایسی کھر جا کیں، بچوں سے ملیس کی ضرورت ہے۔ آب ایسی کھر جا کیں، بچوں سے ملیس کی ضرورت ہے۔ آب ایسی کھر جا کیں، بچوں سے ملیس اور نہا دھو کر جلد واپس آ جا میں۔ جالندھر کی با تمیں ای وقت ہوں گئے تیں ایسی میں پڑھول گا"۔

ما کم بنجاب کی موت کی خبر اس پر ہم کی طرح
اچا تک کری اسے موجو ہیں رہاتھا کہ وہ جواب کیا دے۔
اس خبر سے اسے خوشی ہوئی ہے یا دکھ، ہمت خال کو فیصلہ
نہ کر پایا اور آ واب بجالا کر دیوان خانہ سے باہر لکل آیا۔
طویل سفر اور نازک سفارت کے بعد وہ آ رام کرنا جا بتا
تھا۔ امین الدین کی موت کی خبر اور اپنے نئے یا لک کا تھم
من کراہے اور بھی زیادہ تھکا و نے محسوس ہونے گی۔ دو یلی
سے لکل کر کمر کی طرف جاتے ہوئے وہ خوف سامحسوں
کر زنگا۔

شاہی معجد میں نمازیوں کی تعداد سے اس نے اندازہ کیا کہ لا ہور سے باہر سے بھی لوگ امین الدین کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے آئے ہیں۔امام بخاری نے

"آپ کے ساتھیوں کے کیا تام ہیں؟"

"مت خال نے ان کے نام ہی بتا دیے تو ایک پہر ہدار اندر کمیا اور تھوڑی دیم بعد آ کراہے ساتھ لے کیے اس فیر سعمولی پہر وادر جانچ پڑتال پر ہمت خال اور بھی پڑتال پر ہمت خال اور بھی پڑتال پر ہمت خال اور اپنے بھی پر بیان ہو گیا۔ پہر بدار کے سوالات اور اپنے بواہات بر فور کرتا ہوا وہ اس کے بیچھے چلنے لگا۔ کما ندار نے ایس جانچ کرشہر میں واقل ہونے کی اجازت دے دی۔ اور کی گیاں اور ہازار سنسان تھے، دکا نیس بند تھیں، کوئی اکا دکا آ دی کھیاں اور ہازار سنسان تھے، دکا نیس بند تھیں، کوئی اکا دی گیاں کی آ واز پر کھڑا نہ ہوا۔ آ دینہ بیک کی المشش کرتے کمرکوئی ان کی آ واز پر کھڑا نہ ہوا۔ آ دینہ بیک کی ہر بیار یدار سے کہا کہ وہ سید ھے بھوائی واس کی تو بی گئے اور پر بریدار سے کہا کہ وہ سید ھے بھوائی واس کی تو بی گئے اور پر بریدار سے کہا کہ وہ سید ھے بھوائی واس کی آ مدی اطلاع پر بدار سے کہا کہ وہ سید ھے بھوائی واس کی آ مدی اطلاع

ہمت خال کی والیس کی اطلاع یا کر مجوائی واس بہت خوش ہوا اور ملازم کو تھم دیا کہ ان سب کو فوری طور پر حو ملی کے اندر باد لیا جائے ، کھوڑے اسطبل میں پہنچادیں اور ہمت خال کو ان کے پاس لے آئیں اور ان کے ساتھوں کو مہمان خانہ پہنچادیں۔

ہمت خان دیوان خانہ میں داخل ہوا تو اس کے آ داب کا جواب دینے کی بجائے بھوانی داس نے ہو چھا۔
دوشیش محل کے اندر تہمارا کوئی قابل بجروسہ آ دی ہے؟''
اس سوال نے ہمت خال کواور بھی پریشان کر دیا۔
بھوانی داس نے اس سے آ دینہ بیگ سے ملاقات کے بارے میں ہو چھا نہ سفر کے بارے میں اورد کھتے آئی شیش محل میں قابل بجروسہ دابطہ کے بارے میں اورد کھتے آئی شیش محل میں قابل بجروسہ دابطہ کے بارے میں استفسار شروع کے مدودا۔

''میرے ماموں کا ایک عزیز وہاں ہے''۔اس نے آ ویند بیک کی چٹمی اسے پیش کرتے ہوئے بتایا۔ ''کیانام ہے اس کا اور وہاں کیا کا مرتاہے؟'' ''اس کا نام زمرد ہے اور وہ بیکم حضور کے بہت

نماز کے بعد او کول کومستعدر بنے کی بدایت کی اور صوب كے حالات كى اصلاح كے لئے طويل دعاكى \_مجدكے صحن میں معجد اور قلعہ کے درمیان جگہ جگہ شہراور ہیرون شہر کے لوگ ٹولیوں کی صورت میں بیٹے سر کوشیال کر رہ تھے۔ ہت خال لوگول میں گھوم پھر کر کوئی خبر معلوم کرنے كى كوشش كرنے لگا۔ امرائے دربار كے علاوہ كى اوركو قلعه میں واخلہ کی اجازت نہیں تھی ،اس نے بہت کوشش کی كدكوكي ايما آ دي ل جائے جوخواجه مرا زمرد تك اس كا یغام پہنچادے مگر کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ بھوانی داس کو د و کیا جواب دے گا۔ بیسوچ کراس کی بریشانی اور تھا دے اور مجى نا قابل برداشت بونے لكيس تو محوم پحركروه معديس واپس چلا میا اور محن میں بیٹھ کرفصیل کے اوپر سے میش کل كاطرف وتكصفاكا

مفاوند کے بعد اکلوتے میٹے کی وفات پر مغلانی بیم کا کیا حال ہور ما ہوگا؟ وہ بینے کانعش کے سر انے کیے کیے بین کررہی ہوگی؟ اب وہ کتنے دن فیش کل اور قلعه من ره سكے كى؟" وه سوچنے لكا اسے المين الدني كى موت بربهلي بارشد يدد كالمحسوس مواراس معصوم كاكياتصور تفا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور اٹھ کر سر حیوں كى طرف چل ديا۔ ايك مخضر سا چكر لكا كر ده روشنال دروازہ سے باہرنگل آیااورشہری وران گیول میں محومتا ہوا اسيخ كمرى طرف جل ديا-آ وينه بيك بحى الين الدين كى موت برخوش ہوگا؟ اس نے اسے آپ سے سوال کیا۔ بھاری خال تو یقینا خوش ہوگا، اے اسے سابق آ قابر غصه آنے لگا جس کی نظر میں انسانی مل جیسا گھناؤ تا جرم کتنامعمولی ہے۔

وروازے یر وستک دی تو اس کے منے نے اندر ے ہوجھا کون ہے اور جواب من کر دروازہ کھول ویا۔ ہمت خال کوئی بات کئے بغیرایے بستریر جا کر لیٹ کیا۔ رات آ دھی کے قریب گزر چکی تھی۔ دن بھر کے سفرا ور

رات محنے تک مجد اور قلعہ کے درمیان چکر لگانے سے دہ بہت تھک کیا تھا مگر نیز کہیں بہت دور چلی کئی تھی۔ آ دینہ بیک نے اس کی بہت آؤ بھٹ کی تھی اس کی تو تھ ہے بہت زیادہ اے انعام دیا تھا،نئ ملازمت اس کے لئے ایک اعزاز تھی۔ وہ خوش حالی اور ترقی کے خواب تھلی آ محمول سے دیکھنےلگا۔اسے اجن الدین کی موت برخوشی س محسوس ہوئی اور تھ کاوٹ دور ہوگئی۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو وہ گہری نیندسوتار ہاتھا۔

امين الدين كا جنازه شابانه انداز مين الخايا حمياء امرائے در بارفوجی اورسول حکام معززین شررارد کرد کے دیہات کے شرفاءاوراہل شہر جنازہ کے ساتھ بہت لوگ تھے۔مغلانی بیکم کے ماموں خواجہ عبداللہ خال نے قلعہ ے نکلتے ہی جنازہ کی قیادت سنجال لی۔ خواتین قلعہ کے دروازہ تک جنازہ کے ساتھ آئیں اور واپس چلی کئیں ممر كنيروں كى آ ه و بكاكى آ وازين قلعه كى فصيل كے او ير سے آ رہی تھیں۔ خواجہ سراس پیٹ رہے تھے۔ ہمت خال نے بہت تلاش کیا مکرزمرد کا کوئی بیتہ نہ چل سکا تھوڑی دور چل كراسے ابنا مامول نظرآ يا، وه سر جھائے آ ہستہ آ ہستہ جلوں کے عقب میں چلا جارہا تھا۔ ہمت خال اس کے قریب گیااور آ ہتدہے کوئی بات کی اس کے ماموں نے ایک ظرف ہٹ کراس سے سرکوشی کی اور دہ دونوں ایک دوم ب عددرمت كف

اس روز بھی شہر میں کوئی وُ کان نہیں تھلی اہلِ شہر افسرده اور پریشان تھے۔الیے محسوس ہوتا تھا این الدین کی موت نے ہر فروکومتا ڑکیا ہے۔شام کی نماز کے بعد ہمت خال مجلوانی واس کی حویلی شیا اور جلد ہی واپس آ میا مجدوز برخال کے عقب میں تک ملیوں سے موتا موا وہ اینے ماموں کے کھر پہنچ کیا۔ وروازے پر دستک دی تو ملازم نے وروازہ کھولے بغیراس کا نام پوچھا اور پھر دروازہ کھول کر اندر لے گیا۔ اس کا ماموں آیک چھوٹے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ے كرے يس بيغاال كااتفاركرر باتعا۔اے و يمينے اى ووافعااورایک تک رابداری سے گزر کروہ ایک اور کرے میں پہنچ کئے۔ وہ فرش سے قالین افھا کر لکڑی کے شختے ا فعانے لگا، تبد خاند کی سیر صیال از کرنیچ بہنچ تو در داز و بند تفاس کے مامول نے دروازے پر وقفہ وقفہ سے تین ولعدد متک دی تو می فے اندر سے دروازہ کھول دیا۔وہ عجك كراندرواخل ہو گئے۔ تہہ فانہ كے فرش پر قالين بجي تے اور درمیان میں ایک فرشی شمندان رکھا تھا،شمندان سے ذرا ہث کر ایک بستر لگا تھا جس کے فکنوں سے اندازه موتا تھا كەتبدخاندكا باى بسر سے اٹھ كر دروازه

'میں دوروز ہے تمہاری الاش میں پریشان کھرر ہا ہوں''۔ ہمت خال نے فرش پر مطبقے ہوئے بھاری بحر<sup>کم</sup> سرخ وسفيد خواجه سرات كها-

"میں تو جار روز سے بہال مقیم ہول"۔ اس نے جواب دیالیکن اس کی آواز ایس تھی جیسے وہ کی ماہ سے بہار

" كول بندين، آپ يمال؟" مت قال في

" پھو ماصنور نے آپ کو پھ بتایانیں"۔اس نے اس کے ماموں کی طرف اشارہ کیا۔

" ہاموں نے صرف اتنا بنایا تھا کہ وہ آپ سے لما قات كرا علية بين اكرة ب يندكري توخود بنادي"-مفلال بیم کوشہدے کہ میں نے بھکاری فال سے ر شوت لے کراس کے بیٹے کوز مردیا ہے، اگر جھے پردات پید نہ جل جاتا تو اب تک وہ مجھے بھالی چرھا چک אפני"-ושליקסנונופני לשו-

مت خال سوين لكا-" تو محويافيش كل عمراس كا

الهمت خال آويد بيك كي طازمت من جلاميا

ہے، کل بی جالندھرے آیا ہے"۔اس کے مامول نے اے بتایا۔

" ہماری جان صرف لواب آ دینہ بیگ ہی بیا سکتے ہیں،آب کی طرح جمیں ان کے دربار تک چہنجادیں'۔ اس نے ہمت خال سے دونوں ہاتھ جوڑ کر درخواست کی۔ '' بھکاری خال نے آپ کی کوئی مدونہیں کی؟''

مت خال نے بوجھا۔

'' انہوں نے دو ہزار روپیے بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ ان حالات میں وہ ہماری کوئی مدونہیں کر سکتے ۔ لوگ بہت عصه میں میں وہ کہتے ہیں فوری طور پر لامور سے نکل جاؤ" \_اس كى آ وازلز كمر اربى تى \_

" چندروز تک حالات ٹھیک ہو جا کیں گے ، آپ میں جمیے رہیں'۔ ہت خال نے سوحاوہ مجر سے شیش محل میں بینچ محیاتواں کے کام آسٹیں کے۔

"مفلانی بیم کے جاموس مجھے الاش کررہے ہیں، ین چل کیا تو چو میا تضور کھی میس جا میں کے۔ وہ ان کے بال بچوں کا بھی کمن بجد کولبو کروا دے گی۔ مجھے اپنی مہیں ان کی فکر ہے۔ مغلانی بیلم بہت ظالم خاتون ہے، آپ کواس کی طبیعت کاعلم نہیں میرے کئے نہیں اسے ماموں کے بچوں کے لئے پھے کرو '۔ اس نے ہمت خال ك إول بكر لئے۔

اسے زمرد کی زیادہ فکرنہیں تھی محرایے ماسوں اور ان كے بال بول كے لئے وہ بحى فكر مند بوكيا۔" من كل شام تك آپ كو محد مناسكون كا، آپ لكرندكرين الله فير كرے كا" \_ بهت فال فے اضح ہوئے اے وصلد دیا۔

مجوانی واس نے بوجا بات سے فارفح موكر كرما بوری سے ناشتہ کیا اور د بوان خانہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ این ذرائع سے بھی کوشش کررہاتھا کہ کی طرح پد چل جائے کہ مغلانی بیکم کا اب کیا ارادہ ہے۔اےمعلوم ہوا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تھا کہ امین الدین کا جناز واشخے سے پہلے ہی بیم نے احمہ شاہ ابدالی کی طرف اپنی روانہ کردیا تھا اور درخواست کی محص کہ جاکم بنجاب کی سنداس کے نام جاری کردی جائے اور اک متم کی سفارت وہ شاہجہان آباد بھی بیجنے والی ہے جہال اس کا ہونے والا واماد محادالملک وزارت عظمی کے منصب پر فائز ہو چکا تھا۔ بحوائی واس جلد از جلد آ دینہ بیگ کو ان حالات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مراسلہ لکھنا شروع ہی کیا تھا کہ طازم نے اطلاع دی کہ مراسلہ لکھنا شروع ہی کیا تھا کہ طازم نے اطلاع دی کہ مت ان حاضر ہونا چاہتا ہے۔ بحوائی واس نے کاغذ اور قلم دوات ایک طرف رکھ دیے۔

ہمت خال نے جسک کرسلام کیا اور پچھ عرض کرنے کی اجازت حاصل کر کے بتایا کہ خواجہ سراز مردسے اس کی ملاقات ہوگئی ہے۔

" معکاری خان کے آدی نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے اور درخواست کی ہے کہ ہم اس کی پھھ مدو کریں " مجوانی داس نے اسے بتایا۔

" زمرد بہت کام کا آدی ہے، شیش کی اور قلعہ میں اس کے بہت تعلقات ہیں۔ اگر حضور اس مرحلہ پراس کی حفاظت کر وہ ہماری بہت مفاظت کریں تو کھی عرصہ بعد والی آگروہ ہماری بہت مدوکر سکتا ہے "۔ ہمت خال نے زمرد کا کیس چیش کیا۔

"اگر ہم اے جالندھر بجوانے کا انظام کر دیں تو مہیں اس کے ساتھ جانا پڑے گا"۔ بھوائی داس نے اس کا جائز ہ لینے کے لئے کہا۔

ر بندہ حضور کے تھم کی تغیل اپنی خوش بختی سمجھتا ان بندہ حضور کے تھم کی تغیل اپنی خوش بختی سمجھتا ہے''۔ ہمت خال اگر چہ ٹین روز پہلے ہی سفر سے واپس آیا تھا گراہے مامول اور زمرد کی خاطر وہ نے سفر کے لئے تیار ہوگیا۔

ے ہورور ہے۔

"" منتم سنر کی تیاری کرو۔ ایک پہر دن گئے تم کو جالندھر دوانہ ہونا ہے۔ ہم چشیاں اور گھوڑے تیار کروا دیتے ہیں۔ زمرد کوشرے ہاہر نکالنامشکل ہوگا گرہم اس

سلسلے میں ہمی ہمی کررہے ہیں'۔ بھوانی داس نے تھم دیا۔ ہمت خال آ داب عرض کر کے باہر نکل گیا۔ اسے
امید نبیں تھی کہ کام اتن جلداور آسانی ہے ہوجائے گا۔ وہ
بڑا خوش ہوا اور سیدھا اپنے مامول کے گھر گیا اور انہیں
اطلاع دی تو زمرد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ '' بھوانی داس
ہمارے لئے رحمت کا فرشتہے''۔

"رحت کے فرشہ تک رسائی ہمت خال کی وجہ سے
ہو کی ورنہ فرشہ تو پہلے بھی اس شہر میں تھا"۔ ہمت خال
کے ماموں نے اس کی بات کا نتے ہوئے کہا۔ اسے پہند
مہیں تھا کہ زمرد اس کے بھانچ سے زیادہ کسی اور کا
شکر گزار ہو۔

"ہمت فال تورحت کے فرشنوں کا بھی فرشتہ ہے، ہم زندگی بھراس کا اور آپ کا احسان نہیں بھلاسکیں ہے"۔ زمرد کو احساس ہو گیا کہ اس کے منہ سے غلط ہات نکل مٹی

شہر کے حالات کچھ معمول پر آنے گئے تھے،
دکا میں اور بازار کھل کئے تھے، این الدین کی پُراسرار
موت سے لوگوں میں افسوس باتی تھا گرخصہ کم ہوگیا تھا۔
آنے جانے والوں کی گرانی اور جانچ پر مال بھی بہت
معمولی رہ کئی تھی۔ اس صبح ایک تجارتی قافلہ قد مار کے
لئے روانہ ہوا تھا جو بڑا قافلہ تھا۔ ایک چھوٹا قافلہ شاہجہان
آباد کے لئے روانہ ہوا جس کے ساتھ تھا تھا انظامات
بہت زیادہ تھے کیونکہ اسے امرتسر کی طرف سے ہو کر جانا
تھا۔ بھوانی واس کے آ دمی شہراور قافلوں کی روائی کا جائزہ
لیتے رہے تھے۔ ہمت خال اور زمرد تا جروں کا بھیس بدل
کر نماز ظہر کے بعد مو چی وروازہ کی طرف سے لیکے وان
مرازمرد نے زندگی میں پہلی بار بھیس بدل کر مردانہ انداز
مرازمرد نے زندگی میں پہلی بار بھیس بدل کر مردانہ انداز
مرازمرد نے زندگی میں پہلی بار بھیس بدل کر مردانہ انداز
مرازمرد نے زندگی میں پہلی بار بھیس بدل کر مردانہ انداز
میں فول سے بھوائی واس کے جب تک وہ شہر سے
مرازمرد نے زندگی میں پہلی بار بھیس بدل کر مردانہ انداز
میں فول سے بھوائی واس کے جب تک وہ شہر سے
مرازمرد نے زندگی میں پہلی بار بھیس بدل کر مردانہ انداز
کائی دور نیس فول سے بھوائی واس کے آ دمی قرمند رہ

"انہوں نے قتل کر کے ان کی علاقی تو نبیں لی

وجمیں کھے پہ جبیں حضور! ہم تو بردی مشکل سے جان بھا كر بھاگ كيا" \_ قافلہ كے كافظ نے جواب ديا۔ تجوانی داس کو بهت خال اور زمرد کے تل سے زیادہ ان چھیوں کی فکر تھی جواس نے آدیند بیگ کے لئے بھیجی تھیں۔ اگر وہ چھیال مغلانی بیم کے جاسوسوں کے ہاتھ لگ تنئیں تو اس کی اپنی خیریت نہیں ہوگی۔ چشیول میں دربارلا مور اور مغلائی بیم کے بارے میں بہت ی اہم باتنی لکھی تھیں۔ مغلانی بیلم کے جاسوں خواجہ سرا زمرد کی تلاش میں تھے مرانہوں نے اسے قل کیوں کیا، حراقار کر کے مغلانی بیکم کے روبرو پیش کرتے تو بہت انعام لمآ۔وہ سانحہ کے مختلف پہلوؤں برغور کرنے لگا۔

مغلانی بیم کی موثی موثی آ تھوں کے گردسیا و طقے بہت نمایاں ہو مختر تھے۔ کئی روز سے اس نے کیڑے بدلے تھے نہ سر میں تھی کی تھی۔ خوابگاہ کی کھڑکی کے سامنے بیٹی وہ ان راستوں کی طرف دیکھ رہی تھی جن بر جلتی ہوئی وہ خالون سرفند سے آئی تقی جس کی اولاد چالیس برس تک پورے مندوستان پر حام م تھی۔ خاوند کی وفات کے بعدال نے عہد کیا تھا کہ وہ اس خاتون کے تقشِ قدم پر چلے کی اور اینے کم من بنے کواس خاندان کی روایات کا امین بنائے کی مرامین الدین کی وفات سے اس كے سب خواب يريشاں موسكے تھے۔ آ نسواس كے رخمارول يربيني لكي

" ادرمترم! مم اندرآ سكتے بن؟ "عده بيكم كي آواز نے اس کی سوچ کی اڑی تو ژوی۔ اس نے جلدی سے آنسو ہو کچھ ڈالے۔" آئیں جان مادرا ہم آپ کے منظر ہیں'۔

مغلانی جیم نے اسے سینے سے لگالیا، کافی ور ماں

كركبيل كوئى جاسوس زمردكو بيجان ند لے۔ جب بحوالى داس کو قافلہ کے شہر کی صدود سے دور لکل جانے کی خبر لمی تو اس نے بھوان کا شکرادا کیا۔

الكي ميح بجواني داس الجمي ضروري كامول سے فارغ ہو کر دیوان خانہ میں آ کر بیٹھا بی تھا کہ ڈیوڑھی کے جريدارتے اطلاع دى كدوروازے يرايك آدى كمرا ہاور کہتا ہے کداسے فوری طور محضور سے ملنا ہے۔ "أبيل اندر بلا كرادهر بنعادُ بم فارخ موكر آتے میں تواس کی بات سیں مے"۔ بھوانی داس نے بھی کھاتے الف بليث كرتے ہوئے كھا۔

"حضوروہ بہت ضد کررہا ہے، کہنا ہے آپ سے جالزهر كے قافلہ كے بارے يى كھ عرض كرنا ہے"۔ يبريدار في متايا-

جالندهر کے قافلہ کاس کرقلم محوانی داس کے ہاتھ ے چھوٹ کیا۔"اے فورالاؤ ہمارے یال"۔ وہ اہمی بہی کھاتے ایک طرف رکھ بی رہا تھا کہ در بان ایک خشه حال آ دی کو لے کروافل موا۔ " كما موا قاقله كا؟" بحواني واس جلايا-و حضور ال مي الله موكميا" \_ وه بحي جلايا-و كون قل موكيا؟" " دونوں قل ہو کیا، وہ محور وں برسوار تھے، آتے ہی ہمت خان اور دوسرے موٹے خال کو تم کردیا اورسب

بحوانی واس سر پکڑ کر بیٹے گیا۔" یاتی آ دمیوں کا کیا

"ہم ج میا میاتی سب مارا کیا" ووكول تحيج" " ۋاكو تقے حضور!" "سكوت يامسلمان؟" " ہم چونبیں بتا سکتاحضورا بس ڈاکو تھے"۔

میاں خوش ہم کے پاس کوئی ضروری پیغام ہے حضور!" كل بغشه نے مرافلت كے لئے معذرت كرتے

"اہے بتادیں ہم منتظر ہیں' كل بنفشه آ داب بجالا كر بابرنكل كئ-مغلانی بیم منجل کرایی نشست پر بیمه گئ-''حضور! نادر بیک سی حکم کے لئے سرایا التجابیں''۔ میاں خوش فہم نے فرشی سلام کیا۔

"أبيل كهددين آج شام دربارعام يسسب امراء دربار بوں اور سرداروں کی شمولیت کی کوشش کی جائے۔ معززین شرکی حاضری زیادہ سے زیادہ ہو' ۔ بیگم نے تادر بيك كے لئے بدايات وين توميال خوش فهم اس انداز ميں سلام كركے الفے قدموں باہر لكل كيا۔

"ممیں اجازت ہے کہ آج ہم بھی آپ کے ساتھ

وربارش شريك مول "عده بيلم نے يو جما\_ ''جمیں کوئی اعتر اض نہیں گراس سے مغل اور ترک

مردارول كونتنه كهيلانے كاايك اور بهاندل جائے كا۔اب تك وه عماد الملك كو بهار عظاف بعر كانے كو كہتے ہيں كه آپ کی ممانی نے آپ کے خاندان کی روایات کا احر ام منیں کیا۔ بردہ سے لکل کر دریار لگاتی ہیں۔اس سے آپ کے خاندان کی بدنائی ہوری ہے۔ آپ نے ور باریس شرکت کی تو کہیں مے آپ مخل سلطنت کے وزیراعظم ہیں اور آپ کی محمیر محل سے دربار میں آ منی ہے۔ منسدوں کونساد کے لئے کوئی بہانددرکار ہے'۔ مال نے بني كوسمجاما.

عمدہ بیلم نے سر جھکالیا۔''ہم نے تواس کئے کہاتھا كه آب خبالي محسوس ندكري" -

واب میں اور می محاطر بناہے ہمیں امیدے ک تندهار سے جلد سند حکومت آجائے کی۔ شاہجهان آباد

بنی ایک دوسری سے چٹی ظاموش کھڑی رہیں۔وہ ایک دوسری کے دل کا حال جانتی تھیں اور ایک دوسری سے دل ک حالت چمیانے کی کوشش کررہی تھیں۔ دونوں ایک دوسری کوتسلی دینا جا ہتی تھیں مکرزبان کھول کرا بی کزوری طابرتيل كرداي تحيل-

"المال حضورا كياريمكن بيكة باينا كي عُم بمين وےدیں اس فرین نے جرات کی۔

"جان مادر! آپ اپنام سے دیں گی؟" مال نے بی کے سر پر ہاتھ مجھرتے ہوئے جواب دیا۔

دو موٹے آنسوعمرہ بیم کے رضاروں پر جیکنے

" بیلو جاری روایت نیس" - مال نے بٹی کے آنسو يونجعة بوئے كها۔

''عمر السول ہے مادر محترم!''عمر ابتیم نے سنیملنے کی کوشش کی۔

''ان سب راستول بر تیرے اجداد کی جرات اور عظمت کے نشان ثبت ہیں مبھی تھی کھڑی کھول کر ان نشاينات كود مكيرليا كروتا كرتم ان ير چلنا نه بحول جاؤ''\_ بيكم نے ملی کھڑی سے باہری طرف اشارہ کیا۔

"ہم آپ کے ہر لفظ پر مل کریں مے" عمدہ بیلم ماہر کی طرف دیکھنے گی۔

" تنكے ہوا كے ساتھ اس لئے اڑ جاتے ہيں كہ كى راستے پر ان کے اجداد کے قدموں کے نشان نہیں موتے۔ درخت طوفالوں میں ثوث جاتے ہیں مراہا مقام نیں چھوڑتے۔ ہمیں طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہے، تھے نہیں بنا۔ بیہ ہماری روایت نہیں"۔مغلانی بیم نے کھڑی بندكرتے ہوئے كها۔

كنير في اذان مداخلت جابا تو دونول في كرون محما كردرواز يك فمرف ديكها. " کیا امر مجبوری ہوا کل بغشہ؟" مغلانی بیکم نے

## بال سرائی فات کام کا گئی ا چالی الت بالی فات کام کے اللہ کا ا

5° UNIVERSE

بیرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنکوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپرنٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی، تاریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

او ناو ناود نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو ویس سائٹ کالنگ دیمیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



من بادشاه اور محاد الملك من اختلافات ببت بره ك میں۔ ہوسکتا ہو دنوں جھڑ ہے کی دجہ سے وہ و نجاب کے یارے جی جلد کوئی قیملہ نہ کرعیں۔ بمکاری خال کے حامی اور آ وینه بیک بھی اس موقعہ یر خاموش نہیں رہیں ك" بيم نے بني كوبتايا۔

"وزیراعظم این مامول اور بھائی کے قاتلوں کے خلاف الارا ساتھ تیں ویں ہے؟" عمرہ بیم نے جرانی ہے سوال کیا۔

" خون کے رشتوں کے علاوہ بھی افتدار کے چکھ رشتے ہوتے ہیں ان کی چھے مجبور ماں ہوسکتی ہیں۔ آپ کو وزیراعظم کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھنا جاہے وہ مارایٹا ہے۔ میں اس کے لئے آسانیاں پیدا کرنا ہیں، مصائب بين أيم في فيعلد كن انداز من كها-

عمرہ بلیم مال کے انداز سے مجھ کی کہ وہ اس موضوع برزیادہ بات کرنا پیندنیں کرتمی اوراجازت لے كركرے عام كال ف-مغلانی بیم کاغذات دیمینے گل۔

اللي مع بمكاري خان كے حافی بحوالی داس كى حريل میں جمع ہوئے۔مغلانی بیلم نے دربار عام میں خود حاکم منجاب فيخ كا اعلان كرك أتين في منعوب بندى يرمجور كرنا تعافيش كل كي ذرائع في أنيس بيم كارادوك آ گاولو كرديا تعاليكن أبيل بداميد ندهي كرندهارت منظوری آئے سے پہلے ہی وہ اسے ماکم و بجاب ہونے کا اعلان كرديل كي-وه نيامنعوبرسوچة رہے اور بيكم في حاکم منجاب مونے کا اعلان کر دیا اور بیٹے کی موت کے شد پدصدمہ کو بھی برداشت کر کئے۔ان کا خیال تھا کہ مدمہ کی مجہ سے وہ جلد کوئی فیصلہ بیں کر سکے گی اور وہ مثل در بار من اسے بااثر امراء اور آویند بیک کی عدد سے محاد الملک اور بادشاه براثرا عداز موكركسي مردكو منجاب كاصوبيدار مقرر

كرواعيس كے اور پنجاب مي سلمول كى برحتى مولى شورش اور بدامنی اورمغلانی بیکم کی وجہ سے مماد الملک ک خاندان کی نیک نامی کو بہانہ مناکراس سے نجات حاصل کر لیں مے مراس کے اعلان سے ساری صورت حال بدل کئ تھی اور مماد الملک کے لئے اپنی ممانی اور ہونے والی ساس کو ہٹا کرکسی اور کو جا کم پنجاب مقرر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ "لواب آ دينه بيك كوبر دفت اطلاع مل جاتي لووه

ضرورا ینا اثر ورسوخ استعال کرتے ہمارا خیال ہے ہمت خال اورزمرد کومغلائی بیلم کے جاسوسوں نے مل کیا ہے اوران سے ملنے والی چشیوں کی وجہ سے مغلانی بیم نے اتی جلد بازی کی ہے '۔ ایک شریک مشاورت نے رائے

"آ تھ ماہ میں آپ بیلم کے خلاف چھی تیں کر سکے۔ایک مورت نے شیش کل کی د بواروں کے پیچھے بیٹھ کر بھکاری خان جیسے جہا ندیدہ جرنیل اور امیرالا مراو کی کوئی جال میں چلنے دی جس کے بارے میں آپ سب بمى درست اندازه ندكر سكے۔اب آب كاكيا خيال تھا کہ وہ انظار کرے گی تا کہ ہم سب اس کے خلاف ایے منصوبي مل كريس تواس كے بعد اعلان كرے " يعوالى واس نے تک کر کہا اس نے محسوں کیا جیسے اے اس ناكا ي كا ذمددار تفهرايا جار بابو

"آپ نے بجاارشادفرمایا۔مغلانی بیکم ہم سب کی تو قعات سے زیادہ موشیار اور مجھدار ہابت مولی۔اس نے لا مور در بارے حجرب كاراور موشيار امراء كى ايك نيس علنے دی۔اب بھی اس نے شدید صدمہ کے باد جود بہادری اور جرأت كا جوت ديا بميس مانا جائب " - دومر امير نے بھوائی داس کی ناراضی کا احساس کرتے ہوئے کہا۔ "ہمای لئے آپ کے پاس آئے میں کہ آپ مِنَا مَينِ أَبِ كِيا كُرِنَا جِأْكِيٌّ - بِهِلَا امير بولا - اس بعي احساس ہو گیا تھا کہ مجوالی داس نے اس کی بات کا برا مانا

ہے۔ وہ اسے ناراض نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کے پاس دولت بھی تھی اور اس کے ساتھ آ دینہ بیک کی طاقت بھی تھی۔

"ہم نے نواب صاحب کو ایک اور چھی لکھی ہے،
دو روز کک انہیں مل جائے گی۔ وہ لا ہور اور پنجاب کی
صورت حال سے پریشان ہیں۔ لازما عماد الملک اور
بادشاہ کواس اعلان کے نمائج کے بارے میں کھیں گے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ مغل بادشاہ اور عماد الملک ان کے
خیالات کو ضرور اہمیت دیں گئے"۔ بھوانی داس نے جواب
دیا۔

" الکین اگر احمد شاہ ابدالی نے بیلم کے نام کی سند حکومت جاری کردی تو عماد الملک ابدالی کوناراض کرنا پہند مہیں کرے گا۔ شاہجہان آباد کی خبروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغل ہادشاہ احمد شاہ ابدالی سے لڑائی مول لینے کے قابل نیں "رایک اور امیر نے کہا۔

ودشاہ فقد هار کوچھی لکھ کر مغلائی بیگم نے مغل بادشاہ کی حاکمیت سے اخراج کا ارتکاب کیا ہے۔
عماد الملک بھی پہند نہیں کرے گا کہ اس اخراج کے بادجود
سند حکومت جاری کرنے میں تعاون کرے۔ اس سے خود
اس برجھی افرام آ سکتا ہے"۔ بھوائی داس نے شاہجہان
آ ہاد کے افرائی جھڑوں اور امراء کی گروہ بندی کا حوالہ
دے کرکھا۔

۔ ''آپ کی دائے بہت صائب ہے''۔ ایک امیر نے تائیدی۔

''نواب بمکاری خال کی کیا رائے ہے؟'' بجوانی داس نے بوچھا۔

اس اعلان کے بارے آپ سے بات اور تعاون کریں'۔ اس اعلان کے بارے آپ سے بات اور تعاون کریں'۔ ایک امیر نے جواب دیا جو خاموش بیٹھاان کی باشکس سن رہا

"بیتو ہم نواب صاحب تک پہنچا دیں گے۔ ہم جانا چاہج ہیں نواب ہمکاری خال کیا کرنے کا مددہ رکھتے ہیں تا کہ اس کی روشی میں کوئی مشتر کہ منصوبہ بنایا جائے"۔ بھوانی واس ماہر سفارت کار کی مانند بھکاری خال کے ارادے جانا چاہتا تھا تا کہ آ دینہ بیک کوان سے بھی آگا ورکھ سکے۔

" فقد هار کے دربارش بھکاری خال کا کوئی رابطہ مہیں وہاں وہ کوئی اثر پیدائیں کر کئے۔ نواب بھکاری خال وہ کوئی اثر پیدائیں کر کئے۔ نواب بھکاری خال چا ہے ہیں کہ شاہجہان آباد کے امراء سے روابط استعال کئے جائیں اور وہ بادشاہ اور دزیراعظم پراثر انداز ہوں اور عماد الملک کویقین ہوجائے کہ مخلانی بیٹم نے ان ہوں اور خاندان کی نیک نامی بدنامی میں بدل دی ہے آگر وہ قابض ربی تو ان کی شہرت خاک ہونے کا خوف ہے ''۔ قابض ربی تو ان کی شہرت خاک ہونے کا خوف ہے''۔ تیسرے امیر نے بتایا۔

''ہم دیکھتے ہیں کہ ترک اور مغل سردار اور امراء تو مغلانی بیکم کے خلاف ہیں مگر علماء اور عوام اس کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ ہم نہیں جان سکتے''۔ بھوائی داس نے یو تھا۔

"علاء اورعوام پر بابا خان ولی اور امام بخاری کا اثر ب، آئیس بدلے بغیرعوام کا بدلنا مشکل ہے"۔ پہلے امیر نے بتایا۔

''جمیں تو بتایا گیا تھا بابا خان ولی بھکاری خاں کے ساتھ ہیں'' یکھوانی داس نے حیرانی ظاہری۔ ساتھ ہیں'' یکھوانی داس نے حیرانی ظاہری۔ ''جم بھی سنتے ہیں مگر شاید مغلانی بیٹم کی تھلی مخالفت کر کے دہ بھی احمد شاہ ابدالی کو ناراض کرنا پہند نہ کرتے ہیں''۔

"اورامام بخاری؟" بھوائی داس نے پوچھا۔
" دوسکھوں کےخلاف اس خاندان کی خاص طور پر
میر منوم حوم کی مہم کی وجہ سے ان کے لئے ہدردی رکھتے
جیں اور باہمی اختیار کے خلاف جیں۔ وہ کہتے جیں، اس

בילט לעל אם אפל"-

"ایک عالم دین مورت کی حاکمیت کو کیے برداشت کرسکتا ہے؟" بجوانی داس نے کہا۔

"مغلانی بیم حام صوبہ ہیں، حام ملکت تو میں" ۔ای امرنے وضاحت کی۔

"اکی حورت آپ را حاکم ہے، آپ کے فرہب میں بی کی بیس اسے آپ حاکم سل والوں کی بدنا می موری ہے۔ میر منواور عمادالملک کی بدنا می موری ہے۔ ہم تو اس بارے میں کرے کہ نیس سکتے، دومرے فرہب والے ہیں، آپ کو کہی سوچنا چاہئے اور لوکوں کو بتانا حاہم"۔

" "ہم بھاری فال سے بات کریں مے"۔ای امیر

تے جواب دیا۔

" برگر تهیں بیک صاحب ہم برگر پی کو بیل کہد رہے، ہماری طرف سے نواب صاحب سے نہ کہنا ہم نو ویسے بی بات کررہے ہیں۔ بیآپ کا فہ ہی معالمہ ہے ہم نو صرف چاننا چاہج تھے، ہم نواب آدینہ بیک کے طازم ہیں اورا من سے حکومت کررہے ہیں۔ ہمیں ایسی بالوں سے کیا غرض، یہ مسلمانوں کا فہ ہی معالمہ ہے۔ ہم تو رعایا ہیں، کوئی مردحا کم ہویا عورت ہمیں کیا'' رجوانی داس نے ہیں، کوئی مردحا کم ہویا عورت ہمیں کیا'' رجوانی داس نے ہیں، کوئی مردحا کم ہویا عورت ہمیں کیا'' رجوانی داس نے

''نواب آ دیند بیک سلطنت کے وفادار حاکم ہیں وہ پنجاب کے معاملات سے لاتعلق نہیں رہ سکتے پنجاب کے حالات کاان پرمجی اثر پڑےگا''۔

ے حالات اس ان پر س، رپر سے ہو۔

ومسلطنت سے وفاواری کی وجہ سے ہی تو وہ ہنجاب
کے بارے میں فکر مند ہیں ور ندان کے اپنے دوآ بہ ش ایبا امن ہے کہ پورے ہندوستان میں کہیں تہیں سکھان کے نام سے کا پنے ہیں۔ آپ نے بھی ندستا ہوگا کہ دوآ بہ جالندھر میں داخل ہونے کی بھی انہیں جرائت ہوئی ہو'۔ مجوانی داس نے کہا۔

"اس کا تو مغل بادشاہ اور وزیراعظم کو بھی اعتراف ہے۔ یہ سب ہے کہ ہم سب نواب آ دینہ بیگ کے ساتھ مکل کرصوبہ میں اس بحال کرنا چاہتے ہیں تاکہ سکھوں کی شورش کو دبایا جا سکے۔ پنجاب کی حالت درمت نہ ہو گی تو مغل سلطنت کے لئے بھی خطرہ ہوگا۔ نواب نہ ہوگا۔ نواب آ وینہ بیک کولاز آس ہے تشویش ہونا چاہئے"۔

آ دینہ بیک کولاز آس ہے تشویش ہونا چاہئے"۔

" دینہ بیک کولاز آس کے تشویش ہونا چاہئے"۔

" دینہ بیک کولاز آس کے تشویش ہونا چاہئے"۔

ہم ہے م ہورہ کریں ہم نواب آ دینہ بیک کوال بارے خال سے مشورہ کریں ہم نواب آ دینہ بیک کوال بارے میں چھی کلور میں گئے"۔ "ہم مشورہ کر کے آپ کو جلد آگاہ کریں گے۔

البہم معورہ کرتے آپ اوجلد ا کاہ کریں ہے۔ اواب برکاری خال اور اواب آ دیند بیک ل جا عی او مفلانی بیکم ان کا مقابلہ نہیں کرسکے گ'۔

"نواب آدید بیک کولواب بھکاری طال سے ملنا ہے یانہیں بہتو انہیں فیصلہ کرنا ہے، ہم تو صرف آپ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں'۔

" فنواب آوینہ بیک آپ کی رائے اور مشورہ پر بہت اعماد کرتے ہیں، آپ جو مشورہ دیں کے وہ ضرور مانیں مے"۔

''نواب صاحب کی مہریائی ہے کہ وہ اس خاکسار پراعتا دکرتے ہیں،اس کی دجہ بی ہے کہ ہم نے انہیں بھی غلطمشور دنہیں دیا''۔

" حالات کی رفتار رادی کی نبروں سے تیز تر ہے مگر انسانی فکر سے تیز میں "-

" ہم آپ کی فکر کی تیزی کا ساتھ دینا پند کریں کے اور منتظر دہیں گے، آپ کیا پیغام لاتے ہیں''۔

بھاری خال کے نمائندے دیوان خانے سے لکلے تو بھوانی داس ان کے ساتھ حویلی کے دروازے تک کیا اور ہرایک کو جھک کرسلام کرکے رخصت کیا پہریدار نے ان کے پیچھے دروازہ بند کیا تو وہ تھوڑی دور جا کرواپس اس کے پاس آئمیا۔

"کی کوظم میں ہونا جائے کدادھرکون آیا تھا"۔ جوانی داس نے پہریدارکو ہدایت کی۔

'' خادم کولٹو خود بھی علم قبیں سر کار! ہاہر والوں کو کیسے علم ہوگا''۔اس نے جواب دیا۔

مجوانی دائ محرایا اور تیز تیز چانا ہوا دیوان فانے میں داخل ہو گیا۔ اس کی جال اور انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے کوئی اہم خبر ہاتھ لگ کئی ہے۔ جب اسے بہی کھاتے لکسنا ہوتے تھے تو وہ قدم جماجہا کر آ ہتہ آ ہتہ چانا تھا۔ جب کوئی چنمی لکسنا ہوتی تو سوج شی وب جاتا تھا، جب کوئی خبر ل جائے تو ہوا میں اڑتا ہوا معلوم ہوتا تھا، اس کئے پہر بدار اور خدام اس کی چال سے ہی معاملہ کی اس کئے پہر بدار اور خدام اس کی چال سے ہی معاملہ کی انوعیت مجھ جاتے تھے۔

کوٹ ککھیت کے گرد بخت پہرہ تھا دائے خاندان کی سیاس اہمیت اور سکھوں کی ان سے وحمنی کی وجہ سے محور سوار ون رات ان کی حویلی اور کوٹ کے کرد چکر لگاتے رہے تھے۔ ان کے خاندان نے معلول ک ملازمت بين سكمول كے خلاف لڑائول مين مركرم حصاليا تھا۔ لکمیت رائے کے چھوٹے بھائی جمیع دائے لواب ر كرياخان كے وقت ايمن آباد كے ضلعدار مقے تو انہول نے سکسوں کی شورش دہانے میں بہت نام پیدا کیا تھا اور سكسول كے خلاف الرتے ہوئے أيك معرك ميں مارے مے تھے۔ای لئے افتدار اور افتیارے الگ ہو جانے کے باوجود انہوں نے اپنی حفاظتی فوج بحرتی کرر می تھی۔ ایک شام و علے پہریداروں نے کوٹ سے کھ فاصلہ بر جار کھوڑسواروں کو روکا کھوڑسوار سلنے تھے۔ پہر بیدارول نے انہیں ہتھیار حوالے کردینے کا حکم دیا تو محور سواروں نے فورالعیل کی مرتائی دینے سے انکار کر دیا۔ محافظول نے انہیں اینے کما ندار کے سامنے میں کردیا۔ " آب ہمیں رائے صاحب کے پاس میں ویں،وہ

مجھے جانے ہیں'۔ ایک زیر حراست سوار نے کماندار ت کہا۔

"حویلی کا درواز و بند ہو چکا ہے، ہمیں رات کے وقت درواز و کھولنے کی اجازت ہیں"کیا ندارنے جواب

" ہم بہت اہم کام ہے آئے ہیں، رائے صاحب سے ہمارا فوری ملنا بہت ضروری ہے"۔ سوار نے جواب

" مرائے ماحب کے مکم کی خلاف ورزی دیں کر علق" کی اندارائے فیصلہ پر قائم رہا۔ "آپ ان تک ہارا ایک پیغام پہنچا سکتے ہیں؟" مواد نے بوجھا۔

"کوشش کرتے ہیں، ضروری نہیں کامیاب ہو"۔ کماندارنے پکھیمون کرجواب دیا۔

"آپ رائے ساحب سے اس لا مورے ویک می ابلا ہوا آلوآ یائے"۔ای سوار نے پیغام سایا۔

کماندار نے جمرانی سے اس کی طرف و یکھا اور ایک مانخت کو بلا کر پیغام سمجھایا جس نے والیس آ کر بتایا کررائے صاحب نے علم ویا ہے کہ آلوجمیں بھیج دیں اور اس کے ساتھیوں کو آ رام اور احترام سے مہمان خانہ پہنچا دس۔

بوڑھے کھیت رائے نے حو بلی کے دردازے پرآ
کر بھوائی داس کا استقبال کیا۔ حاکم سے وفاداری اور
قرب کی قدرمشرک کی دجہ سے تکھیت رائے بھوائی
داس کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ گووہ خودافقد ارادرافقد ارک
سیاست سے الگ ہو چکے تھے کین ان کی ہمیشہ خواہش اور
کوشش ہو آ تھی کہ ان کے ہم فرہب افقد ارکے ایوالوں
میں جے رہیں۔ بھوائی واس سے آئیس شابجہان آباد،
قد ھار اور لا ہورکی سیاست کے بارے ٹی تازہ ترین
معلومات بھی ملتی رہتی تھیں۔ تکھیت رائے پنجاب کے

حالات کے بارے می ول سے فکرمند رہے تھے۔ مسلمان حکر انوں کے درباروں سے وابنتی اور ان کے مسن سلوک نے انہیں شاہ برست بنا دیا تھا۔ بھوائی داس کی وفاداری صرف آوید بیک سے تھی۔وہ مسلمانوں کے خلاف ول میں بغض رکھتا تھا۔ اس کے باوجود وہ ایک مسلمان ضلعدار كوحاكم پنجاب ويكينا حامتنا تھا تا كەاس كى وجہ ہے وہ اس مقام تک پہنچ سکے۔جس پراس نے بھی لکھیت رائے کو دیکھا تھا۔ بھوانی میں نہ تو رائے جیسی فراست تقمی اور نه بی ان جیسی وسعت نظر وه حالات و واقعات کوان کے ظاہری رنگ کے حوالے سے دیکھتا تھا حمران کا تجزیه کر کے متعقبل کی تصویر نہیں بنا سکتا تھا۔ دربار لا مور کے ترک اور مغل سرداروں اور مسلمان امراء سے جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ لکھیت رائے سے رہنمائی حاصل کیا کرتا تھا۔ زیرحراست بھکاری خال نے حجویر بھیجی تھی کہ پنجاب کے امراء جا گیرداروں اور بااثر فاندانوں کی طرف ہے معل بادشاہ کو مغلانی بیم کے خلاف ایک مشتر که یادداشت جیجی جائے۔ بھوائی می جو بر آدید بیک کوسینے سے پہلے دائے صاحب سے معورہ كرنے آیاتھا۔

" وخاب کے حوالے سے ابدالی بہت اہم ہے۔ بیا و کھنا ہوگا کہ وہ مغلانی بیم کا کہاں تک ساتھ وے سکتا ے"۔ لکھیت رائے نے بھکاری خال کی تجویز کے بارے بی س کردائے دی۔

"ابدالی میرمنوکی بیوه بونے کی بناه پر بیگم کی حمایت كرتا ب، ال في بيتم ك نام كى سند حكومت بينج دى ب" \_ بحوالی داس نے متایا۔

"احمد شاه ابدالی کی مملکت کی سرحدین اٹک تک آ کئی ہیں۔ ملتان اس کے قبضہ میں ہے، سیالکوٹ، پسرور اور مجرات میں اس کا نمائندہ موجود ہے۔ پنجاب کے مسلمان اے اینا نجات دہندہ سمجھنے ملکے ہیں۔مغل

بادشا ہوں کی ناکا میوں اور غفلت کی وجہ ہے وہ ایسا مجھنے میں حق بجانب ہیں۔ لا ہور اور در بار لا ہور کے معاملات میں ابدالی کی دلچیسی کوان حوالوں سے بھی و کھنا جائے''۔ للحيت رائے نے كہا۔

''مگر جب تک پنجاب کے مثل اور ترک سر دار اور امراء اس کا ساتھ میں ویتے۔ ابدالی ایک عورت کے ذریعے سکھوں کی شورش دیا کرمسلمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اور جب تک مغلانی بیم صوبیدار ہے۔ مغل اور ترک مردار اور امراء ابدالی کی حمایت نبیس کریں ہے''۔ بھوائی واس فےرائے دی۔

" بم نے تو ساہے کہ پنجالی فوج لا ہور کے علماء اور عام مسلمان مغلانی بیلم کے حامی ہیں''۔ تکھیت رائے

حضورتے درست سناہے تمراس کی وجہ مخل امراء کے باہمی جھکڑے ہیں''۔

"اس کے علاوہ بھی مچھ وجوہات ہیں پنجاب کے عام مسلمان کا آج مجمی کوئی پُرسان حال نہیں۔مغل عكرانوں نے بمیشر ترك اور معل امراء اور نوج كى مدد ہے حکومت کی ہے، انبی کی سر پرستی کی ہے۔مسلمانوں میں جا کیریں، دولت اور افتد ار صرف ترکوں کے یاس ہے۔ عام مسلمان سجھتے ہیں کہ وہ مسلمان رعایا اور مملکت کے مفادات سے بے نیاز ہوکر افتدار کی جنگ اور رہے ہیں جس سے مسلمانوں کی حکومت کمزور ہوئی ہے۔ انہیں آپس میں اڑتے اور عیاش کرتے و کھے کر علاء ان کے خلاف ہو مجے ہیں۔اب وہ آسانی سے ان پر اعماد تبیں كرين مے۔ عام مسلمان اور علماء ان امراء اور سرداروں کے اخلاقی زوال سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں'۔ ککھیت رائے نے مقامی مسلمانوں اور ترکوں میں اختلاف کی وجوہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ "مغلانی بیم کے کردار کے بارے میں بھی تو بہت

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

خايث

کھے سا جا رہا ہے۔ فازی بیم فال بخش سے ان کے تعلقات کی کہانیاں سب امراء بیان کرنے لکے ہیں"۔ بجوانی داس نے مغل اور ترک امراہ کے کردار کے ذکر کے

° عام لوگ ان امراه کی بنائی کهانیوں پرینتین نہیں كرتے كيونكه وہ ان كے اينے كروار سے والف جي ۔ وہ میر منو اور مغلانی بیکم کے خاندانوں سے واقف ہیں۔ مقلافی بیم لا مور میں پدا ہوئی، کمی اور حکومت تک پینی ہے۔ جن لوگوں نے سلے اس کی کوئی کہانی نہیں سی تھی اب اجا تک کیسے مان لیس وہ غازی بیک خال کے کردار ہے جمی واقف ہیں ۔لوگ جانتے ہیں کدامرا ومفلانی بیکم كوبدنام كرتے كے لئے اس محل اور قلعد كے الماز مين كو رشوت و بے کر استعال کررہے ہیں۔ آپ نے خود بتایا تھا كه بعكاري خال في طبهاس خال كولمازم ركالياب -كلصيت رائے نے دليل دى۔

" بيدرست ہے كيہ بنجاني فوج اوراال لا ہور مغل اور ترک امراءاورسرداروں کی بات پر یقین نہیں کرتے لیکن سارے پنجاب کے امراء اور جا گیردارٹل جا کیں تو ان کی رائے بدل ملتی ہے 'محبوانی داس نے کہا۔

ومعل سردار اور امراء نواب ميرمنو كے خاندان ے وقار کے تحفظ کے نام پرخود ان کے خاندانی وقار کو واغدار كررى إس لازم بكول ايا فرد عاداللك س بات كرے جوافقة اركى لا اتى من فريق ند ہو۔ پيكام لا ہور مں رہے والے اس کے رشتہ دار بہتر طور پر کر سکتے ہیں"۔ كلميت رائے نےمشور و دیا۔

"ابیا فردمیسر آناممکن نہیں"۔ بھوانی واس نے

"شابجہان آباد کے علماء نے مغل بادشاہ کے خلاف وزیراعظم کا ای لئے ساتھ دیا کہ وہمسلم حکومت ے زوال برفکرمند ہیں۔احمد شاہ کوتخت سے اتار کر عالمکیر

اللی کو باوشاہ بنانے شن بنیادی سروار علاء کا ہے۔ آسر ١٩ فتوی نه دیتے تو وزیراعظم اور امرا مل کر بھی باو ٹاہ نہیں بدل کتے تھے۔ آپ علماء کی قوت کا غلط اندازہ کرر ہے جِي ' كلعيت رائے نے كہا-

"امرائے لاہور عالمكير ثانى تك بيعرض داشت پہنچانا جا ہے ہیں تا کہ وہ احمد شاہ کی ملطی کا از الہ کر سکے۔ علام ان کا ساتھ نہیں ویں ہے۔ وہ انہیں بھی مجرم مجھتے ہیں" \_ بھوائی داس نے کہا۔

"بادشاہ سے زیادہ اہم محادالملک ہے جس نے فابت کیا ہے کہ اے سلطنت کی زیادہ قلر ہے۔ جب تک وہ تبیں جاہے گا، امرائے پنجاب مغلانی بیکم کے خلاف كامياب نبيس موسكت اورعمادالملك جانتا ب كه خاونداور بیٹے کی وفات کے ہاوجود بیلم نے حالات کو سنبیال کیا

"اس میں ایمن آباد کے ضلعد ارخواجہ مرزا خال اور ان کے بھائی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ان کا ایک بھائی تازہ دم از بک ساہ این ساتھ لایا ہے اورسکموں کے خلاف کارروائیوں کی قیادت کررہا ہے۔راوی سے شال میں انہوں نے اس و امان بحال کر دیا ہے۔ ان کا دوسرا بھائی خواجہ محرسعید خان اپنے دستہ کے ساتھ لا ہور میں مقیم ہے۔ بھکاری خان اس کی حراست میں ہے ' \_ بھوائی داس

"اس کا مطلب ہے سب سے طاقتور خواجہ مرزا خان ہے اور وہ مغلانی بیکم کا وفا دار ہے'۔

" بدورست سے " بھوانی واس نے اعتراف کیا۔ '"آ پ کواور بھکاری خال کو اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ما ہے''۔ بوڑھے رائے کے ہونٹوں برمسکراہت

محوالی واس نے اس کے جرے کی طرف و کھا، رات کی جائدنی میں رائے کی آ جھول کی چک اس کے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

د ماغ می اتر کئی۔

مجوانی واس اور لکھیت رائے کے تعلقات اس وت سے تھے۔ جب لکمیت رائے و غاب کے صوبیدار تواب زكريا خال كے ويوان موے تھے اور محوالى واك عاكم جالندهرة وينه بيك كالمثى تمارة وينه بيك في كل سال سے مالیداد انہیں کیا تھا۔ وبوان تکھیت رائے نے اے لا مورطلب کیا اورفوری طور پر مالیدادا کرنے کا حکم ویا۔ آوید بیک نے معدوری ظاہر کی تو دیوان نے اسے قلعدی جیل میں بند کرویا۔ آوینہ بیک کوجیل بھوانے کے بعد و بوان لکھیت رائے نے بھوانی داس کوحمابات پیش كرفي كاهم دياتواس في الكاركرديا-

"هي آوينه بيك كالمازم مول، ان كى اجازت كے بغير حمايات پي نہيں كرسكا" \_ لكھيت دائے نے اے ڈرایا دھمکایا مرمجوانی واس اینے الکار برقائم رہا۔ لکھیت رائے کے علم سے بعوالی واس کو بال سے بعری ديك ميں كفر اكر كے اس كے يعج آگ جلاوى كئ - يانى گرم ہوتا رہا بھوانی داس دیک میں خاموش کھڑارہا۔اس سے بار بارکہا گیا کہ وہ حسابات دکھانے پرراض موجائے ليكن وه ايخ مؤقف برقائم رما كداي حاكم كي عدم موجود کی میں دو حسابات میں دکھائے گا۔ یانی المنے لگا، مجوانی داس کے چرے سے شدید درد اور تکلیف ظاہر ہو ہی تھی مگر دو بخق ہے ہونٹ می کر دیگ میں خاموش کھڑا تھا۔ اے حاکم سے اس وفاداری سے خوش موکر دایوان نے اسے دیک سے لکلوالیا اور آ دیند بیک کو مالید کی ممل قط جلد ادا کر دینے کے وعدہ پررہا کر دیا۔ آ دینہ بیگ مجوانی داس کولا ہور میں چھوڑ گیا تا کہ وہ اسے در بارالا ہور كے معاملات سے باخرر كھے اور اس كے مفادات كا تحفظ كر سكے \_ بحواتى واس في آويد بيك كى ملازمت كے ساتھ ساہوکارہ بھی شروع کردیا۔فاری دانی اورردیہے زور ہراس کے لئے سفارت کاری اور مخبری آسان ہوگی۔

وبوان لکھیت رائے سے یہ تعلقات وقت کے ساتھ خانداني روابط من تبديل مو ك تقر

و بوان لکھیت رائے و غاب کے امیر الامراء ب اور پھر احمد شاہ ابدالی نے شاہنواز خال کے فرار کے بعد أنبيل وبنجاب كاصوبيدار مقرركرويا تحابه تنبول اجم ترين عهدول پر فائز رہے کی وجہ سے پنجاب کے حالات پران ک بہت مہری نظر تھی۔ پنجاب کے بیشتر امراء جا کمرداروں اور رئیسوں سے ان کے زاتی تعلقات تھے اس لتے بھوائی واس مدد اور مشورہ کے لئے ان کے ہال حاضری دیا کرتے تھے اور ان کے مشورول سے فائدہ الفاياكية تقر

مغل شہنشاہ احمد شاہ پر بدا عمالیوں اور غیر حا کمانہ حرکتوں کا الزام لگا تو علماء کے فتوی اور امراء کے فیصلہ کے بعداس کی آمجھوں میں سلائیاں چھیر کراے سلیم کر ھے تدفانہ میں زندگی کے بیے تھے دن منے کے لئے بندكر دیا حمیا تھا اور جہا ندار شاہ کے بیٹے کو عالمکیر ٹانی کے نام ے تخت پر ہٹھا دیا گیا تھا۔ شاہشاہ کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرنے والے امراه کا امور سلطنت میں اثر ورسوخ بہت بڑھ گیا تھا۔ وزیراعظم اورشہنشاہ امراء کی رائے کو بہت اہمیت دینے لگے تھے ای لئے بھکاری خان اور اس کے ساتھیوں نے ان امراء کے ذریعے شہنشاہ یر اثر انداز ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے پنجاب کے امراء اور جا گیردارول کی طرف سے ایک طویل عرضداشت شاجبان آبادارسال کی جس میں مغلانی بیکم کی حکومت اور ذات بر کئ متم کے الزامات لگائے مجئے تتے جس روز بنجاب كے امراء كى عرضداشت شاجبان آباد كے امراء كو موصول ہوئی اس سے چندروز بعد آ دینہ بیک کا خصوص ا پچی وزیراعظم کے نام خط لے کرشا جہان آ باو بہنے گیا۔ آدیند بیک نے نہایت ہوشیاری سے وزیراعظم کومغلانی

م کی انظامی خامیوں اور کوتا ہوں کے بارے شی بہت الولکھا تھا محراس کی ذات کے بارے چھیس کہا تھا، وہ واساتها كدمغلاني بيم عمادالملك كى ممانى اورساس باور وہ اس کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں كرے كا۔ آ ويند بيك نے صوبہ ميں سكسول كى شورش كى تفصیلات بیان کر کے درخواست کی تھی کہ فوری طور بران خرابیوں کودور کیا جائے تا کہ لا موراور پنجاب سکموں کے قبضہ میں جانے سے بھائے جاسیں۔ بعکاری خال ک حرتماری اور وزیراعظم کی ساس کے خلاف بغاوت اور سازشوں کی وجہ ہے آ وینہ بیک جمعتا تھا کہ اگروز پراعظم پنجاب كومضبوط باتھوں ميں دينے كاكوئى فيصله كرتے ہيں تولاز ما نظر احتاب ای پر بی پڑے گی جس نے دوآب جالندهركو پنجاب كامثالي علاقه بناديا تفا-ايخ الك الگ مقاصد کے باوجودسب فریقوں کا نشاندمغلانی بیم تھیں اورسب فيمغل سلطنت كي تحفظ اورمسلمانان وبنجاب سے جدردی کے نام پرمفلانی بیکم کوئی ان حالات کا ذمہ وارقر ارديا تعا-

سیدصابرشاہ کے مزار پرقرآن خوانی کی مجلس میں حاضري بهت زياده وهمي كيكن بابا خان ولى محفل مين شريك نہیں تھامحفل سے خاتمہ پر دعا ہوئی اور غرباء میں تمرک تقسيم كيا كميا ميرموس خال باباخان ولى كى غيرها ضرى بر خاصے پریشان دکھائی دیے تھے۔ وہ آج بابا جی کے حضور حاضری وینا جاہے تھے اور اپی طرف سے نذرانہ پیش كرنے آئے تھے۔ باباجی كی صحت اور عدم شركت كے مارے میں کوئی تسلی بخش جواب نہ ملنے پر انہوں نے تھا تف ان کے خادم خاص کے سپرد کئے۔ مزار پر حاضری دی اور درگاہ کے احاطم سے باہرال آئے۔ان کے جاک و چو بند حفاظتی وستہ کے سواروں نے انہیں جاروں مطرف ہے تھے رایا اور جلوس کی صورت مو چی ورواز ہ کی طرف چل

ویے سی نے نائب صوبیدار کے محافظوں کی اس خلاف معمول ہوشیاری اوراضیاط کا نوٹس نیس لیا مرخواص نے بابا خان ولی کی محفل میں عدم شرکت سے زیادہ ای انداز کو محسوس کیا تھا۔ میرمومن خال اپی ذاتی حفاظت کا مجی زياده خيال نبيس كرتے تھےوہ ايك شريف حاكم كى حيثيت سے جانے جاتے تھے اور افتدار کی جنگ اور سازشوں ے اکثر الگ رہے تھے امراء اور سرداروں میں ان کا کوئی وَاتَّى رَمْنَ نَهِينِ تَعَالِهِ بِمَكَارِي خَانَ الْبَيْنِ أَبِّنَا مُخَالَفٌ مِجْمَتًا تھا۔ان کے نائب صوبیدار کے منصب برفائز کئے جانے برسب سے زیادہ ای نے مخالفت کی تھی مگر مومن خال نے فابت كرويا تفاكدوه جيبا شريف انسان ہے ويسا بى شریف حاکم بھی ہے۔مغلانی بیم کے شدید خالف بھی اس کی عزت اورا حرام کرتے تھے۔

شاہ مجد میں عشاء کی نماز کے بعدام مخاری نے بوے سوز سے سلطنت کی سلامتی اور تحفظ کی دعا کی تو نمازیوں کی آسمیس بھیک تمئیں۔ پنجاب اور ملک کے مختلف حصول سے موصول ہونے والی شورشوں کی خبروں اور شاہجہان آباد اور لاہور کے امراء کی سازشوں سے مسلمان بہت پریشان تھے۔ وہ سب مجھدد مکھاورس رہے ہے گر کر پچھنیں کتے تھے۔وہ اپنے آپ کو بالکل ہے بس محسوس كرتي تضاور صرف دعا كريحته تنصاور دن رات سمی نجات وہندہ کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے۔شہر اور تواح شهر میں امن تھا، ضرورت کی ہر چیز وافر مل رہی تهي، ابل لا مور كوكوني تكليف نهيل تفي ممر مجموعي حالات سب کے لئے پریشان کن تھے۔ دعا کے بعدامام بخاری بین کر وظیفه راجتے رہے اور نمازی ایک ایک دو دو کر کے جانے لگے علاء کا ایک گروہ امام بخاری کے فارغ ہونے کے انظار میں کافی وریک خاموش بیٹھا رہا۔ امام وظیف ے فارغ ہوئے تو وہ سب قلعہ کی طرف چل دیے جہاں ورواز ہ پر قلعہ وار ناور بیک نے ان کا استقبال کیا۔

میں '۔ نادر بک نے جارس خوش علاء کوسرے پاؤل تک و مجمع ہوئے رو کھانداز میں کہا۔

"الك تمن كے لئے قرآن خوانی بھی لازم نبیں، تم قرآن خوانی بند کرادو ہم والی چلے جاتے ہیں' ۔ ایک مرخ بیش نے تھکمانداز میں جواب دیا۔ اس کے سر کے طویل بال داڑھی کے بالوں سے دست وگر بہال ہو رے تھے اور ساراجم طویل سرخ چند میں چھپا ہوا تھا۔ ہاتھ میں موٹے سرخ منکول کی سبیج زمین کوچھور ہی تھی۔ ا واند واند کراتے ہوئے بات کرنے کو جب وہ آ تکھیں اوپر اٹھا تا تو محسوں ہوتا دنیاوی حاکمیت کا خدات

اڑارہاہے۔ ویمحفل تو تھوڑی دریمیں ختم ہونے والی ہے'۔ ناور

بك زم يزكما-" باپ اور یا نج بھائی و نیاوی حاکم کے لئے لڑتے ہوئے جان بار مے۔ چھٹا بھائی حاکم کا ننات کے کلام ک علاوت مل كل مور مائے '-سرخ آئموں والےسرخ یوش نے کہا۔

· ، چلیں میں خور آپ کو دہاں پہنچادیتا ہوں''۔ نادر بيك نے اٹھتے ہوئے كہا۔

جارول ورولش اس كے ساتھ ہو لئے و نوان عام کے سامنے پہنچ کراس نے اپنے محافظوں کورخصت کرویا اورسرخ بوشوں کے ہمراہ مکاتب خانہ کا چکر کاٹ کرمسجد ک طرف جانے کی بجائے جاہ خاص کی طرف مرحمیا۔ تھوڑا آ کے جا کراس نے تین درویشوں کومجلس کی طرف بھیج دیاادر چوتھ کے ساتھ ہاتھ پور کی سیر صیاں از کر فيشمل كامنقش ويواري طرف مزحميا - آسته قدموں و ہواد کے سامیر سامیہ چلتے ہوئے ایک کھڑی کے سامنے گائج كراس نے آ ہتدہے دستك دى، كسى نے اندرہے جالى معمائی تو کفزی میں جھوٹا سا سوراخ تمودار ہو گیا۔ " كون؟" موراخ على سے آواز آئى۔"ساتوان جال

موتی معجر کے سامنے جاند نیاں بچی تھیں، قالینوں ك فرش ير قطار ورقطار چوكوں يرقر آن ركھ تھ ، فرق شمعدان جل رہے تھے۔قرآن خوانی کی محفل مغلانی بیم کے بیٹے میرامین الدین کے لئے منعقد کی گئی تھی۔ محفل میں شہراور بیرون شہرے علاء کرام تشریف لائے تھے۔ معل امام بخاری کے خطاب سے شروع ہوئی۔شہر کے علام ورگاہوں کے سربراہ اور دی مداری کے منتظم سب ى مفل مى شريك تقى-الام بخارى تعورى دربينه كردفعت بونے طي تادريك نے آ كے برده كرائيس جوتے بہتائے اور عمال حکومت کے جلو میں قلعہ کے درواڑہ تک ان کے ساتھ مجے۔ میریدار امام بخاری کو و مجمعة عي سر جما كر كور ، موسكة اور اس وقت تك كفر برب جب و انظرول سے اوجمل مو محے۔

شب زوال کی منزل ش واخل مو چکی تھی، موتی میر کے سامنے قرآن خوانی کی محفل جاری تھی۔ نادر بیک اول شب کے ہر مداروں کو چیک کرتا ہوا ڈ بوڑھی تک كانجاتواً خرشب كادسته ذيوني سنبال چكاتھا۔ دو دہيں بيٹھ حمیا اور دستہ کے کما عمارے حفاظی انظامات کے بارے من جاوله خیال کرنے لگا۔ ایہا بہت کم ہوتا تھا کہ قلعہ وار اليے معاملات ير وُيوڙهي ش بينه كررات كے وقت تبادله خیال کرے۔وہ تکعہ کے سارے تفاظتی انتظامات ذمہ دار تھا۔اس کئے کسی نے اس کے خلاف معمولی تبادلہ خیالات کو دنت گزارنے کا بہانہ ہی سمجھا۔ وہ پیریداروں کے اسلحد بربات كردب منے كدا يك سابى نے اطلاع دى كد چند علماء کرام آئے ہیں اور قرآن خوانی کی مجلس میں شریک ہوتا جاہے ہیں۔ کماتدار نے قلعہ دار کی طرف ديكما تو اس في حكم ديا-"أبين مارے روبرو فيش كرين"-سايى نے ظلم كى تى سے موں كيا كه علا وكرام كو روک کرانہوں نے احمای کیا ہے۔

"أتى رات بيخ آب كا شريك محفل مونا لازم

نٹار' ۔ نادر بیک نے جواب دیا۔اس نے کھڑ کی کا پٹ تھوڑ اسا کھول کرموم بتی ادپراٹھا کردیکھااور دروازہ کھول دیا۔

مغلانی بیم نشست میں داخل ہوئیں تو نادر بیک اورسرخ پوٹل نے جواب تک کھڑے تھے،سر جھکا دیئے، نگاہیں اپنے اپنے پاؤں پر مرکوز کرلیں۔ بیگم آ ہستہ آ ہستہ چلتی ہوئی فرشی نشست تک گئی اور گاؤ تکیہ سے فیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر شب کے سفر کی دھول کا کوئی نشان ہیں تھا۔

" " تشریف رکھیں " ۔ بیکم کی آ داز میں مردانہ اعتاد

تقا\_

ٹادر بیک اور سرخ پیش وہیں بیٹھ مجے، کسی نے آئے اٹھا کرمغلانی بیگم کی طرف نہیں دیکھا۔

"ہم نے ساہے بابا خان دلی آج قر آن خوائی کی محفل سے غیرحاضر تھے؟" بیٹم نے پوچھا۔

'' فرض کی حاضری مقدم تھی''۔ سرخ پوش نے

جواب

"" ہے میر مومن خال کے نذرانہ سے محروم نے"۔

"میر منوسعفور کے جال نثارتوا پی زندگیاں ان کے وقار پر نذرانہ پیش کر دیا کرتے ہیں، بیاتو ایک حاکم کا نذرانہ تھا"۔اس نے جواب دیا۔

"میر منومغفوری روح آپ کی جال ناری پر شادال ہے"۔مغلانی بیلم کی آ داز کانپ گئی لیکن جلد ہی اس نے آ داز پر گرفت مضبوط کرلی۔"ہم جاننا چاہج ہیں کرآپ کے دوست شاہجہان آ باد سے ہمارے لئے کیا خبرلائے ہیں؟"

"بندہ اگر کوئی اچھی خبرنہ دے سکے تو اس کی مستاخی معاف کر دی جائے"۔ سرخ پوش نے ہاتھ باندھ کر درخواست کی۔

''ہم کری خبریں سننے کے عادی ہو چکے ہیں ، آپ بلاخوف بیان کریں''۔ بیلم نے حکم دیا۔ ''مغل دربار سے میرمومن خال کے لئے پنجاب کی صوبیداری کی سند جاری ہو چکی ہے''۔ سرنے پوش ک آ داز بھی لرزمنی۔

" بم ال خبر كى صدافت پركهال تك اعتاد كرسكة بير؟" بيم نے يوچھا۔

'' کاش! اس خبر میں کھے بھی صدانت نہ ہوتی ، مجبورا عرض کرتا پڑ رہاہے کہ اس خادم کے ذرائع نے بھی دھو کہ نہیں دیا''۔

'' ہم نے میر منومنفور کے اعتاد کود کیمتے ہوئے میر مومن خال کو نائب صوبیدار بنایا تھا۔ای تقرر سے نواب بھکاری خان آ مادہ بغاوت ہوئے۔ہمیں میر مومن خال سے دغا کی امید نہ تھی مگر ان کی رگوں میں بھی ترک خون ہے، وہ اپنے خون سے دغانہیں کر سکے۔ہمیں بیمن کر زیادہ افسوس میں ہوا''۔ بیگم کے لہجہ میں گئی آ مجی۔

"بیسندنواب بھکاری خان کے تعاون سے جاری ہوئی ہے، اس کے حامی امرائے پنجاب نے مل کر دربار کے امراء کے نام پرعرضداشت بھیجی تھی، اس کے بعد مغل شہنشاہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا''۔ سرخ پوٹس نے بتایا۔

''جمیں مغل نوابوں کی سازشوں اور مغل شہنشاہ کے فیصلہ کا افسوس نہیں صرف دکھ ہے کہ اس میں ہمارے بینے کا نام بھی آئے گا''۔

''وزیراعظم عمادالملک اس معالمے میں بے قصور اور مجبور سمجھے جائیں''۔

" ہم ان کی مجبور یوں کو بچھتے ہیں اور ایک ماں کا دل رکھتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی فنکوہ نہیں'۔

''مند حکمرانی کے ساتھ ایک دستہ دو چار روز تک لا ہور کینچنے والا ہے۔ میر موس خال کو اس کی خبر مل چکی ہے''۔ سرخ پوش نے بتایا۔ "حضور كے مم ركل كا سورج غروب ہونے ت يملے يملے عمل عمل موجائے گا"۔ نادر بيك نے بھى ايك بار فرم مسلم فم كرديا-

"ہم ووروز تک سب معلومات کے منتظر ہیں"۔

به مشاورت کے خاتمہ کا اشارہ تھا، نادر بیک اور مرخ ہوش فرشی سلام کر کے النے قدموں جلتے ہوئے كرے ہے باہرلال مجے۔

مغلانی بیم نشست سے اتھی اور کرہ میں مہلنے تی۔ اس نے محسوں کیا جیسے دلیتی قالینوں کا فرش اس کے یاوُل كاث ريا ہے۔ وہ ركی جھك كرفرش كا جائزہ ليا مكر وبال كنكر تو کیا کوئی ذرہ خاک تک نہ تھا، وہ کھڑ کی کے سامنے جا کر كمرى موكى توراوى كاس يار يورى رات كاجاند فضاك پہنائیوں میں ملتے ملتے اما تک رک کیا۔ جب تک وہ كمرى راى جاند كے قدموں كى زنجري تھيلى كئيں۔اس نے مشکرا کر جا ندکو دیکھا اور کھڑ کی بند کرے واپس نشست يرآ كربيه كل- كرك كي حيت من جزع چوكورافت ببلو اور ہشت پہلوآ سینے پھیلنا شروع ہو گئے۔ ہرآ سینے میں ایک الگ شبیه پیوست تھی۔ ان شبیبوں کومختلف انداز میں جوز جوز کروہ ماضی کے مختلف واقعات برخور کرنے گی۔ جب موتی معجد سے مع کی اذان بلند ہو کی تواسے یاد آیا کہ قرآن خوانی کی مفل فتم ہونے والی ہے۔اس نے تالی بجا كركل بنفشه كوبلا بااورميال خوش فهم كے لئے بدايت كى كدوه شرکا محفل کے حضورا پی مگرانی میں نذرانے پیش کریں۔وہ ایک بار چرکفری کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور آ جھوں سے اس راہ کو نائے گئی جس سے اس کے اکلوتے بیٹے کا جنازه کررا تھا۔اے محسوس ہوابدراہ بہت طویل ہوگئ ہے اوروہ نظے یاؤں اسمیلی اس برجلی جارہی ہے۔

تلعه كانصيل كے سامنے فوج مفیں باعدھے كھڑى

"ہم بھتے ہیں، مرمنو کے جال ڈاراس کے وقار کا فحفظ کریں مے۔ شہنشاہ کے ایکیوں کے فلنے تک اس بارے یک کی کوجر ند ہونا جا ہے مرموس خال کوشہ تک شهوكه بم وكوجان إن - بيم في جايت كى-الميرمنومغفورك جال فاراس اهماد يرجمي لورب

اتریں کے '۔ نادر بیک اور سرخ بیش نے کھڑے ہو کر اہے دائمی ہاتھا ہے اسے سینوں پرد کادیے۔ مم جاہے ہیں شاہجہان آباد کی سند الا مور وینے

ے پہلے میں خواجہ مرزا خان اور ان کے جمائوں کے ارادوں اورسر رموں کے بارے میں ممل علم ہو۔ ہم امید كرتے ہيں كہ باباخان ولى اس فرض سے عاقل نبيس موں

"" پ کا پیفلام پہلے ہی تمام مخروں سے رابطہ کر چکا ہے۔ دوروز بعد سب تغییلات پیش کرنے کی سعادت ماصل كر يحيكا" \_مرخ بيش في موض كيا-

"مجوالی داس سے دابط کس مرحلہ میں ہے؟" · محضور کا بیفلام آ دینه بیگ کا نذ را نه دصول کر چکا

"مومن خال کے لئے سند جاری ہو جانے پر آدید بک اس کے خلاف کام کر کے خوشی محسوں کرے گا۔ آپ بھوانی داس کوشرف بار یالی عطا کر کے احمد شاہ ابدالی ہے اس کا تعارف کرانے کا وعد و کرلیں تو مناسب ١٤٥٠ - بيكم نے وكوس كركيا۔

"اس علم کالعیل کل رات کے اندچرے میں ہو جائے گی'۔ سرخ بیش نے ایک بار پھر سملیم خم کرتے ہوئے جواب دیا۔

"كل سے قلعه ير ديوني دينے والے دستوں ميں كريم بخش كے ساہيوں كى تعداد بردھادى جائے اوران كى نوج كايم للعدكي نصيل عقريب معلى كرديا جائے"۔ بكم في أوربيكم وحم ديا- وروازوں پر چہرورہے والےدستوں کا معائنہ کیا اور ان کے لئے بھی پندرہ روز کی تخواہ کے مساوی انعام کا اعلان کیا۔ مغلاني بيكم كاعكم تفاكه لا بور اور نواح لا بورش فوج کودیس ماہ کی مہلی تاریخ کو تخواہ ادا کردی جائے۔ حمياره ماه سے بھی ايسائيس مواقعا كداس تاريخ كونخواميس نہ لی ہوں۔عمرہ کارکردگی کے انعامات سے فوج اور بھی خوش ہوگئے۔

ا گلے ہی روز تمام ساہ میں نصف ماہ کی شخواہ کے برابرانعام كالكثيم شروع كردى كئ-

بارشول کا موسم گزر چکا تھا لیکن راوی انجھی کناروں میں والی نبیں آیا تھا کا تک کے آخری دنوں میں سورج برف یوش بہاڑوں کی طرف سے نگاہیں پھیر لیتا تو طاح دریا کے مزاج کی تندی سے بے فکر ہوجاتے۔ جاول کی تصل لا مورکی منذیول پس آناشروع موجاتی تھی۔ ایمن آباد کے برگند من خواجہ مرزا خال کے قلم اور بارشوں کی فراوانی سے جاول کی تصل بہت اچھی ہوئی تھی۔ اس یار سے جاول لانے والے ملاح منع سے شام محفے تک دریا مل رج تقر

کالونے کشتی کنارے لگا کراس کا رسا کھوٹی ہے یا ندها اور و ہیں بیٹھ کر دن مجر کی کمائی صفنے لگا۔ اس کے كير بي بينكي موئے تھاورنو جوان بازودس من تعكاوث مرایت کرربی تحی مگراچها دن لگ جانے پر وہ خوش تھا۔ اس نے وزنی فکوس ملے کے پلوجس باندھ کر کمریر ڈال لئے اور منگناتا ہوائیتی کی طرف چل دیا۔ آج جب دہ ا بنی بیوی کواسنے سارے فلوس دے گا تو وہ کتنا خوش ہو گ ۔ بیخیال آتے بی اس کی رفتار تیز ہوگئی۔

''یار کالو! کا تک جا رہا ہے، یه راوی انجمی تک كنارول كا تدريس آيا؟" يجية آن والى ملاح في كباتواس كي سوج كادها كاثوث كيا\_

ص- پیدل، کمور سوار، بندو کچے ، توپ خاند، بخش فازی بیک فال معائنہ کرتے ہوئے آخری صف تک بھی کر رك محير "آپ كوكوني فكوه كوني فكايت موتومة عين تأكه ہم دور كرعيل" \_انہول نے متعددسا بيول سے يو محا۔ "مظانی بیم کے اقبال کے سابید میں کوئی تکلیف ب ند فكايت " \_ انبول في جواب ديا غازى بيك خان آ مے بڑھ محے۔ معائد ممل کر کے تمام دستوں کے کمانداروں کو جمع کیا اور خوشخبری سنائی کہ وہ فوج کی اعلیٰ تربیت اور نقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں اور بیکم عالیہ کے حضور سفارش کریں سے کہ ہررینک کو پندرہ دن کی تخواہ کے برایرانعام دیا جائے۔ بیکم عالیہ کی منظوری ملتے ہی انعام کی رقم تقسیم کردی جائے گی۔سیاہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔

"اپی طرف سے ہم پرسوں دو پہر سب رستوں کے کما نداروں کو شالا مار باغ میں دعوت ویں گے۔ ہر كما ندارايي دوسيابيول كودعوت مين ساتھ لائے گا''۔ انہوں نے اعلان کیا۔

کما نداروں نے سر جمکا کر دعورت پر خوشی کا اظہار

" بیکم عالیہ نے کماندار کریم بخش کی صلاحیتوں کا اعتراف كرت موئ أنين" مرزا" كا خطاب ديا إاور تھم دیا ہے کہ اس خطاب کی خوش میں ان کی فوج میجھ عرصه کے لئے قلعہ کے سامنے کے میدان میں مقیم رہے گی اوران کی بہند کے وستے باری باری قلعہ کے اندر اور قصیل یر پیره دینے دالے دستوں کے ساتھ ڈیوٹی دیں گے"۔ عازی بیک فان کے اعلان پر دلی وستوں کے کماندارول نے کریم بخش کومیار کیادوی۔

"بندہ اس اعزاز کے لئے حاکمہ کشورہ نخاب کاول کی مجرائیوں سے شکر گزار ہے"۔ کریم بخش نے مکوار پر باته ركه كرفتكريدادا كيا-

ا گلے روز غازی بیک خال نے شہر کی قصیل اور

" آ وحی تھکاوٹ تو ان کوا تھانے سے دھل کی بقیم رحورینا"۔ کالونے مکراتے ہوئے کہا۔

"اك توتماراباياتم كوفيك نه بونے ديوے"۔ اس کی بیوی نے جیے بچول سے شکایت کی۔

''تم کوبھی تو تمہارے ہایانے اتنا خراب کیا کہاپ تک ٹھک نہ ہووے ہو''۔ کالونے اے تک کرنے کوکہا۔ ''میری تو آ دهی گزرگی بتم ان کی فکر کرد''۔

''آ دھی کہاں گزری ابھی تو تم نے دوسوسال جینا ہے۔ آج خواجہ خضرنے خود بتایا مجھے' کالوموڈ میں تھا۔ "بابا! كهال لم تصخواجه خطرآب كو؟" بجول في

بیک زبان پوچھا۔ ''آج ان کی کشتی چلاتے رے ہیں۔ بابا خصر کہتے سے کہ تم تھک مے ہوآ رام کرلو'۔ بوی نے طز کیا۔ " بابا واقعی خواجه خضر جاری ستی جلانے آئے تھے؟ كتنے پھرے لگائے انہول نے؟ كيڑے كيے بينے تھے؟ بانس كيے كارتے تھے؟" داڑھى كتنى كمي تقى خواجہ باباك؟ ان چیروں کے سے وہ خود لے ملئے یا ہمیں دے ديج؟ " بج معصوماند سوال يو جينے لکے۔

كالومتكراتا ربا باتھ وهوكروه بجول كے ساتھ چار پائی پر بینے کیا تو اس کی بیوی نے کھانا اس کے سامنے ر کھ دیا۔ پہلانوالہ تو ز روہ چھوٹے بے کے منہ میں ڈالنے لكاتو يوى نے آ كے بڑھ كراسے انھاليا۔" دن جركے تھے ہیں بیرتو کھانا بھی ندکھانے دیں گے'۔

بيد مندكرنے لگاتو كالونے باتھ براها كرنے كو پكر کراہے یاں بٹھالیا، بیوی پاس کھڑی رہی۔

ا وحى رولى كاسوال ب بابا" ـ دور سے فقيرى آوازآئی۔

"لویہ چرآ میا آدمی رونی والا آج پر کمے گا خواجة خفرنے بلايا ب،خواجة خفرية محي فبيس و يكھتے ہيں ون معلوم ہوتا ہے او پر کہیں خواجہ خفر مسل فر مارے ال ' - كالوت تبتيدلكايا-

ا وونول خواجول کے آپس کے تعلقات ممک معلوم بيس وية مراوى بمواربوتا توايمن آبادوالخواجه كوبهت آمان ويتا" - دومر عطاح في كها-

" خواجہ خصر اس سے ناراض کیوں ہودے گا، اس نے تو سکموں کو خوب رکڑا ہے، خواجہ خفر سکی تھوڑا مودے ' کالونے ایک ادر قبتبہ لگایا۔

"تم كيے كبوخواجه خفر مسلمان مودے ب"-دوسر علاح نے ہوچھا۔

اہم نے تو آج تک سب خواجے مسلمان ہی و تھے ہیں''۔کالونے جواب دیا۔

" ال بيتوتم فيك كيے بوكررادي كوبھي مسلمانوں كا مجمد خيال كرنا جائية، في تو تحك جاتا بول شام אבאב".

" تمہاری سوانی اسنے بیے دیکھ کرتمہارا تھٹن ٹین نہیں کرتی ؟'' کالونے یو چھا۔

'وہ بے جاری تو محمن جن کرتی ہے ہر یہ راوی بكونك كرد باب"-

جب وہ بتی میں وافل مورے تھے تو شاہی مجد ے عشام کی اذان کی آواز بلند ہورتی تھی۔ چھی کی جونبردیوں میں نے نے دیے جل رہے تے اور سر کنڈے کی جارد بوار یول کے اندرے بجول کی آ دازیں آ رہی معیں۔ باپ کی آواز پیچان کرکالو کے بے باہر کی طرف دوزے اور اس کی ٹاگول سے لیٹ مجئے۔ اس نے فلوس ك مخرى والاكثر ابزے مينے كو يكر اديا اور دونوں چھوتے بچوں کو دونوں باز دون سے اٹھا لیا، بڑا بچے تفری پکڑ کر "المال ....المال!" كبتا اعدى طرف دور يزار

"ديكمونيس تهاراباباكي تعكاب تم الجى عدار ہونے گلے ہو''۔اس کی بوی نے بنادتی عصرے بچوں کو

"بس اب خاموش ہو جا کھانا ختم کر لوں، ایک مرى نيند برلول توتم جاديناكس كوعلم نه موجر ساول جونپروی میں ہوں گا''۔ وہ تیز تیزنوالے چبانے لگا۔ کالوکنارے ہے بندی ستی کے بعنے رسرد کھ کر حمری نیندسور ما تفا که کشتی ژو لنے لکی وہ بڑیژا کر اٹھا اور آ تکسیں ملی موادر یا کی لہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ راوی پُرسکون تعااند حبری دات میں ہلکی ہلکی لہریں کشتی کو تھیکیاں دے رہی تھیں۔ نیند کا خمار شعندی ہوا اور شب کی خاموثی میں جیسے نشہ میں ہو کتتی پھر سے ڈولی تو اے یاد آیا کہ وہ تو خوابہ خصر کے مہمانوں کے انتظار میں کنتی میں لیٹا تھا۔ وہ جلدی سے یانی میں اتر ممیا کشتی کو سینے کر کنارے کے اور قریب کیا اور دو درویشول کوسهارادے کرکشتی تک مہنجایا۔ رسا کول کر بانس کی فیک سے مشتی مجرے بانی میں دھیلی اورموجوں سے اڑنے لگا۔ درویشوں کو کنارے تک بہنجایا یاوں دھلاکر جوتے پہنائے اورسر جھکا کرآ کے آ مے جلنے لگا تھوڑی دور جا کر درولش اسے دعا اور اجازت دیے کر اند عرے میں کم ہو گئے۔ وہ کھے در وہیں کھڑا انہیں کم ہوتے و مکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ چھر تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا جمونیزی کی طرف چل دیا دربارعام میں مغلانی بیلم سے اس کے عمال کی شکایت، کوروں کا عظم، شیش کل میں حاضری اور پھر خواجہ خفر کے مہمانوں کو رات کے اند ميرول من وريايار لے جانے اور والي لانے كى ذمه واری وہ حیران تھا کہ بیسب چھ کیسے ہو گیا۔اس بارے مں وہ سی سے بات بھی نہیں کرسکتا تھا، اس کی اجازت نہیں تھی درنہ وہ بتی کے سب سے بوڑھے ملاح سے ضرور ہو چھٹا کہاں سے بہلے بھی کمی حاکم کے خواجہ خضر ے اتنے گہرے تعلقیات تھے؟ جمونیروی میں اس کی بیوی ابھی تک جاگ رہی تھی۔اس نے سوئے ہوئے بجوں کو پیار مجری نظروں سے ویکھا اور نگی جاریائی بر دراز ہو گیا۔ بوی کوخواجہ تھر کے مہمانوں کے بارے میں کچے یو جھنے کا

بر ستى چلائى ب ' \_كالوكى بوى نے غصه سے كها-"بارباركها عةم سے الى بات ندكرو، بابانے من لیا تو ناراض موں مے جمہیں معلوم ندے وہ ہم پر کیے مہریان موویں' ۔ کالونے بوی کو ڈاٹٹا اور جلدی جلدی لوالے تکنے اگا

"آ دهی رونی کا سوال ہے بابا!" آ واز قریب آنی

کالوفقیر کے پہنچنے سے پہلے کھاناختم کرنا جاہتا تھا گر آ واز کی رفتارے معلوم ہوتا تھالبتی میں کسی نے بھی اس کے آ دھی روتی کے سوال کا جواب نہیں دیا۔

''آ دھی رونی کا سوال ہے بابا''۔ نقیر اس کی جونیزی کے سامنے آئی گیا تھا۔

كالوجلدي ب اثفاا درجتني روثيان سامن تعين اثفا

" فقیر کا سوال آ دهمی رونی کا ہے، بایا باتی تمہارے بجوں کا حق ہے۔جن کے بارے میں اللہ کے بال يوج ہوگی جس نے بندے کاحق نددیا وہ خالق کا مقروض ہے۔ س سے پہلے حق بچوں کا ہے، جاؤان کا حق والیس کرو۔ مجرآ وُ نقیرے دعالو'۔ نقیرنے آ دھی رونی توڑ کرائی زبيل ميں ڈال لی۔

كالوواليس آيااور باتى روشال چىكىرش ركفكرالغ قدموں باہرنکل گیا۔

"ساتھ ہے، بيہ بيش كا فكرندكر يوخويش كا" فقير نے کہا اور آ دمی روئی کا سوال ہے بابا کی صدالگا تا ہوا آ مےلکل حمیا۔

کالونے سونے کے بانچ چکدار سکے بوی کے ہاتھ میں دیے ہوئے خردار کیا۔"جس روزتم نے خواجہ خفر كا بميدتو ژويا بحرنه بمي في يا-اس کی بوی نے جلدی سے متنی بند کر لی۔" میں كول و رون كي بعيد"-

موقع بمي نيديا-

ر با؟" بيم نے اے فورے و محضے ہوئے ہو چھا۔ "حضور کی فراست نے مفیدوں کے منہ بند کر ویے بیں'۔ فازی بیک فال اس کے سوا اور کیا جواب ويسكنا فغايه

«مغل شہنشاہ کے سند رسال کل کسی وقت لاہور كنيخ والے بين "بيكم نے ايك مراسله نكال كر دكھاتے الوك كيا-

" ہاری طرف سے شای سندرسانوں کے شایان شان استقبال کے انتظامات ممل میں 'رعازی بیک خال نے تنایا۔

"آپ خود دیل دروازہ سے باہران کا استقبال كريں مے اور انبيل عزت و احرام كے ساتھ مهمان خانے تک لے جائیں مے" ربیکم نے تکم دیا۔ "حضور کے تکم کی تغیل میں کوتا ہی نہیں ہوگی"۔ عازى بيك خال في يقين ولايا-

" ہم قلعہ دارے بھی ہات کرنا جا ہیں گے'۔ بياشاره تعاكدآب جاسكتے بين قلعدوار كو بجوادي\_ عازی بیک خان آ داب بجالا کر با مرتکل کیا۔ چند سانے بعدنادر بيك بيكم كے سامنے كمز القار

ومغل شبنشاہ کے سندررسانوں کے تیام وآ رام کا ابتمام ممل ہوچکا؟" بیکم نے ہو جمارہ "بنده سب اہتمام ممل ہونے کی خبر دے کرخوشی محسوس كرتائي "مادربيك في سرجمكا كرجواب ديا-"ہم مجھتے ہیں مرزا کریم بخش کے سابق قلعہ اور قصيل کي ويوني پر متعين هو ڪيے ٻي' ۔ غازي بيك خان کے بتا کینے کے باوجوداس نے تقیدیق کرنے کو ہو چھا۔

'جی حضور! وہ نہایت مستعدی سے اینا فرض ادا کر رے ہیں''۔ نادر بیک نے بتایا۔

"آب کو کھی ہے کہ بادشاہ کے سندرسال کس مزل من بن؟ فیش کل کی نشست گاہ میں مغلالی بیٹم تخت ہو*ش پر* گاؤ کھیے سے لیک لگائے بیٹی پرچہ لویسوں کے تازہ مراسلے دی رای تھی۔ ایک مراسلہ بڑھ کراس نے ایک طرف ركها دوسرا افهاكر ديكها اور كمروني ببليه والامراسله الفاكريز صفاكل اورسامن دست بسة كمزى كل بفشه كوهم دیا۔" جمیں میال خوش مم کو حم دیا ہے"۔

كل بفشه فرشى سلام كرك النف قدموں چلتى موئى كرے ہے ابرال كا-

"حضوري كے لئے كون كون حاضر بي؟" مغلاني بيم نظري الفاكر يوجها-

معضور غازی بیک خال مجشی ، سرفراز خان ، نادر بیک اور جمن لال شرف باریابی کے منظر ہیں'۔ میاں خوش فہم نے بتایا۔

" فازی بیک خان کو جاری اجازت سے مطلع کیا جائے" بیلم نے علم دیا۔

میاں خوش ہم کے جانے کے تعوری در بعد غازی بیک فال بخشی مغلانی بیم کے سامنے کھڑے تھے۔ د جمیں امید ہے ساری ساہ میں انعام بث چکا ہو میں' بیم نے بوچھا۔

المنفور عاليه كے ارشاد كى بحيل كى خرويے ہوئے بندہ خوشی محسوس کرتا ہے'۔ عازی بیک خال نے دایال باتھ سنے پرد کا کر خمیدہ حالت میں خبردی۔ ا تلعہ کے میدان میں کس کے دستے خیمہ زن ہیں؟" بیكم نے دوسراسوال كيا۔

"مرزاكريم بخش كي فوج حضور كے تھم كي تھيل ميں قلہ کے نواح میں فیمہ زن ہو چی ہے'۔ غازی بیک نے

بتایا۔ «مغل اور ترک دستوں کے سرواروں کا رومل کیا

انظامات کی خرے دہ پریٹان ہیں'۔اس نے تایا۔
"ہمارا تھم تھا آئیں کی طرح خبر نہ ہونے پائے یہ شہر کیے ہوا؟ اس فرش میں نہ کوئی سوراخ ہے نہ یہ دیوار بی زبان رکھتی ہیں'۔ بیٹم کے لیجہ میں گی آگی۔
دیوار بی زبان رکھتی ہیں'۔ بیٹم کے لیجہ میں گی آگی۔
اندمکن ہے خلاف معمول اقدامات سے ان کے اندرکا چور جاگ افحامو'۔

"ہم چاہے ہیں جو چور جاگ کیا ہے وہ آج ساری رات بحرجا کمارے تا کدکل رات وہ چوری پر نہ جا سکے" بیگم نے کہا۔

'' حضور کے غلام نیند کو چور کی آ تھوں کی خوابگاہ شی داخل نہیں ہونے دیں گے''۔ سرفراز نے یقین دلایا۔ ''نیند پر ایسا پہریدار بٹھا دیں کہ چور رات مجراس کے انتظار میں بے چین رہے''۔

" بینگراوراہتمام اس غلام کے سپردکر کے حضور بے فکر ہوجا کیں"۔

"جمیں بتایا گیاتھا جن لال باریا لی کا منظرے"۔ "بندہ ابھی اسے اس کی خوش بختی ہے آگاہ کرتا

سرفراز خان مد كبه كر كرك سے باہر نكل حميا لو مطافی بيم في مواصلے ایک طرف رکھے اور پھولکھنا مرد علی مواصلے ایک طرف رکھے اور پھولکھنا مرد ع كر دیا۔ چن لال اندر آیا فرش سلام كيا اور درست بسته كھڑا ہو گیا۔ مغلانی بيكم لکھنے جس معروف ربی اور دہ خاموش كھڑا رہا۔ بيكم نے كاغذ تبه كركے ایک طرف رکھا اور چن لال سے تناطب ہو كيں۔ "اہل لا ہور كی تمہارے افر جن لال سے تناطب ہو كيں۔ "اہل لا ہور كی تمہارے افر جن لال سے تناطب ہو كيں۔ "اہل لا ہور كی تمہارے افر ہے بارے بيل كيارائے ہے؟"

"حضور کا غلام اسے بارے میں اپی زبان سے کھے کہنے کی محتا فی نہیں کرسکتا"۔ چن لال نے سر جمکا کر عرض کیا۔

" ہم بچھتے ہیں شہر کی منڈیوں اور بازاروں بیں غلہ وافر ہوگا؟" بیلم نے بوجھا۔ "بندہ اس بے علی کا اعتراف کر کے شرمندہ بے"۔

"کل رات وہ آپ کے مہمان ہول مے"۔ بیم نے دی مراسلہ افحا کراہے دکھاتے ہوئے کہا۔
فار بیک نے ظاہر کیا جیے دہ ابھی یہ فہر سننے کے لئے تیار نہ تھا۔

"دہم چاہتے ہیں سرفراز خان کوجلد فارغ کریں"۔
علم رضتی پر نادر بیک سلام کر کے باہرنقل کیا اور
سرفراز خان اغروا طل ہوا۔
"ہم پرگند ایمن آباد کے ناظم اور اس کی سیاہ کے
بارے میں تازہ معلوم چاہتے ہیں"۔ بیگم نے کہا۔
"ایمن آباد کا ناظم اور اس کی سیاہ حضور عالیہ کے
وفادار ہیں"۔ سرفراز نے سرجھکا کراطلاع دی۔
"فادار ہیں"۔ سرفراز نے سرجھکا کراطلاع دی۔

ر موروی کے مربوط مربط مار مال دل۔ "ان کی وفا کا یقین تم نے کیسے کیا؟" "اس خا کسار اور بابا خان دلی نے گزشتہ شب دو بارراوی عبور کیا"۔

''لہروں کا شور کیا کہتا ہے؟'' ''لہریں نفر سراہیں''۔ ''بابا خان ولی مجوانی داس کے ساتھ چلہ کاٹ کیے؟'' بیٹم نے ہو چھا۔

" مجوانی داس کی خواہش کی شکیل کا ابھی اہتمام خیس ہوسکا؟" مرفراز خال نے جواب دیا۔

"جم چاہے ہیں آ دینہ بیک تک بابا خان ولی کا پیفام جلد کا جائے۔آپ ہماری خواہش سے انہیں آگاہ کردیں"۔ بیم نے علم دیا۔ "معضور کے ارشاد کی آج کی شب فنیل ہو جائے

ورے ارمادی ای کا حب یں ہوجاتے گا''۔ سرفراز خال نے سر جھکادیا۔ ''فریقِ ٹانی کی صحت بیسی ہے؟'' ''سندِ رسانوں کی روا کی کی اطلاع سے ان کی

صحت پر خوفکوار اثرات مرتب ہوئے تھے، حضور کے

"حضور کے اتبال کی بدولت شمر می انسانی ضرورت کی ہر چیز وافر دستیاب ہے"۔ چمن لال نے

ومسى چز كا بما د كيس برمنا چا ہے"۔ "جملہ عمال ہوشیار ہیں، اشیاء کی آ مدے رائے

محفوظ ہیں ، دو ماہ ہے کسی چیز کی قیت نہیں بڑھی''۔ جاول کے تاجروں کو آ رصیوں سے کوئی

• ممن آ رهی کو ایس عمتانی کی جرأت نبیس ہو

"اس مينية تاجرول كے كتنے قافلے لا مورآ ئے؟" دوسر فتد اور فتر هار کے تاجروں کا ایک قافلہ لا ہور كبنيا ب، وه الجمي لا مورين مين كوئي والس نيس كيا"-محمن لال نے متایا۔

" ہارا تھم تھا قدمار کے تاجروں کو ہر مہولت میسر آئے تا کہ واپس جا کروہ تمہارے حسن انظام سے دیگر تاجروں کے حوصلے برحائیں اور اس کا بنام

و حضور کے تھم کی خاص طور رہیں ہورہی ہے''۔ "فتنه برداد تمن حال مين بين؟" بيكم اصل موضوع كاطرف آئي-

"حضور کے خوف سے مب اینے اپنے باوں میں مي الات ال

"فازی بیک خان سے نے ادکامات حاصل کر کے ان پر مل کریں اور ہوشیار رہیں، عوام کو کوئی شکات كل بونا واج"-

چن لال نے سر جمکا کر شرف باریالی اور احکامات بشكريدادا كيا اور الخ قدمول چتا ہوا كرے سے باہر

اس رات شمر کے دروازوں پر چراعاں کیا گیا اور

موری وروازہ کے باہر رات اجرا سی بازی س ری ۔ میرموشن خان کی جو یکی موچی درواز ہ کے اندر تھی۔ وہ اس اظهار شاد مانى كے م ميں رات ايك لحد كے لئے بحى سوند سکا۔اگرمغلانی بیم مے مخرول نے اے خبردار کردیا ہے کہ شاہجہان آبادے سند حکومت اس کے نام جاری کر وی می ہے تو وہ خوشیال کیوں منار ہی ہے۔ اگر وہ اب تک بے خبر ہے تو فوجی اور حفاظتی تیاریاں مس کئے ہیں؟ وہ ساری رات سوچنار ہا، منع جب بھکاری خان کے آ دی اور ان کے حامی امراہ میرموس خال کی حولی میں جمع ہوئے تو سند حکومت موصول ہونے اور نظام حکومت پر تھندے طریقوں برغور کی بجائے وہ شب کر شتہ کے واقعات برغور كرنے گھے۔ كس نے كہا۔ سند حكر انى كى روائل كے بعد ممادالملک نے شہنشاہ ہے اپنی ساس کے حق میں نئی سند جاری کروادی ہوگی کی دوسرے نے اس سے اختلاف کیا تیسرے نے رائے دی کہ احمد شاہ ابدالی نے کوئی نئ مفارت میجی ہوگی۔ بیاس کے استقبال کا اہتمام ہے کس نے مغلانی بیم کی ملامت کی۔" کل اس خاتون کا اکلوتا بٹا فوت ہوا، آج بہ خوشیاں منار ہی ہے"۔

تماز عصر کے بعد جب میرمومن خان اور بھکاری خان کے حامی مو چی وروازہ کی حو کمی میں سند حکومت لانے والی سفارت کے استقبال کے لئے جمع تھے تو شہر کی كليول اور بازارول مين وْهنْدُور حِي وْهنْدُورا مِينِّي كُلِّر رہے تھے۔" حضور عالیہ حاکم پنجاب مغلانی جیم کا ا قبال بلندناهم لا مورجمن لال آج شام اال شرك شكايات سف كے لئے مجدوزير خال كے سامنے دربار عام لكا رب ہیں۔اگر کسی خاتون مرد ہے یا بوزھے کو کسی متم کی کوئی شكايت مو،كوئي فحكوه موتو وه در بارعام هي حاضر موكر پيش كرے-حضور حاكم عاليه كاتھم ہےكه بركسي كى موقع ي دادری کی جائے"۔

(جاري)

## FILLY AM

قيط:8 من ----- 2314-4652230, 0303-9801291 ----- محمد الفتل رحماني



قوبا دوحصول میں بٹ گیا ہے سر کار!اور مذہب عشق میں پیرجا کرنہیں ..... قوبے سے کہنا میں مرجاؤں تو دوئیک مٹی میری قبر پر ڈال جائے ۔

ا ٹی بوری توت سے مجھ پر سوار ہو چکا تھا شیطان کہ اجا تک زوردار دھائے سے دروازہ جھاگ نگل رہی تھی۔

كلا اكوئي مخف تيزي سے اندرآ كرميري طرف برها۔ منیں نے غور سے ویکھا تو توبا پہلوان تھا، وہ بچرے ہوئے باتھی کی طرح میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا، میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار ڈیٹر میری گردن پر نگایا میں و بوار ے ساتھ مرایا، میری آ تھوں کے سامنے اندھرا جھا عمیا۔ میں اس غیرمتو تع صورت حال سے سخت گھرا میا تھا۔ پھروہ میرے قریب آیا، مجھے گریان سے پکڑ کراویر افھایا اورایک زوردار چیت میرے منہ پررسید کی۔ درد کی اذیت سے میری روح سٹ مخی کیکن ابھی ہیں ہوش میں

تھا کہ ناجا پہلوان اندر داخل ہوا۔ "اوقوب اید کیا بے وقوفی ہے؟"اس نے توب کو سخت لہے میں کہا۔''نقیر سائیں کی بددعا بھی لگ سکتی

نہیں، بھائی جی ا پیفقرسائیں ہیں ہے، شیطان ے" ۔ توبے نے غصے سے کہا۔"اس نے جنت کے ساتھ بے حیائی کرنے کی کوشش کی ہے"۔ "تم يركي كند كيت بو؟"

" بحالی جی ایس نے اپنی آجھوں سے دیکھا ب" قوب نے كما " جھے اس ريكي بى كھ شك سابو میا تھا۔ میں نے بند دوازے کے سوراخ سے جھا تک کر

" كون اوت بدمعاش! قوبالهيك كهدر ماب " اے نے تبرز دوآ داز مل جھے پوچھا۔ " بھائی جی احمہیں مجھ پر اعتاد نہیں ہے؟" تو بے

نے کا نیتی ہوئی آ واز میں کہا۔ غصے کی زیادتی کی وجہ سے اس کے جم پر رعشہ طاری تھا۔

" ديكي قوب ال كاليطاح نبس جوو كرر اب" -

"تو پھراس كاكياعلاج بي" توب كے مذے

" قوے! کئی لے کرمکان کے پچھلے کرے میں اس کے لئے قبرتیار کر''۔ ناج نے سرد کیج میں کہا۔''ہم اس کوزندہ دفن کرویں گے اور دیکھاس کام میں دیر نہ کر، جا جلدی ہے اپنا کام کڑ'۔

توبا چلا گیا اور آینے کام میں لگ گیا۔ زمین کھودنے کی آواز میرے کانوں میں آربی تھی۔ ایک اذیت ناک موت میری منتظر تھی۔

"ناہے! مجھے زندہ دفن نہ کرو، مجھے تل کر دو"۔ میں نے تاہے پہلوان ہے التھا کی۔" مجھے کوئی افسوس نہیں ہو گالین پر حقیقت ہے کہ میں نے جنت کے ساتھ کوئی گناہ

او بے غیرت! قوبامیرے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بول سكتا"۔ نامے نے متاثر ہوئے بغیر كبار" تيرے ساتھ ہم جو کھ کرنے والے ہیں وہ تیرے جرم کے مقالم میں کھی خبیں۔جوانی ہم ربھی آئی تھی بلکہ ابھی بھی ہے لیکن جوانی کسی کی دھی بہن کی عزت سے کھلنے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ دھی بہن کی عرات کی حفاظت کے لئے ہوتی ہے۔ میرے والد ماج پہلوان کی مجھے یہ وصیت تھی کہ کئی کی وحی بہن کو پُری نظر ہے جمعی نہ دیکھنا اور جوتمہاری دھی بہن کی طرف میلی نظر ہے و کھھا ہے بھی زنده نه چيورنا" ـ

جنت ہوش میں آ گئی تھی، دہ اس صورت حال کو متمجھنے ہے قاصرتھی۔

"جنت! ماہر چلی جاؤ اور دیکھو اگر کوئی آ دمی ما عورت وروازه كمنكفائ تو دروازه مت كھولنا" \_ ناج نے بین سے کہا۔

"ناج! ادهر د کھے"۔ میں نے بلند آواز سے کہا۔ غیراختیاری طور پر تاہے نے میری طرف دیکھااور پھروہ بإدرفتگال

یباں میں (محمد انصل رحمانی) نذیر کی کہانی روک كروه حصه پيش كرر ما موں جوميرے ساتھ پيش آيا۔ اِس کہانی کے جار کرداروں سے میری ملاقات ہوئی تھی جن میں نذری رابعہ، جنت اور قوبا پہلوان شامل ہیں۔ رابعہ ے ملاقات تو آ مے چل کر بیان کروں گا جنت سے ملاقات کا احوال مختفر پیش خدمت ہے۔ نذیر کی وفات ك تقريباً جهسات ماه بعد جنت اور توبا پهلوان ميرے یاس آئے تھے۔ اس وقت نذر والے واقعے کو اندازا بائیس سال گزر گئے ہول مے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح اتفاقیہ ملا قات ہوجائے گی۔ جنت کی شادی انیس برس کی عمر میں ہوئی تھی ، اس طرح اس وقت اس کی عمر اکتالیس برس تھی جبکہ قوبا پېلوان اندازا 45 سال کې عمر کا ہو گالیکن دونوں میاں بوی قابل رشک صحت ہونے کی دجہ سے بالکل جوان نظر آتے تھے۔ویسے بھی ان کی عمریں ابھی پڑھانے کی نہیں

تھیں۔ اپی روای شرافت اور رکھ رکھاؤ کی بجہ سے دونوں کا انداز کفتگوانتائی مہذب اورملنسارطبیعت ہونے کی وجہ سے طبیعت پر ہو جوہیں ہے تھے بلکہ میں ان کی ہر مرحرکت سے بہت بی خوش ہوا تھا۔ سوائے ایک ہات کے اور وہ سے تھی توبا بہلوان مجھے ملتے وقت ذرا زیادہ ہی عقید تمنداندانداز میں ملاتھااور جنت نے بھی اس کی تقلید میں میرے یاؤں چھوے اور پھر ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو تی۔ میں نے انہیں بیٹنے کے لئے کہا اور انہیں سمجھایا کہ سوائے خدا کے کسی کے آھے جھکنا مسلمان کے شایاب شان نہیں اور ملتے وقت السلام علیم سے برد کر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں اور بھی چند تصیحتیں کیں جو انہوں نے خوش دلی ہے سنیں اور میرے قریب ہی بیٹے

میری نظروں کے مصارمیں تھا اور پھر میں نے نظریں اس ہے ہٹا تیں تو وہ چکرایا اورزمین برگر بڑا۔

میں تیزی سے باہر لکا اور بیرونی دروازہ کھول کر جتنی تیزی ہے بھاگ سکتا تھا بھا گنا شروع کیا۔ میں معروف رائے سے بٹ کر کھیتوں کے درمیان میں سے بھاگ رہا تھالیمن بیہول گیا کدرائے میں بڑنے والی منہر کے ٹل سے دورنکل جاؤں گا۔ جب میں نہر کی پٹری یر پہنچا تو ٹل کافی دوررہ کیا تھا۔ اب یہ میرے لئے مسکلہ بن گیا کیونکہ نہرے گزرنا میرے لئے مشکل تھا۔ میں تیرنائیں جانا تھالین بل کی طرف جانا خطرے ہے خالی مبیں تھا۔ ہوسکتا تھا وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے إدهرآ تکلیں اور میں دوبارہ موت کے منہ میں چلا جاؤں۔اب اس کے سؤاکوئی جارہ نہیں تھا کہ رات ہونے کا انظار کیا جائے۔ للذامی جوارے ایک کھیت میں جھپ کر بیٹے گیا اور جب الحجى طرح اند حيرا محيل كيا تو نهايت احتياط سے مِي بُل بريهجاادر پھر بشكل خانقاه تك بينج عما ـ

رکھا میرے انظار میں تھا اور بہت پریشان ہو گیا تھا اس نے مجھ سے یو چھا۔ نذریو نے اتی در کہاں لگائی اور تمہارے پاس نیاز وغیرہ بھی نہیں ہے میں نے جھوٹ بولا۔ رکھے! میرے پاس نیاز کے روپے اور جاول وغیرہ كانى تے كدرات من ذاكودن في محص بكر ليا اور جاول رویے وغیرہ سب چین لئے اور پھر جھے رسول سے با تدھ كرفرار بو محق من بوى مشكل سے باتھ باؤل كھول كر يهاں تك مبني مول ركتے نے مجھ تساتشفى دى اور ميرى ول جوئي كرنے لگا۔ من نے فقيري لباس ا تارا اور بالوں كى معنوى تين ا تاركر جرے ميں چھياديں۔ جھے درلگ ر ہاتھا کہ اگروہ پیچھا کرتے ہوئے کی وقت اوھر پہنچ کے تو ببت برا مو گالیکن کی دن گزر محے کوئی ادھرند آیا، اب مجمع كجودومل بوكماتفاء

قار کمین کرام! آپ یقین کریں جنت کا نام کسی نے بوں ہی جنت نہیں رکھ دیا تھا وہ واقعی جنت تھی۔ متاسب الاعضاء ہونے کی وجہ ہے اس کے حسن میں ایک مسم کا رعب اور و بدبہ تھا۔ صنف نازک ہونے کے باوجود أس كا سرايا جاندارا ورمضبوط تقار وه جايانی تر يانهيں معری بدوی عورت کی طرح تھی۔اس کے چبرے پر جو نورسمٹ اور پھیل رہا تھاوہ اس کی روحانی پاکیز گی کی دلیل تھا۔ میں ابھی اُن سے پوچھنے بی والا تھا کہ کہال سے آئے ہواور کیا کام ہے کہ میری بوی نے مجھے آواز دی۔ قاری صاحب! ذرابات سیس.

" قاری صاحب! شاید باجوآپ کو بلار ہی ہیں '۔ جنت نے بلکا ماسکراتے ہوئے کہا۔ '' تھیک ہے میں ابھی آیا''۔ میں نے اٹھتے ہوئے

"إل بعن كيابات ٢٠ مين في بيم ع كها. " ذراال عورت كويا برسيج" \_ " كيول كيابات ٢٠٠٠

" اس آب اس کو سی دیں بات کوئی نہیں ہے"۔ " فيك بي جناب! جيسي آپ كاهم-"

'' دیکھو بہن احتہیں باجو ہاہر بلا رہی ہیں''۔ میں نے جنت سے کہاتو وہ جلدی ہے اٹھ کر باہر آ گئی۔میری ہوی نے اسے بنی سے پکزااور اسے لے کر کمرے ک طرف چل دی اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے کہنے گی آب جائيں ميں ابھي اسے بھيج ديتي ہوں۔ وجہ دراصل میتی کہ چند ورتوں نے جنت کو ہارے گھر آتے گلی میں و کھیلیا تھا اور وہ اس کے قد کا ٹھ اور مسن سے اتی متاثر ہو محی تھیں کہ انہوں نے میری ہوی سے فرمائش کی ذرااس عورت کو إدهر بلاؤ، ہم أے ديکھا جا ہتى ہيں۔ بيں واپس توب پہلوان کے پاس آ گیا اور اُس سے اس کا نام

"جناب ميرانام يعقوب بي - ال في بتايا-''مگرلوگ بیارے مجھے قوبا کہتے ہیں''۔ "كياكام كرتے ہو؟"

''جناب! زمینداره کرنا ہوں فدا کا نضل ہے'۔ قوبے نے کہا۔'' دومر لع زین ہے اور والدین کا اکلو تا بیٹا ہوں ویسے مجھے پہلوانی کاشوق ہےروپے میے کی کوئی کی خبیں البذا میں میہ شوق بھی کرتا ہوں دراصل پہلوانی جارے خاندان میں ایک ورثے کی حیثیت سے جلی آ

> "كياآپ كے ساتھ بيآپ كى بيوى ہے؟" " ہال جی، بیمبری بیوی ہے '۔ "اسكانام كياب؟" "جناب!اس كانام جنت ہے"۔

میرے ذہن میں پہلے ہی ایک شک سا پیدا ہو گیا تفالیکن قوبے کے تعارف کے بعد میں چونک سا گیا۔ آپ کا گاؤں کون ساہے؟ میں نے اپنے احساسات پر قابوپاتے ہوئے بوجھا۔اس نے اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ اب مجھے کوئی شک تہیں رہاتھا بلکہ یقین ہو گیا کہ یہ وہی جنت ہے جس کا ذکر نذیر نے بیرے سامنے کیا تھا۔ "آ پيرے پاس س كام سے آئے ہيں؟"

"مركار! آپ سے دوالينے آئے ہيں اور ساتھ دعا

"آپ کوکیا بیاری ہے؟" "سرکار! بیاری تو کوئی نہیں اللہ کا شکر ہے ہم دونوں میال بیوی بالکل تندرست ہیں' ۔ اس نے عاجزی ے کہا۔" لیکن ہم اولاد ہے محدوم ہیں۔ سمی نے آپ کے بارے میں بتایا، بس آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بڑے بڑے علیموں اور بزرگوں کے یاس گئے ہیں، یانی کی طرح پیہ بہایا ہے لیکن جنت کی مود ہری نہیں ہوسکی۔ میں بھی اپنے ماں باپ کی آخری عمر کی اولا و

ہوں اور وہ بھی بالکل مایوں ہو گئے تھے لیکن پھر اللہ نے اُن کی فریاد تی اور میں پیدا ہوالیکن انہوں نے میرا کچھ بھی نہیں ویکھا جلد ہی بچارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔میرا والد بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹاتھا''۔

"جنت کے کتنے بھائی ہیں؟" میں نے بوجھا۔
"سرکار! ماشاء اللہ جنت کے چار بھائی ہیں"۔
قویے نے کہا۔" بڑا بھائی نامور پہلوان ہے، اس کا نام
نیاز احمد ہے لیکن اسے ہم سب بیار سے ناجا کہتے ہیں۔
بڑا جی دار آ دی ہے جی لیکن اب اس کی عمر ڈھل گئی

"جنت تمهاری رشته دار ہے؟" "مبیں جی!" "تمہارارشتہ کمسے طے ہوا؟"

مہارارسے سے بوہ اور ایک اکھاڑے میں نام بھائی نے بیری استی دیمی ایک اکھاڑے میں نام بھائی نے بیری کارکردگی اچھی تھی۔ نام نے بخ سنتی دیمی ، میری کارکردگی اچھی تھی۔ نام نے نے مجھ سے میرے حالات تفصیل سے بوچھے۔ میں ان کے جوڑ کا نو جوان تھا، اس نے مجھے پندگر لیا۔ اس طرح جنت

میری زندگی میں آئی''۔ ''جنت کیسی ہوگی ہے؟''

اس کا توجی جواب کی بین از قوب نے عقیدت سے کہا۔ "میں نے جب اسے پہلی مرتبدد یکھا تو میں نے گئی ہے۔ سرکار! بڑے بڑے سین لوگ دیکھے ہیں لیکن جنت کے پائے کا حسن کہیں دیکھے کوئیں ملا '۔اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی الگیوں کو چوشے ہوئے کہا۔ "مرکار! جنت کسی نیک گھڑی میں پیدا ہوئی تھی، اس کے کردار میں بھی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ میرے ول میں کردار میں بھی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ میرے ول میں کردار میں بھی کوئی کمزوری نہیں کہ جنت بھی بہک بھی سے اربھی کرتی ہے۔ اتنا بیار کہ جس کا کوئی نہیں کرمان ہے۔ اتنا بیار کہ جس کا کوئی نہیں کرسکتا ''۔ انا بیار کہ جس کا کوئی نہیں کرسکتا ''۔ انا بیار کہ جس کا کوئی اور پھر بھی نہیں کرسکتا ''۔ انا بیار کہ جس کا کوئی اور پھر بھی نہیں کرسکتا ''۔

ابھی ہم باتوں میں مشغول تھے کہ جنت بورے باتکین سے چلتی ہوئی کرے میں داخل ہوئی اور تو ہے کے باس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔

''سرکار! آپ کی باجوتو بہت اچھی ہیں''۔اس نے میری بیوی کی تعریف کے انداز میں کہا۔

''میری باجو!'' میں نے ایک زوردار قبقہ لگایا۔ ''دیکھو، جنت! جولفظتم نے استعال کیا ہے اگر میں کہہ دیتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑ جاتا یا متواتر ساٹھ روزے رکھنے پڑتے''۔

جنت کواپی منطی کا احساس ہوگیا، احساس ندامت
نے اس کے سفید چبرے پر سرخی کی تہد جما دی جیے
میدے میں سندور ملا دیا گیا ہو۔ پھر وہ زور سے ہنی
جلترنگ ی بجی، قو س قزح کے رنگ بدنے، موتیے نے
بہار دکھائی اور پھر اس نے قوبے کے مونڈ سھے کی اوٹ
میں اپناچبرہ چھپالیا۔ میں نے توب کو اشارے سے سمجھایا
کہ ادھردا میں طرف ہوجاؤ۔ توب بھی شاید نداق کے موڈ
میں تھا، وہ جلدی سے آیک طرف کو ہوگیا اور جنت کو سر
سے پکڑ کرسیدھا کردیا۔

'' و کھو، جنت! پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بعض دفعہ انسان سے علقی ہو جاتی ہے''۔ میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

" و کھوسر کار! آپ ناراض نہ ہوں '۔ جنت نے شرمندہ سے لہج میں کہا۔" وہ آپ کی نبیس میری باجو مہں '۔

''میں نے کب کہا کہ میں ناراض ہوں''۔ میں نے کہا۔''ویسے مہیں میہ بتانا ہو گا کہا گروہ تہاری ہاجو ہیں تو پھرتم ہاری کیالگتی ہو؟''

اس نے ڈراسا سوچا اور پھر کہنے گی بہن۔ ''ہاں، یہ تو ٹھیک ہے لیکن بیوی کی بہن کو کیا کہتے ہیں؟'' وہ سوچ ہیں پڑگئی۔

اب ہم سرلیں ہو گئے تھے۔ میں نے بری توجہ ہے جنت کو چیک کیااوراس ہے چند باتمی پوچھیں۔ وہ احتباس طمث کی مریضہ تھی جومیرے خیال میں اس قدر ویجیدہ تھی کہ ایک فیصد حالس بھی ٹھیک ہونے کے نہیں تقے لہٰذا میں نے انہیں اندھیرے میں رکھنا مناسب نہ مجھا اور مح صورت حال سے انہیں آگاہ کردیا۔ " يقص حميس كب سے موا؟"

''مرکار! شادی کے دو ڈھائی سال بعد میں ایک الله والے کے یاس می تھی'۔ جنت نے بتایا۔" مارے گاؤں ہے کانی دور ایک خانقاہ تھی جس کے متولی بڑے خدارسیدہ بزرگ تھے، انہوں نے مجھے دوادی تھی۔بس وہ ووائی کھانے کے بعد مجھے یہ باری لاحق ہوگی''۔

مرے ذہن میں فورا ایک خیال آیا میں نے يو چھا۔"' کياائبيں موتوں والی سر کارتونبيں کہتے تھے؟'' " ہاں جی! لوگ انہیں موتیوں والی سرکار ہی کہتے تے"۔ جنت نے جران ہوکر کہا۔

''نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان''۔ میں 11/2%

"مركارا آب اليس كيے جانتے ہيں؟" جنت نے

" بھئ اد وایک مشہور دمعروف آ دی ہے''۔ "مركار! كيا آب نے انہيں ويكھا تھا؟" " بنیس لیکن ان کے مزار کی زیارے کی ہے'۔ میں نے کہا۔''ان کے عقیدت مندوں نے مزار کی تز نمن و آ رائش رِلكھوكھاروپيةرچ كياہے"۔ ' ہاں، جی! سنا ہے اب ان کا بوتا وہاں گدی تشین

لیکن ان کی کوئی اولا زمیس تھی''۔ میں نے جیرا گگی

"مركارا من بتا تا ہول" ۔ قویا كہنے لگا۔" بيوى كى اس كى بہن سے نكاح كرناحرام كرديا ہے۔ بین کوسالی کہتے ہیں''۔

" بال، بير مولى نال بات" - ميس في شوخي بحرب انداز می کہا۔" جنت کیا تہیں ہاری سالی ہونے برکوئی اعتراض ہے؟"

" نہیں ، سر کار! سالی بھی تو بہن ہی ہوتی ہے"۔ ''لکین سالی کوآ دھی گھر والی کہتے ہیں''۔ قوبا اب محج طريقے محقوظ ہور ہاتھا۔

و بہیں سرکار! یکی نے غلط کہا ہے"۔ جنت نے اعتراض کیا۔

"وكيمو جنت! بيدايك بنجاني آكمان ب ادرسو عظند جمع ہوں تو ایک آ کھان بنا ہے'۔ میں نے کہا۔ "اتے ڈھیرسارے لوگ غلط کہد گئے ہیں؟"

و نہیں ، سرکار! عقل مندلوگوں کی باتیں غلطنہیں ہوتیں'' ۔ جنت نے کہا۔''لیکن اس اکھان میں جان بوجھ كرلوكول فے ڈیڈى مارى ہے"۔

"اجماتو پرتم بنادو کہ سے کس طرح ہے؟" " سركار! سمح ال طرح ب سالي آ و مع كفر والي یعنی سالی بہن کے آ وھے کی مالک ہوتی ہے۔اب آ دھی كمروالي اور آ وهے كھروالي كا فرق آپ مجھ جائيں'۔ "بركمال لكهاب؟" من في دُعْرى ارف وال انداز میں کہا۔

«ليكن سركار! آپ جو كہتے ہيں وہ كہال لكھا ے؟"ال نے جوالی حملہ کیا۔

ظاہر ہے اس کا جواب میرے یاس تبیس تھا لہذا مناظرانداصول كےمطابق مجھے افی فكست سليم كر لينے كے سوا اور كوئى جارہ كارنبيں تھا جبكہ حقيقت اور سچائى اور یا کیزگی بھی جنت کے بیان کردہ معانی میں بی تھی کیونکہ سالی کا رشته ایک نهایت یا کیزه اور حد درجه قابل احرام ہے۔ای لئے فالق کا کات نے بیوی کی موجود کی میں کرے کا ماحول انتہائی افسردہ ہوگیا تھا۔ میں دل
ہی دل میں اپنے آپ کو کوں رہا تھا۔ ایک ہنتے ہیے
جوڑے کو ماضی میں لے جا کران کا دل دکھی کردیا تھالیکن
میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ پیاروں کی یاد میں چندآ نسو
بہا لینے سے دل کا بوجھ بچھ بلکا ہو جاتا ہے لیکن بعض
یادیں دل کا روگ بھی بن جاتی ہیں اور قبر تک ساتھ جاتی
ہیں لیکن جانے والے اپنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ واپس
ہیں لیکن جانے والے اپنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ واپس
آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔

کیا جائے، افق کے اُدھر کیا طلسم ہے؟
لوٹے نہیں زمین پہ، اِک بار جو گئے
میرے تی میں آیا کہ جنت کو بتا دوں رکھا تمہارا
مامون زاد بھائی تھا اور موتوں والی سرکار کا ڈھونگ ای
نے رچا رکھا تھا لیکن میں رکھنے کے بھید کو طاہر نہیں کرنا
چاہتا تھا جس جید کواس نے ساری عمر چھیائے رکھا۔

''جنت! جب تم موتیوں والی سرکار کے پاس کئی تھی تو اس نے تمہیں کیا کہا تھا؟''

''سرکار! اس نے مجھے کہا تھا کہ آئندہ کے لئے مجھی سمی خانقاہ یا مجادر کے پاس نہ جانا''۔ ''پھرتم نے اس کی بات برعمل کیا؟''

''بان، سرکار! میں مجھی آئی خانقاہ وغیرہ پر نہیں میں''۔ جنت نے کہا۔'' ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگا اگر خدا تعالی مجھے اولا دیے محروم رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی میری جھولی نہیں مجر سکتا۔ میں نے تو تو ہے ہے کی بار کہا ہے کہ وہ دوسری شادی کرلے لیکن تو بانہیں مانتا''۔

"اچھا، مرکار! اب ہم چلتے ہیں"۔ توبے نے کھڑے ہوئے ہوئے کہا۔

''نہیں، قوبے آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا''۔ میں نے کہا۔''تم آج میرے مہمان ہو گے''۔ ''اس کا فیصلہ جنت کرے گی'' ۔ قوبے نے جنت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ۔ ''نبیں 'سرکار! ان کے مٹے کا نام نذر تھا۔ نذر کے مرنے کے بعداس کا بیٹا گدی نشین ہے''۔ ''نذر کا بیٹا؟'' ''جی 'سرکار!'' ''لیکن نذر کا تو کوئی بیٹانبیں تھا''۔ ''آپ کو کیسے پتہ ہے، کیا آپ نذر کو جانے

" و بہیں تو لیکن مجھے کی نے بتایا تھا"۔ میں نے بات کول کرتے ہوئے کہا۔ " دیکھو، جنت! میں نے بہارے والدہ بیشتاں کے تہارے والدہ بیشتاں کے بارے میں بھی سنا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی دن فوت بوٹ شے اور پھرایک ہی تین میں دن فوت ہوئے تھے اور پھرایک ہی تیم میں دن کے گئے تھے"۔

جنت اور توہا بیک وقت چو کے اور پھر جنت نے قوبے کے کندھے پر سرر کھا اور سکیوں سے رونے گی۔ قوبا اسکیوں سے رونے گی۔ قوبا اس سلی دلاسا دینے لگا اور آ ہستہ آ ہستہ اس کے سر پر ہاتھ چھیرنے لگا۔ چند ہی لمحول میں پیاروں کی یاد اور جدائی نے جنت کو ترقیا کر رکھ دیا۔ اس کے چاندی رنگ چرے پر زردی چھا گئی تھی پھر اسے کوئی خیال آیا، وہ چرے پر زردی چھا گئی تھی پھر اسے کوئی خیال آیا، وہ ترقی کررہ گئی اور بھرائی ہوئی آ واز میں کہنے گئی۔

"سركار! وہ دن ميرے لئے قيامت سے كم نہيں تھا۔ بہت كم ايها ہوتا ہے كہ كسى بنى كواس كے والداور والدہ ايك ہى دن ميں داغ جدائى دے جائيں ' ۔ پھروہ خلاؤں ميں گھوٹ ہوئے ہياروں كا كھوٹ لگا رہى ہو۔ پھر كھوٹ ہوئے ہياروں كا كھوٹ لگا رہى ہو۔ پھر كہنے گئى۔ "ميرا ماموں اللہ جوايا اپنے بيٹے رکھے كى جدائى ميں گھل گھل كر مركميا اور ميرى والدہ دونوں كى جدائى ميں بستر سے لگ گئى اور پھرموت فالدہ دونوں كى جدائى ميں بستر سے لگ گئى اور پھرموت نے اسے اپنے آئى بنجوں ميں لے ليا اور ميرا والد ميرى والدہ كى ساتھ بى والدہ كى جدائى برواشت نہ كرسكا اور والدہ كے ساتھ بى والدہ كى ساتھ بى

'' نھیک ہے توبہ ہم کل چلے جائیں گئے''۔ جنت نے کہا۔" باجو بھی کہہر ہی تھیں کہ آج واپس نہ جاتا، إدهرايك رات مارے ياس تغبرو"۔

" تھیک ہے جیسی تہاری مرضی "۔ توبے نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جنت اٹھ کراندر چلی گئی، میں اس کے پیھے چھے اندر گیا اور بیکم سے کہا۔

''لوبھیٰ! جنت آج ہاری مہمان ہوگ''۔ " تج !" ميرى بيكم نے خوش ہوتے ہوئے كہا اور جنت کوایے ساتھ چمٹالیا۔

دراضل میں پہلوانوں کی کشتی دیکھنے ادر ان ک طاقت کے مظاہرے دیکھنے کا شوقین تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے قوبے کو ایک رات کے لئے روک لیا اور بہانے بہانے ہے اس کی خوراک کے متعلق بھی یو چھ لیا۔جس کا میں نے انتظام کر لیا اور پھر میری فرمائش پر تونے نے المارے علاقے کے ایک معروف پہلوان کے ساتھ مشتی کی اورسہامے برمنی کے جارتو ڑے رکھ کروزن اٹھایا۔ قریب دیبات کے لوگوں کو بھی اطلاع دے دی گئی، لوگوں کی برسی تعداد نے تو بے کی طاقت کا مظاہرہ دیکھا۔ رخصت ہوتے وقت توبے اور جنت سے دوبارہ ملنے کے وعدے پر میں نے انہیں الوداع کیا۔اس کے بعد کی مختر داستان ہوں ہے کہ جنت نے اینے بوے اصرار کے ساتھ تو بے کی دوسری شادی کروائی اور بروین کے ان شعرول کا مصداق بن گئی۔

کمال منبط کو خود بھی تو آزماؤں کی منیں این ہاتھ سے اس کی دلمن سجاؤں گی بدن کے کرب کو وہ بھی مجھ نہ یائے گا میں ول میں رووس کی آ تھوں میں مسراوس کی کیکن وه محبت ووفا کی دیوی صرف دِل میں ہی نہیں آ تھول ہے بھی رونے تھی۔ "قربے! مجھے میرے بھائیوں کے یاس چھوڑ

آ"۔ اس نے شادی کے دوسرے دن روت ہوے توبے ہے کہا۔"آ گ کے دریا میں الکی رات بسر کرنا مير بي بن مين بين "-

توے نے منت ساجت کی۔ ہاتھ جوڑے یہاں تک بھی کہہ دیا۔'' جنت!اگرتم چلی گئی تو میں دوسری بیوی کوطلاق دے دول گا''۔

" انہیں، توب اگرتم نے طلاق دی تو میں اپنے باپ کی شرافت کی قتم کھا کر کہتی ہوں کہ جیتے جی میرامنہ نہیں و کھے یائے گا''۔ اور چر بیا کے دلی سے الی سدهاری که جھی سسرال کا منہ نہ دیکھا۔

توبے کی فر مائش پر میں بھی جنت کے گاؤں گیا تھا، میں نے بھی اے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جذبات کے سامنےالفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

''سرکار! آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں''۔ اس نے رندھی آ واز میں کہا۔" کیا آپ جائے ہیں کہاتی بہن کوجہنم کے عین وسط میں چھنگ ویں''۔ ' 'مبيس، جنت! ميں اييانہيں حابتا' ' ـ

''تو پھرآ پ ضدنہ کریں، مجھے توبے ہے یااس کی ہوی سے نفرت نہیں۔ قوہا اب بھی میر سے سر کا سائیں ہے نیکن قوبا .....'' اس کی بات حلق میں اٹک گئی پھر اس کی آ تکھوں ہے آنسوؤل کا سلاب بہد نکلا۔ ذراستعملی تو میں نے یو چھا کیا ہوا تو ہے کو؟

مرکار! توبا دوحصول میں بٹ گیا ہے اور مرہب عشق میں پیجائز مبیں''۔

"لیکن قوبے نے کوئی جرم نبیں کیا"۔ میں نے كہا۔" مجبوري كى حالت ميں جائز اور شرعى طريقے ہے دوسرا نکاح کیا ہے جس میں تمہاری رائے اور کوشش بھی

ا پیکھیک ہے سرکار! لیکن دل کا کیا کروں؟"اس نے کہا۔'' وہ بھی میری مجبوری تھی لیکن اب بیہ بھی میری

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مجبوری ہے۔ قوبے سے کہنا میں مر جاؤں تو دو لک منی دے میری قبرتے یا جادے اور ساتھ یہ بھی کہددینا۔ ول وج ورد اے تے اکتال وج اُتھرو سانبھ سانبھ رکھیاں نیں تیریاں نشانیاں ول تیرے بیار ریاں یاندا اے کہانیاں اور پھر جنت واقعی بھی سسرال نہ گئ۔ وہ ٹی لی ک مریضہ بن من اور جب مری تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی سمى \_ قوب كوالله في دو بيني عطا كئے - آخرى عمر ميں مذہب کی طرف رجوع ہو گیا اور تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک ون ہمارے گاؤں آیا، جھ سے ملا، میں نے اسے بیجان لیا۔ منہ پرسنت رسول سر پر کیڑے کی سادہ می او لی ،

باتھ میں میج ، کمزوری صحت۔ '' بھائی قوبے! تہاری صحت تو ٹھیک ہے، بہت "xEncis

قارى صاحب! تچى بات بتاؤل' -" إل بِعانَ!"

" قاری صاحب! جنت کی جدائی نے خون چوس لیا ہے۔ جب جنت کی قبر پر مٹی کے دو پک ڈالے تو دل سے آ واز آئی او توب بنا مجھے کیا حاصل ہوا۔ بس ونیا سے دل اجاث ہوگیا۔اب تبلیغی کام میں مصروف ہوگیا ہوں۔ گھر ول نہیں لگتا ہروقت جنت کے ایسال ثواب کے لئے قرآن تکیم کی تلاوت اور دعا کیں کرتا رہتا ہوں۔ آپ معی جنت کے لئے وعا کیا کریں اور میری پیگز ارش ہے كرميراجنازه آپ نے پڑھانا ہے'۔

" و كم ما ألى قوب إيكما بية ب كدكون يهلي مرك گا۔ بال البت برائم سے وعدہ ہے کہ اگر میں زندہ رہااور مجھےاطلاع مل می تو میں ضرور تیری بات برعمل کروں گا''۔ چند بی سال بعد میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ موڑ سائنگل پرایک راجباہ کی پٹری پرسفر کرر ہاتھا کہ نہرے قریب قبرستان میں کافی آ دی جمع تھے۔ میں نے

ائے ساتھی ہے کہا۔ یارمفت کا نواب ہے آ وُ جنازے مين شامل بوجا مين-" نھیک ہے قاری صاحب! ویسے بھی یہ کری بات ے کہ جنازے کے پاس سے گزرجا کمیں"۔ ساتھی نے ہم نے مورسائیل کھڑی کی اور قبرستان کے نکلے

ے وضو کیا اور میت کا آخری دیدار کرنے کی فرمائش کی۔ ایک بزرگ نے بلند آواز سے کہا۔" آؤ جی سو بسم اللہ ویدار کریں'۔ جب اس نے میت کے منہ سے کیڑا ہٹایا تو میں بری طرح چونکا ، وہ تو بے پہلوان کی میت تھی۔ "بزرگواييمرنے والاقوبا پېلوان تونبيس؟"

''ہاں جی، میٹا جی! پیقوبا پہلوان بی ہے''۔ میں نے ایک گیری اور کمبی سالس لی اور ان سے درخواست کی كه اكرآب كي اجازت موتواس كاجناز ويش يرها دول \_ انہوں نے کہا۔ جی، بہتو مولوی صاحب یا قوبے کے بیٹے بی اُجازت دے سکتے ہیں۔اسٹے میں مولوی صاحب اور قوبے کے دونوں لا کے ہمارے قریب آسمے تو میں نے ان نے تو بے کی خواہش کا اظہار کیا۔

" چاچوا آپ كا نام كيا ہے؟" ميں نے انہيں اپنا نام بتایا تو وہ دونوں مجھ سے لیٹ مجھے اور کہنے لگے۔ " جاچوا جارے ایا نے ہمیں وصیت کی تھی کہ میں جب مرول توميرا جنازه آپ پڙها ئين'۔

" ہاں بیٹا! تہارے ابونے مجھے بھی اٹی زندگی میں کہاتھا"۔ میں نے کہا۔"ولیکن پھرتم نے مجھے اطلاع کیوں نبیں دی؟"

" وإجوا بميس آب كانام توياه تفاليكن بم آب ك كاؤل كانام بحول حمي تض"-"ليكن مجھے جہال تك ياد يرتا ب توب مرحوم كا

گاؤل تو إدهرتيس سے"۔

"بان، جاچوا آب الميك كتي بين، يه مارك

کہانی کے انجام سے پریشان ہو گیا۔

## اندهي جذبات

اب میں پھرنذر کی رُوداد کی طرف آتا ہوں۔ نذیرنے این بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ موت کے منہ میں پہنچ کر میں کے نکا تھا۔ اس وقت میں نے ارادہ کرلیا کہ آئندہ جنت کے بارے میں سوچوں گا بھی خبیں کیکن میچھ ہی عرصے بعد دوبارہ جنون میں جتلا ہو گیا اورایک دن شام کے بعد گند اسے کر قوبے کے گاؤں ک طرف چل برار قاری صاحب! جب میں یہ باتیں سوچتا ہوں تو اپنی بے وتونی پرجیران ہوتا ہوں۔ میں بردی احتیاط کے ساتھ تیز رفاری سے چلا جارہاتھا۔ جب میں جنت کے دروازے کے پاس بینجا اور ہاتھ کے ساتھ دروازے کو رھکیلا تو دروازہ بند تھا کہ اجا تک سی نے زوردار ڈیٹر میری گردن یہ مارا کہ میں قلابازیاں کھا تا ہوا مکی میں دور تک اڑھکتا چلا گیا۔ گندار میرے ہاتھ سے چھوٹ کرزمین پرٹر پڑا۔ میں جلدی ہے اٹھ کرسنجلا اور دور لگادی۔ کوئی آ دی میرے بیچے بھاگ رہا تھا۔ رات کے اندھرے میں رائے کا کوئی پیتنہیں جل رہا تھا۔ گاؤں سے کافی دورہ کر مجھے کسی نے آواز دی۔نذر مفہر جا۔ میں نے بیجان لیا آ وازر کھے کی تھی۔ میں تفہر گیا۔ "ر کھے! و بہال کیے آئیا؟" میں نے جران ہو كريوجها\_

" پہلے تھے بتانا ہوگا أو بہال كول آيا ہے؟" ركھے نے سخت لہج ميں يوچھا۔" اور رات كے ال اندهرے ميں تيراكيا مقصدتھا؟"

''دیکھ رکھے آیہ میرا ذاتی معاملہ ہے''۔ میں نے کہا۔''بہتر ہے'واس کورہے دے''۔ کہا۔''بہتر ہے'کو اس کورہے دے''۔ دونیعہ میں احمدہ میں اس کرنے ہے کہا۔

"منبیں نذیر! حمہیں بتانا ہوگا"۔ رکھے نے کہا۔ "میں کی دن سے تیرے طور طریقے چیک کررہا تھا"۔ منصیال ہیں''۔ اس نے کہا۔'' ہمارے ابو نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ ہم اُسے اپنی بڑی والدہ کی قبر کے ساتھ دفن کریں''۔

میرے ذہن میں ایک کوندا سالیکا میں نے پوچھا۔ تمباری بڑی والدہ کا نام کیا تھا؟

" چاچو! ان کا نام جنت تھا"۔ لڑکے نے کہا۔ "ہمارے ابونے دوشادیاں کی تھیں، جنت کو ہم بردی اماں کہا کرتے تھے"۔

میں نے جنازہ پڑھاااور پھر تو ہے کو جنت کے پہلو میں فن کر دیا محیا پھر میں نے جونبی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو پیتنہیں کیا ہوا میری آتھوں سے آنسووں کا سلاب بہدنکلا اور میری آواز بھرا گئی۔ میں نے آئی رقت اور توجہ سے دعا کی کہ اس وقت موجود کوئی آتھے ہوگی جو بہدندنگل ہو۔ میری عجیب کیفیت ہوگئ تھی میری زبان پر ہے اختیار بیشعر آگیا۔

لے اوئے یارا حوالے رب دے، میلے چار دنال دے
اُس دن روز تیامت ہوی جی دن فیر طال کے ساتھ
جنت کی قبر مشرق کی طرف تھی اور اس کے ساتھ
قوبے کی قبر مغرب کی طرف تھی۔ میں نے جنت کی قبر پر معلیدہ سے دوبارہ دعا ما تی۔ دونوں لڑکوں نے ڈھیر مارے چھول جنت کی قبر پر بھیر دیئے بھر میں نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور واپسی کی اجازت چاہی۔ وہ بوئی ہی مشکل سے مانے کیونکہ میرے پاس معقول بہانہ تھا جو میں نے ان کے سامنے بیان کیا۔ جب ہم راجباہ کور کر میں جنت کے گاؤں میا تھا لیکن اس وقت میں کر رکز میں جنت کے گاؤں میا تھا لیکن اس وقت میں کور کر میں جنت کے گاؤں میا تھا لیکن اس وقت میں کور کر میں جنت کے گاؤں میا تھا لیکن اس وقت میں کے تھے گین اس وقت میں کے تھے گین اس وقت میں کور کر میں جنت کے گاؤں میا تھا لیکن اس وقت میں کے تھے گین اس وقت میں کور کر میں جنت کے گاؤں میا تھا دالے اور میں جنت کی کہائی سائی تو وہ رہ کہائی من کر بہت محظوظ ہوا گین خوت والے اور کے کوتو ہوا گین جنت کی کہائی سائی تو وہ رہ کہائی من کر بہت محظوظ ہوا گین

مجھےتم برشک سا ہو گیا تھا کہ تیرے دل میں کوئی بات ہے جس نے تھے بریثان کررکھا ہے۔ای لئے آج شام کے بعد جب ٹو خانقاہ سے نکا تو میں کھے فاصلے پر رہے ہوئے تیرے بیمے جل بڑا تھا اور پر و نے جب بیا دروازہ ٹولا تو میں نے غصے میں آ کر تہیں ڈیڈالگایا۔ مجھے بتا یکس کا کھرے اور ٹو یہاں کیا لینے آیا تھا، تیرا

ظاہرے میں رکھے سے مجی بات نہیں کرسکنا تھا۔ اب مجھے اس پر خصر آرہا تھا ورند آج رات میں تو بے کو ضرورمل كرويتا اور پهرميان اكرام مجھے جنت كا مالك بنا دیا تھا اور جب مجھے جنت ال جاتی تو مجھے ندر کھے کی بروا تھی ندر کتھے کی ،شعیدہ بازیوں کی ضرورت۔ مجھے خاموش و كي كرر كفي في بااصرار جهد ب يوچها شروع كيا-

'' و کچھ رکھے! اس گھر میں وہ آ دمی رہنا ہے جس نے میری بوہ مال کے ساتھ زیادتی کی تھی'۔ میں نے اسے بتایا۔" میں نے مجھے بتایاتھا کہ میری مال شادی کے دوسال بعد ہی بیوہ ہوگئ تھی۔میری مال نے مجھے وصیت کی تھی کہ اس آ دمی ہے بدلہ ضرور لینا اور آج میں اے تل کرنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن تُو نے کام بگاڑ

"اجھا، یہ بات ہے"۔ رکھے نے میری رام کمانی پریفین کرتے ہوئے کہا۔" و کھے نذیر ااگرالو مجھ سے مشورہ كرليتا تويه كام كوئى اتنامشكل ثبين تفارخير، ابهى ترجينين مرا چل من تير اساتھ چٽا مول '-

« نبیں رکتے! بیرا گنڈ اسہ ہیں گر گیا ہے'۔ میں نے بہانہ کیا۔" ویسے بھی کل میں مارے بھا گنے کی وجہ ے لوگ جاگ کئے ہول کے۔اب اس کام کوکس اور وتت برافعار کھتے ہیں"۔

'نفیک ہے جیے تیری مرضی''۔ رکھے نے آہت ہے کہا پھر ہم واپس خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم

نبر کے بُل پر مینچ تو رکھے نے میرے ہاتھ کوزورے د بایا اور آہتہ ہے کہنے لگا۔ نذیر! نیجے بیٹے جا پھر وہ پُل ہے مشرق کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے بھی اندهیرے میں کچھ ہولے دکھائی دے دے تھے۔ " نذيرا ايك محوري اور دويا تين آدي بين"-ر کھے نے کہا۔"میرے خیال میں بدکوئی دارداہے معلوم ہوتے ہیں'۔

ہم نے دوسری طرف جانا تھا یہ لوگ ہارے راستے سے ہٹ کر تھے۔ پھر ایسا محسوس ہوا کہ وہ دو ہولے ایک آ دمی کوٹانگوں اور باز وؤں سے پکڑ کر نہر کے كنارك يرك آئے بھر ہارے كانوں ميں كى عورت کے کراہنے کی آ واز آئی۔ گھوڑی یار بار بدک ربی تھی۔ شایداس کی باگ کسی درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ ''نذریا یہاں عل کی واردات ہونے والی ہے'۔ رکھے نے سر کوشی کی۔ '' پیکوئی عورت ہے جس کوش کر کے نہر میں بہانے کا بروگرام بن رہاہے۔اگرتم بہادر بنواور میراساتھ دوتو ہم ایک جان بچا کتے ہیں''۔

" فیک ہےرکتے! میں تیار ہوں" ۔ میں نے کہا۔ و اوئے تم کون ہو؟ "رکھے نے بلندآ واز سے کہا۔ ''ان کو پکڑلو بھا مجنے نہ یا تھی''۔ میں نے بھی بلند آ واز ہے کہا۔

ان آ دمیول نے عورت کو دہیں چھوڑ ا اور بھاگ کر محوژی پر سوار ہونے کی کوشش کی۔ پیشتر اس کے کہ وہ فرار ہوتے رکھے نے کھوڑی کی باگ پکڑلی۔ " فيجازوا" ركتے نے تحكم سے كہا۔ " ہم يوليس

والے ہیں، ہم تمہیں کولی سے اڑا دیں گے''۔ وہ دونوں نے ار آئے اور ماری منت ساجت کرنے لکے کہ چوہدری صاحب ہمیں کولی نہ مار نا۔

" کی کی بنادوتم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟" رکھے نے کڑک کر یو جھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

'' جناب! ہم پیشہ در قاتل ہیں''۔ ایک آدمی نے کہا۔'' ہم اس عورت کوفل کر کے نہر میں بہانے دالے تھے ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم نے کوئی محناہ نہیں کیا عورت زندہ ہے''۔

"اس عورت کو کہاں سے لائے ہو اور یہ کون ے؟"

"جناب! بدگاؤں سے لائے ہیں اور یہ چوہدری رمضان کی لڑکی ہے"۔ میں بُری طرح سے چونکا چوہدری رمضان رابعہ کا والدتھا۔

ووجہ ہیں ہے کس نے کہا کہ اس لڑی کو قل کردو؟" میں نے بوجھا۔

" چوہدری امان اللہ کی والدہ نے" ۔ انہوں نے کا نہتی ہوئی آ واز میں کہا۔ چوہدری امان اللہ رابعہ کا خاوند مقا جسے رابعہ کے جھائیوں نے قتل کر دیا تھا اور جس کے میں رابعہ کے ایک بھائی کو بھائی ہوئی تھی اور ایک کو عمر قید۔ ظاہر ہے ہم خود مجرم تھے ہم آئیس کیا کہہ سکتے تھے۔

" " تمهارے پاس کتنی رقم ہے؟ " رکھے نے ڈیٹ کر پوچھا۔

"وس ہزار"۔ اس نے کہا۔"وس ہزار ہمیں کام کرنے کے بعد ملنے تھے"۔

'' نکالو پیپ'۔رکھے نے غراتے ہوئے کہا۔ دی ہزار اس دفت بہت بڑی رقم تھی۔ انہوں نے روپے ہمارے حوالے کئے اور رکھے نے کہا۔ چلو گھوڑی پر سوار ہو جاد اور نو دو گیارہ ہو جاؤ۔عورت اب زور زور سے کرانے گئی تھی۔ ہم نے اس کے قریب گئے شایداس کے حواس پچھ بحال ہو گئے تھے۔ اس نے بردبڑاتے ہوئے کا اس پچھ بحال ہو گئے تھے۔ اس نے بردبڑاتے ہوئے

'' طالوا مجھے نہ مارو، میراکیاتصورے؟'' ''رااد! ہوش کرو، میں ہوں نذیر ۔ تمہارے وثن

بھاگ گئے ہیں'۔رابعہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔

"نذریم یہاں کیے؟"

"نبس، رابعہ! تیری زندگی ابھی باتی تھی'۔ میں نے کہا۔" اللہ نے کرم کیا اگر ذرا دیر ہو جاتی تو تم اس وقت تک اگلے جہان ہوتی۔ مجھے بتاؤیہ سب کیے ہوا؟"

میں نوران کے ساتھ شام کے بعد حوائح ضروریہ کے لئے کھیتوں میں گئی تو اچا تک دد آ دمیوں نے ہمیں تا ابوکر لیا۔" رابعہ بتانے گئی۔" بیت نہیں نوران زندہ ہے یا تابوکر لیا۔" رابعہ بتانے گئی۔" بیت نہیں نوران زندہ ہے یا دوڑادی شدت خوف سے میں بیہوش ہوگئی تھی۔ بس مجھے مروزی کی ادا اور کھوڑی ورزادی شدت خوف سے میں بیہوش ہوگئی تھی۔ بس مجھے

اتنائی پیہ ہے'۔
"رابعہ! یہ واردات جا گیردارنی نے کرائی ہے'۔
میں نے اسے کہا۔"اس نے تہمیں قل کرانے کے لئے
میں ہزارروپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔اگر ہم یہال قریب
موجود نہ ہوتے تو قاتل اپنا کام کر چکے ہوتے''۔
موجود نہ ہوتے تو قاتل اپنا کام کر چکے ہوتے''۔

ندریہ بیرے ما کھ ہون ہے ؟
''رابعہ بیدر کھا ہے۔ موتیوں والی سرکار'۔
''کیاتم بھی کسی واردات پر گئے ہوئے تھے؟''
''بال، یونمی سمجھ لے۔ اٹھ اب تو ہمارے ساتھ فانقاہ پر چل مبعج ہم تہمیں تیرے گاؤں پہنچادیں گئے'۔
فانقاہ پر چل مبعج ہم تہمیں تیرے گاؤں چھوڑ کے آؤ، میرا
''نہیں، نذیر! مجھے ابھی گاؤں چھوڑ کے آؤ، میرا
''بیں، نذیر! مجھے ابھی گاؤں چھوڑ کے آؤ، میرا
'بیداکیلا ہے۔ ویسے بھی میرے بھائی میری تلاش ہیں

ہوں سے''۔ ''لیکن رابعہ تہارا گاؤں تو یہاں سے گافی دور ہے ادر ہمارے پاس ادھر مھوڑی وغیرہ کا انتظام بھی نہیں ''

ابھی ہم یہ باتیں کربی رہے تھے کہ ہمیں دور سے محصور وں کے ٹاپول کی آوازیں آئی شروع ہوئیں جو آستہ آستہ ہماری طرف بڑھ رہے تھے یہ فالی وہ نہرکی بیٹری پر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک دو کے پاس بیٹری پر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک دو کے پاس

سے تو بہ کرلے ورنہ کسی دقت بڑا نقصان اٹھائے گا''۔ ''لیکن کیا اگر میں قوبے پہلوان کوئل کر دوں تو پھر بھی سچھ نہیں ہوگا؟''

''دیکھونڈ رائم قوبے کوئل نہیں کرسکو مے''۔اس نے کہا۔''تمہارے لئے ہر حال میں بہتر یمی ہے کہ خیال دل سے نکال دو''۔

" تھیک ہے، میں کوشش کروں گا"۔ میں نے کہا۔

## اسے ضرور پڑھیں

سعادت علی، قرۃ العین اوراگرام بیتیوں سفلی علوم
پر کچھ نہ کچھ دسترس رکھے تھے۔ سعادت علی کے استاد کے
بارے میں نذیر کچھ نبیں جانتا تھا۔ قرۃ العین اور اگرام
سعادت علی کے شاگرد تھے۔ سعادت علی نے اگرام سے
ہروہ کام کرایا جس کا ایک مسلمان تصور بھی نبیں کرسکا۔
شرک، معصوم بچوں کا آئل، محر مات سے زنا، قرآن حکیم کی
برحمتی، شعائر اللہ کی جنگ اور ان سب ببیرہ گناہوں
کے بدلے میں اُسے ملاکیا۔ صرف یہ کہ وہ بعض ایسے علوم
جان کی جسے ذکر کرچکا ہوں۔
کامیں بیجھے ذکر کرچکا ہوں۔

وہ علوم کیا تھے؟ تو معزز قار کمین وہ محض وہوکہ تھے
دہ شیاطین کا ساتھی بن گیا جس طرح خودسعادت علی ان کا
ساتھی تھا۔ شیطان نے ان سے ایمان کا سودا کر لیا تھا اور
وہ آخرت برباد کر چکے تھے۔ اب شیطان ان کو بعض
باخی بتا دیا کرنا جوعام حالات میں عام آ دی نہیں جان
سکتا۔ جنات ان کے ساتھ سرگوشی کرتے اور وہ سائل کا
سکتا۔ جنات ان کے ساتھ سرگوشی کرتے اور وہ سائل کا
متعلقہ کام کے فائدان کے لوگوں کے نام، گاؤں کا نام،
متعلقہ کام کے بارے میں جیران کن معلومات بتا دیے۔
بعض کم شدہ چیزوں کی نشاندی بھی کر دیے۔ اب بھی
بعض کم شدہ چیزوں کی نشاندی بھی کر دیے۔ اب بھی
باکستان میں کئی عامل حضرات ایسا کرتے ہیں اور سادہ
باکستان میں کئی عامل حضرات ایسا کرتے ہیں اور سادہ
باکستان میں کئی عامل حضرات ایسا کرتے ہیں اور سادہ
باکستان میں کئی عامل حضرات ایسا کرتے ہیں اور سادہ
باکستان میں کئی عامل حضرات ایسا کرتے ہیں اور سادہ
باکستان میں کئی عامل حضرات ایسا کرتے ہیں اور سادہ
باکستان میں گئی عامل حضرات ایسا کرتے ہیں اور سادہ

ٹارچیں بھی تھیں، وہ ہمارے قریب آگردک میے اور تحکم

ہولے۔ اوئے تم کون ہو؟ رابعہ نے آ واز بہجان لی وہ

آگے بڑھی اور روتے ہوئے کہنے گئی۔ ویر! میں رابعہ

ہوں۔ کھوڑ سوار کھوڑی سے اتراا ور بھاگ کر رابعہ کو

کلاوے میں لےلیا۔ بےاضیاراس کی بلکیں نگل کئیں۔

داوئے تم کون ہو؟'' ایک کھوڑ سوار سے ہم سے

د حدا

'' وریا انہوں نے مجھے ان ظالموں سے بچایا ہے۔ اگر میہ نہ ہوتے تو دہ ظالم مجھے تل کر کے نہر میں بہا تچکے ہوتے''۔

پھرانہوں نے ہم سے تفصیل پوچھی تو ہم نے انہیں سب کچھ بنادیا۔

" بہیں پہلے ہی بہی شک تھا۔ ہم اس بوڑھی کی تکا بوٹی کر دیں مے"۔ ایک نوجوان نے دانت پیتے ہوئے کہا۔

میں رابعہ کے بھائیوں کو بہچان گیا تھالیکن وہ جھے
بہچان نہیں سکے تنے۔ انہوں نے ہماراشکریہ ادا کیا اور
کھوڑیوں پر سوار ہو کر واپس اپنے گاؤں کی طرح چلے
گھوڑیوں بر سوار ہوکر واپس اپنے گاؤں کی طرح چلے
گئے تنے۔ جھے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ رابعہ کا
قتل میرے لئے زندگی کاروگ بن جاتا۔

جب ہم واپس خانقاہ پر پنچ تو میاں اکرام وہاں موجود تھا۔ وہ شام کے بعد ہمارے جان کے ذرا بعد خانقاہ پر آیا تھا۔ وہ اپنے سفلی علوم کی وجہ سے جان گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر جب رکھا اپنے مجرے میں چلا گیا تو میاں اکرام میرے پاس بیٹھ گیا۔

"جنت تیری قسمت مین نبیں ہے نذیر!" اس نے کہا۔ "فو اس کے عشق میں خواہ مخواہ میش کیا ہے۔ اگر اس دن تو نامے کو بیپوش کر کے بھاگ ندآ تا تو مجھے عشق کا خمیازہ بھکتنا پڑتا۔ میرامشورہ یمی ہے کہ اس کے عشق

کرتے ہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ آپ کواس حقیقت سے میں باخبر كردول تاكمآپ تيج رائے سے بعثك ندجا كي اور ان شیطان کے چیلوں کے چکر میں نہ آ جا کیں۔ پہلے تو آپ ریمقیدہ پختہ کرلیں کہ غیب جاننا ور ثہ خداوندی ہے۔ مسلمانوں میں سی مسلک کا بھی بیعقیدہ نہیں ہے کہ سوائے خدا تعالی کے کوئی غیب دان ہوسکتا ہے۔البتہ اللہ تعالى اين انبياء كرام عليهم السلام كوجتنا حابتا بغيب كا علم عطا کرویتا ہے۔ ذاتی علم غیب صرف اللہ کو ہے اور پیہ خاصة بارى تعالى ب- عطائى طور يربعض اخبار غيبيه

" فرماد بحيّ ال يغير (عليه ) انهيں جانا جوكوئي بھی ہے بھی آ سانوں کے اور زمین کے غیب، مر صرف الله تعالى اورنبيس شعور ركحت كب دوباره المائ جائيس 2"\_(ياره 20 موره عل آيت 65)

ماضوبيه يالبعض اخبار استقباليه انبياء كرام كوموسكتي بي-

برکت کے لئے صرف چند حوالے قرآن کریم ہے ملاحظہ

رسول الله كو كاطب كرك آب سے علم غيب ذاتى کی نفی کی گئی چند حوالے لکھ دیتا ہوں براہ کرم ضرور ملاحظہ

ياره 3 سوره آل عمران آيت 44، ياره 12 سوره يوسف آيت 3، ياره 20 سور وتقص آيت 44-45، ياره 21 سوره عكبوت آيت 48 ماره 25 سوره شوري آيت 52، يارة 12 موره تقعل آيت 86، يارة 12 موره بود آيت 49، ياره 13 موره ليسف آيت 102، ياره 9 موره اعراف آيت 188 ، ياره 7 موره انعام آيت 50 ، یارہ 12 سورہ مودآ یت 123۔اس کے علاوہ بھی بے شار حوالے میں۔ بہر حال استے آپ ضرور ملاحظ فرمائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بعض عال حضرات بعض غیبی باتوں کاعلم کیے حاصل کرتے ہیں؟ یا جوی حفرات کے دعوے کہ جو جا ہوسو پوچھواور کھے یا تی بتا

بھی دیتے ہیں۔

تو جناب بیسارا کمال ان جنات کا ہے جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں اور ان کو راضی کرنے کے لئے بڑے سے بڑا گناہ کر کے اور ایمان چے کران کا اعتماد حاصل کرتے ہیں۔اب پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو بیفیب کی باتی کہاں سے ل جاتی ہیں۔ کیا وہ غیب دان ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جناب ہر کز غیب جبیں جانے البتہ أن كے ياس بجھ ايے وسائل ہيں جن كے ذریعے انہیں بعض باتوں کا پینہ چل جاتا ہے۔ مختصراً ملاحظہ

# (1) خدائی نصلے سے کچھا کیک لینا

الله تعالى آسانول برايس فيل اورهم جارى كرت ہیں جن کا تعلق جاری اس مادی کا نئات اور اس کے كينول سے موتا ہے۔ جب الله تعالى كوئى حكم يا فيصله جاری فرماتے ہیں تو فرشتے اس علم کو سننے کی تاب نہ لاتے ہوئے بہوش ہوجاتے ہیں۔سب سے مہلے حضرت جرائيل سرالهات بين اور الله تعالى أن كي طرف وی کرے اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل پہلے آسان کے فرشتوں کواس فیلے یا تھم ہے آگاہ کرتے ہیں۔ چر دہ فرشتے اپ سے نیج دوسرے آسان کے فرشتوں کواللہ تعالی کے اس تصلے علم یا خبرے آگاہ کرتے میں۔ فیروہ فرشتے اپنے سے نیچ آسان کے فرشتوں کو اور وہ اینے سے نیچے والول کو۔اس طرح آخری آسان (جیے دیوی آسان کہا جاتا ہے) کے فرشتوں تک وہ فصله ياخر بهن جاتى براس طرح ايك طرف آسان دنيا کے فرشتوں میں اللہ کا وہ فیصلہ یا تھم (جواس کا مُنات ہے 🛾 تعلق رکھتا ہے) گروش کررہا ہوتا ہے جیکہ دوسری طرف ے شیاطین و جنات اس خدائی فصلے اور تھم کو چوری چھیے سفے کے لئے زمین سے ایک قطار بنا کر آسان ونیا تک

بنج ہوتے ہیں اور وہال جھپ کرید سننے کی کوشش کرتے میں کہ فرشتے آ ہی میں کون کی باتیں کررہے ہیں۔ جب ان جنوں اور شیطانوں کی قطار میں شامل سب سے اوپر والأجن كوئى بات سننے ميں كامياب موجا تا ہے تو وہ فورا اسے سے نیچوالے جن کواس سے آگاہ کردیتا ہے اوروہ آ مے اپنے سے نیچے والے شیطان کو وہ بات بتا تا ہے اور اس طرح سب سے فیچ زمین برموجودجن وشیطان تک وہ بات پہنچ جاتی ہے جس کا تعلق اس کا ننات کے سی پیش آ مده مسلد پر ہوتا ہے چربیشیطان و جنات بعض کا ہنوں، عاملول کواس خدائی فیصلے ہے آگاہ کردیتے ہیں جوآئندہ لسي بھي وقت رُونما ہونے والا ہوتا ہے۔

و يكف بخارى شريف كتاب النفير باب الامن، ابوداؤد حديث نمبر 3989، ترمذي حديث 3223 ، ابن ملجه حديث 194 ، ابن حبان حديث 36 ، حميدي حديث

پھر یہ جنات ایے تبعین کوخدائی فیملوں سے آگاہ کرتے ہیں اسے وحی شیطانی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اس ومی شیطانی کا ذکراس انداز سے ماہا ہے۔

ترجمہ ای طرح ہم نے شیطان مغت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا رحمٰن بنایا جو دھو کہ دینے کی غرض ہے مچھ خوش آئند ہاتمی ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں۔(سورہ انعام آیت 112)

اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل آیات بھی دیکھ لیں۔

سوره الجن آیت 8 ا10 ،سوره الصفات آیت 6 تا 10 بهوره الحجراً بيت 17 تا18 \_.

نی کریم کی بعثت کے بعد جنات کی آ زادانے تا و حرکت ختم ہوگئ مرآج بھی ان کی کوشش جاری ہے۔اب انبیں زیادہ تر ناکای اور ہلاکت ہی کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔اس کے باوجود وہ بازنبین آتے کیونکہ اس کے

ذریعے وہ کا ہنوں اور عاملوں کو کفر وشرک کا مرتکب بنا کر اینے مقص کی محمیل کرتے ہیں اور پھر وہ کائن یا عامل حضرات مزید آ کے لوگوں کے ایمان برباد کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی راہ پر لگا نا اور جہنم کا ایندھن بنانا ہی ان شیطانوں کا سب سے برامشن ہے جس سے لئے وہ جان جو کھوں میں ڈال کرہ سانوں سے خبریں چرا کر لاتے ہیں اور پھر ان عاملول اور جادو گرول وغیرہ کی طرف ان خبروں کو وحی کرتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک انتہائی اہم اور خطرناک طریقہ ہے اور یہی ان عاملوں کی شہرت اور عوام کی حمالت کا سب سے بڑا سب بھی ہے ای کئے آ تخضرت نے بوی تحق ہے ایسے لوگوں کے یاس جانے سے روک ریا۔ فرمان نبوی ہے۔

ترجمہ: جو محض کسی کائن کے یاس جانے اور اس کی تقید لی کرے تو اس نے اس (دین) کا کفر کیا جو محد (علی ) پر نازل ہوا ہے۔ (مجمع الزوائد، مند بزار، طبرانی ،ابن ہمنی نے اس کی سند کے راویوں کو ثقنہ قر ار دیا

آج کل تو ہرشہر ہر گاؤل میں اس متم کے لوگ وندناتے پھررہے ہیں تتم یہ ہے تی وی پر با قاعدہ ان کے انٹرو پوزنشر کئے جاتے ہیں اوران کے بلند بانگ دعوے س كرميل ورطهُ حيرت ميس كم جوجاتا جول\_

## (2) مرعت دفيار

جنات وشیاطین کوجس سرعت رفتار ہے نوازا گیا ہے وہ انسانوں کو حاصل نہیں۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان کے واقعہ میں ندکور ہے۔ دیکھیں قرآن۔ ترجمه جب آپ (سلیمان) نے کہا اے سردارو! تم میں سے کوئی ہے جوان (لیعنی امل یمن) کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس (ملکہ یمن) کا تخت مجھے لا دے؟ ایک توی میکل جن کہنے لگا کہ آپ کے اپی مجلس

با قاعدہ میرے کان میں سر ًوشی کرتی تھی۔ اس زیائے میں کئی گمشدہ چیزیں میری نشاندی پر برآ مد ہوئی تھیں لیکن اکثر اوقات اس کی اطلاع غلط ہوتی تھی۔ جہال تگ میراهم ادر تجربہ ہے ایباس لئے ہوتا تھا تو اسے خود اُن تمشدہ چیزوں کے بارے میں اطلاع نبیس ہوتی تھی اور وه انكل يچو يا حجوب بول دي تقلي بال البيته جن جو چيز خودمثابرہ کر کے آئے اور عال کو اطلاع دیے تو وہ عموماً فھیک ہوتی ہے ای لئے جو عامل فال وغیرہ ڈالتے ہیں تجھی نہ بھی اُن کی کوئی نہ کوئی اطلاع بالکل درست ہوتی ہے۔ ورنہ عموماً جمونی نکلتی ہے۔ اگر ان کی ہر بات ہی سچی ہوتی ہوتو پھر ہوی بڑی خفیدالیجنسیوں پر بھاری بھر کم بجٹ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ،بس ہرتھانے میں ایک عامل بحرتی کر لیا جائے جو جن کو حاضر کرے اور نولیس بحرم کو پکز کرلے آئے۔

مراخیال ہےاب آپ ساری صورت حال کو سمجھ ڪے ہوں گے۔ایسے لوگ نہ ولی ہوتے ہیں نہ خدا رسیدہ ا بزرگ بلکمحض جنات کوخوش کر کے اورمنکرات وفواحش میں مبتلا ہوکرا پنا دین اور ایمان ہر باد کر کے چند شعبدے کے لیتے ہیں اور مخلوق خدا کو کمراہ کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات طفا کہنا ہول کہ میں نے پراسرار عورت کو قابو کرنے کے لئے کوئی چلہ وغیرہ نہیں کیا تھا۔ بس وہ مجھے عمراه كرنا حابتي تقى كيكن خدا كے نضل اور قر آن و حديث كے علوم كى بركت سے اللہ نے مجھے اپنى پناہ ميس ركھا۔ نه وہ میرے قبضہ میں تھی نہ جن کسی کے قبضہ میں رہ سکتا ے۔ جو محض بھی جنوں کواینے قبضہ میں رکھنے کا دعو پدار ہے وہ بہت بڑا فریمی ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کوئی جن سی مخص کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اس کے قبضہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی رضامندی سے کرتا ہے یا· اے مراہ اور جبنمی بنانے کے لئے اس سے بڑے بڑے مناه سرز د کرا کے اس کی بعض یا تمیں مان لیتا ہے جیسا کہ

ے افتے سے پہلے ی مں اے آپ کے پاس الا دیتا ہوں اور یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں ادر ہول بھی المنتدار (سورة النمل آيت 38،38)

کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان اس وقت بروحکم میں تھے اور وہاں سے ملکہ سبا کا تخت تقریباً دو ہزار کلومیٹر دور تھا اور تھا بھی بہت وزنی مکر قوی ہیکل جن نے کہا کہ میں آپ کی بیل برخاست ہونے سے بہلے بیلے بیخت آب کی خدمت میں حاضر کرسکتا ہوں۔ فاہرے بیکام ایک انسان بغیر مادی اسباب کے نبیں کرسکنا مگر جنوں کو اتن مرعت رفقار اورقوت وطالت سے نواز اگیا ہے۔

(3) نظرنهآنا

جنات ایک ایس مخلوق ہے جوہمیں نظر نبیس آئی۔ ہے بات بھی قرآن مجیدے ٹابت ہے۔

ترجمه: وه (شیطان) اوراس کا قبیله تمهیں وبال ے دیکھناہے جہال ہے تم انہیں نہیں دیکھ سے۔

(سوره اعراف آيت نمبر 28)

اب اگر کوئی سائل کسی عامل کے پاس حمیا اور اس عال کارابط جن سے ہے تو آ پ مجھ کتے ہیں کہ جن اپنی خداداد طاقت مرعت رفاراور نظرنه آنے کی مہولت ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے عامل کوآپ کی بعض خفیہ باتیں بتا دے گا اور عامل آب کے نام ، گاؤں اور کام سے واقف ہوجائے گا یا بعض تم شدہ چیزوں کی اطلاع دے دے

ذالی تجریه

جن لوگوں نے میری کہانی ''پُر اسرار عورت'' پڑھی ے اس میں بھی میں نے بعض واقعات لکھے ہیں جو ذاتی طور یر خود میرے ساتھ چیش آئے۔ مجھے مریضول کے حالات سے آگای ہو جاتی مقمی اور پرامرار عورت

ر کھے، نذر، قرق العین، سعادت علی اور اکرام کے واقعات آپ چھے پڑھ آئے ہیں۔ کہانی کے اختام تک مزید خائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔

جنات کی انسانوں کے ساتھ<sup>تعل</sup>ق کی

أبك اورتتم

غازی عزیز مبار کپوری این کتاب "جادو کی حقیقت' کے صفحہ 368 پر رقبطراز ہیں کداُن کے والدھیخ محمدامين اثرى الرحماني اورتايا يتنخ حكيم عبدالسيع شفاءاثري ے سنا ہے کہ ان کے دادا محدث شہر علاقہ عبدالرحمٰن مبار كيورى اين كتاب" تخفة الاخووني" شرح جامع ترندي اکثررات کوده کمره چوژ کر گھر آجایا کرتے تھے ہے آپ نے تصنیف و تالیف کے لئے مختص کر رکھا تھا اور کہتے تھے کہ ان کے تلاندہ (جو جنات تھے) انہیں سونے نہیں ویتے۔ باری باری کوئی سردیا تا ہے تو کوئی بیر منع کرنے کے باوجودوہ سی مانے۔

اس من من ایک اور واقعہ لکھتے میں کہ داوا کے بعض عرب اور دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے غيرعرب شاگرداية الل وعيال كاخط وكهيم صدنه ياكر افسروہ ہوتے تو دادا ان سے کہتے کدرات کوسوتے وقت اہے تکمیے کے فیچ لفافہ پر پت لکھ کراس میں ایک سادہ كاغذ ركه كرسو جانا اور پھر وہ جنوں میں سے اپنے كى شاگردکو تھم دیتے تھے کہ وہ اس کے گھرے خیریت معلوم كرك لائے۔ مبح تكمير كے ينچ لفاف ميں ال محص كے ابل خانه کی اصل تحریریں لکھا خیریت کا خط ملتا جب راقم نے دادا کے ایک مصروف عرب شاگر دڈ اکٹر محمد تقی الدین الهلالي الرائشي سابق استاد جامعه اسلاميدمد يينه منوره س مدینہ النبی میں ایک ملاقات کے دوران اس بارے میں استفسار کیا تو آب نے ندصرف ان واقعات کی تائد کی

بلکه متعدو باراینے اور دادا نے دوسرے تلامدہ مشاک عبدالله القویعی الندی وغیرہ کے ذاتی تج بات مشاہدات کی حکایت بھی گی۔

ميرےاستادمحترم جناب مولا ناعبدالرحمن صاحب جامی بادشای مسجد لا ہور کی خطابت سے پہلے کو جرانوالہ میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ کی جنات میری اقتدامیں جمعہ پڑھتے ہیں۔ ایک دن میں نے مرش کی کہ میں جنات کو دیکھنا جاہتا ہوں تو فرمانے سکے کہ جب میں نماز سے فارغ ہو کر واپس آنے لگوں تو تم میرے ساتھ ساتھ رہنا چونکہ لوگوں کو ایک کثیر تعداد آپ ے مصافحے کے لئے ہاتھ ملاتی تو فرمانے لگے کہ جس ے میں ہاتھ ملاؤں تم بھی اس سے ہاتھ ملانا اور انچھی طرح سے ہاتھ کو دبانا جس کے ہاتھ میں بڈی نہیں ہوگی بلكه صرف كوشت كالوقفرُ ابهو كابس و بي جن بهو گا اوراس ك أتحمول میں مفناطیسیت بھی ہوگی چنانچہ کی دفعہ ایبا اتفاق ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ليكن بيه باتيس آپ محض ايف ايس ي سائنس اور جارسالہ میڈیکل سائنس کا کورس کر کے معلوم نہیں کر مكتے۔ اس كے لئے قرآن وحديث كالكمل علم اور بے تحاشا مطالعدا دروسيع تجربے کی ضرورت ہے۔

# ميال اكرام كاانجام

چونکہ اکثر جادوگر بُرے انجام کا بی شکار ہوتے ہیں ، اکرام بھی اپنے انجام بدکو پہنچا اور ایک دن لوگوں کی فرمائش پر کنویں میں چھلا مُگ لگا کی اور ایک دور کے کنویں کا نام بتایا کہ میں اس کنویں سے باہر نکلوں گا۔لوگ اس کنویں پر پہنچ گئے لیکن اکرام ہاہر نہ نکلا۔ پھر لوگوں نے ملے کنویں ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن غوط خوروں کی اطلاع کے مطابق وہ اس تنویں میں بھی نہیں تھا۔خدا جانے وہ کہاں گیا کسی کوآج تک اس کا پیتے نہیں

FOR PAKISTAN

مل سکا۔ جب اگرام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تك نذم ركتے سے كئ على علوم سكھ چكا تعااور ركتے كوز مر دے کر ہلاک کر چکا تھا اور خانقاہ کی گدی کشینی اس کے یا سطمی۔

ركقے كى بقيدكہانى

بيكم كامير بساته ايك نتم كالمجھونة ہوگيا تھا،اب وہ نذر کو برداشت کرنے پر تیار ہوگی تھی۔ میں نے نذر کو بیم کے موڈ کے بارے میں بتادیا تھا اوراس نے بالکل پُرا محسوس نبیس کیا تھا بلکہ ہنتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ ٹھیک کہتی ہیں کیونکہ جو محض رنگ میں بھنگ ڈالے وہ کب احیصا لگنا ہے۔ یاور ہے کہ میں نے اس کی داستان کے وہ جھے جھوڑ دیتے ہیں جومیرے خیال میں حوالہ قلم کرنے کے قابل نہیں تھے۔ میں نے کہا۔ نذیران باتوں کوچھوڑ اور رکھے کے بارے میں چھ بتا۔

" نھیک ہے قاری صاحب!" نذریے نے آ مادگ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔

میله اور ساون مفادول کا موسم گزر گیا تو ایک دن میں نے رکھے کو بھنگ پلائی، جب وہ تر تک میں آیا تو میں نے کہا۔ رکھے تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میلہ گزرنے کے بعد تمہیں ہندہ جو گی کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی کہانی سناؤں گا۔ آج میرا جی جاہتا ہے کہ و اینے وعدے کو پورا کرے۔

تھیک ہے نزیراس کے لئے دات بہتررے گی۔ چلوٹھیک ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہو بے کہا۔اس دن میں نے مرغ مھی میں بھونا اورشراب كا انظام بهي كيا\_موسم مين حنكي بره في تحى للذامين في حجرے میں جاریائیاں ڈال دیں۔ پلیلی میں دودھ بھی ابال الیا۔ پھر ہم شراب و کباب سے لطف اندوز ہوئے۔ رکھے نے حقے کا ایک کش لگایا پھر پچھ دیر سوچتار ہاشاید

واقعات کی کڑیاں ملا رہا تھا پھرا پی آ پ بیتی شروع کر

د کیے نذیر! جب بٹو کی لاش گاؤں میں آئی تو میرا پھو پیا جوں ہی اندر ہے گنڈ اسے کے کرمیری طرف بڑھا میں نے بوری طاقت اور تیزی سے باہر کی طرف ووز لگا دی۔میرا آج مجمی یقین ہے کہ اگر میں اس وقت بھاگ نه نکاما تو پھو بھاضرور مجھے قال کردیتا۔ پھر مجھے یہ ڈر کھائے جار ہاتھا کہ اگر پھو پھامیرے پیچھے بھاگ نکا تو یقینا مجھے پکڑ لے گالیکن یہ دیمچہ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ یو بھانے میرا پیجیانہیں کیا تھا۔ میں تیز رفتاری سے بھا گا جار ہاتھا۔ مجھے اپنی منزل کا کوئی پیونہیں تھا۔مشکل پیھی کہ میں اینے گاؤں بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میر اوالد مجھی بھی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ پھر اس میں پکڑے جائے کا اختال بھی تھا۔ میں نے مبع سے پچھ کھایا بیا بھی مبیں تھا۔ کی کور سفر بھی کیا تھا، چھو پھا سے ذیڈے بھی کھائے اور سب سے بڑی بات اپنول سے بچھڑ جانے کا

نذیر! خدانسی کواپیا وقت نه د کائے میں اس وقت یے پناہ جسمانی اوراعصالی قوت کا مالک تھالیکن اس کے باوجود میں ٹوٹ بھوٹ کر بکھر چکا تھا۔میرا کوئی ٹھکا نہ اور کوئی منزل نہیں تھی۔ طرہ رہے کہ میں قانون کو بھی مطلوب تھا۔ میرے یاس صرف تن کے کیڑے تھے یا ایک جان۔ دنیا میرے کئے اندھر تگری بن گئی تھی۔ دن فروب ہونے کوتھا، رات سریہ آگئی تھی بلکہ میں جاہ رہا تھا کہ جلدی اندهرا ہو جائے تا کدرات کی سیاس مجھے اینے دامن میں سمو لے کہ اچا تک مجھے کسی لڑکی کی آ واز آگی میں نے چیچے مزکرد یکھاوہ لاکی مجھے رکنے کا کہدری تھی۔ میں رک گیا۔ جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے اے پیچان لیاوہ بشیرے کی بیٹی رجوتھی۔ ( = فراسر إراور شرمناك واستان جاري ہے)

# 8.3

متآزباتي

کیسی کیسی تدبیریں میں کرتا ہوں زندہ رہنے کی خواہش یہ مرتا ہول بھوک، پیاس، جہالت، غربت، بماری تمام مصائب سے جرأت سے لاتا ہوں دل کی آئھ سے خونی چشمے پھوٹے ہیں حیب چبروں کی جب تحریریں پڑھتا ہوں جس کی گلی میں بچپن میں ہم کھیلتے تھے اُس کی گلی میں اب جانے سے ڈرتا ہوں علم کی شمعیں جن کے نیف سے روشن ہیں أسى قبيلے كا ميں كرتا دھرتا ہوں میری کون گواہی وے گا گلشن میں پیار کی خوشبو بن کے جہاں بھرتا ہوں ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہو كاہے كو الزام كسى يه دهرتا ہوں خوش طبعی سے یالے میں نے غم متاز اینے پیاروں کی خاطر میں مرتا ہوں

وقاص کو بیمعلوم تھا کہ اس کی وائرلیس اس کی جان ہے بھی تیتی ہے وہ ڈاکوؤں سے زیج بھی گیا تو محکمہ اور معاشرہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔





-0300-7232272 ----- احمد عديان طارق/انسيكثر يوليس

ے اور ایک تکونی سا علاقہ نیالا ہور کا چھوڑ کر باقی تمام علاقہ فیصل آباد کے تھانہ شکری والا کا ہے۔ واردا تیوں کے لئے یہ علاقہ رات کوسونے کی چڑیا بن جاتا ہے۔ کیوں کہ طزمان باآسانی واردات کر کے ایک ضلع سے دوسرے ضلع می فرار ہوسکتے ہیں۔

اس سادے علاقے میں دور دور تک آبادی نہیں ہے۔ ویچھلے تی روز سے متواتر اطلاع آربی تھی کہ ڈاکوؤں کا ایک بڑا جتھہ جس کی تعداد پندرہ سولہ ہوتی ہے اور جن کے ہاتھوں میں ڈیڈے ہوتے ہیں، رات کو لکا ہے اور دور دور ڈھاریوں پر تنہا سوئے کسمان جوبے چارے اپنے مال مولی کی رکھوالی کے لئے مجبورا ڈھاری پر سوتے ہیں ان کو جگا کر بائدھ کر ان کا کوئی نہ کوئی مولی کے جانا۔ ان کو جگا کر بائدھ کر ان کا کوئی نہ کوئی مولی کے جانا۔ اس گر کسی کے باس بندوق ہے تو دہ زبر دئی لے جانی۔ اس

علاقے میں اکثر لوگوں نے مرغی خانے بنائے ہوئے خے۔ یہ ڈاکووں کے لئے گویاراش گھرتھے۔ وہاں اکثر مالکان کے پاس بیل کی تھوڑی بہت رقم بھی ہوتی تھی۔ وہ رقم بھی یہ ڈاکو چھینتے اور ساتھ مرغیاں بھی لے جاتے۔ بظاہر یہ ترکتیں اوڈ اور چنگڑ توم کے افراد کرتے ہیں۔ اوڈ بہت ظالم قوم کی جاتی ہے۔ ان کا وصف ہے کہ یہ ڈکیتی بہت ظالم قوم کی جاتی ہے۔ ان کا وصف ہے کہ یہ ڈکیتی کے دوران تشدد کے بہت قائل ہیں۔ یہ لوگوں پر بہت تشدر کرتے ہیں۔

بیطاقہ آگر چہ بہت کھلا اور وسیع تھائیکن دو حصول میں تقسیم تھا۔ بیدو جھے گوجر و تھیکر بوالا کے درمیان سے گزرنے والی سیم نہرکی وجہ سے تقسیم ہیں۔ 83 بلی سے ایک پختہ سڑک بچانا اور و جکوٹ کو جاتی ہے اس کے درمیان بیہ بہت بڑی سیم نہرگزرتی ہے۔ سیم نہرکی ایک طرف کھدائی کے بعداس نہرسے نکالی کئی مئی کی وجہ سے مطرف کھدائی کے بعداس نہرسے نکالی کئی مئی کی وجہ سے بہت اونچی داوار بنی ہوئی ہے۔ جب کہ نہرکی دوسری مست میں گاؤں آیا و ہیں۔

میں نے بطور آئیں ایکی اوتھانہ صدر کوجرہ چاری سنجالا تو اس تھانہ میں سب سے زیادہ مجھے یہی چینی در پیش تھا۔ میں نے دو کام کئے ایک تو ہردات گشت کے دوران ایک دو چکر اس علاقے کے ضرور لگائے۔ ایس ان اوکی گشت رات ہارہ ہج ختم ہوجاتی ہے گئین میں نے ان اوکی گشت دات ہارہ ہج ختم ہوجاتی ہے گئین میں نے ان کھے افسران جن کی گشت میرے بعد شروع ہوتی تھی کو املے افسران جن کی گشت میرے بعد شروع ہوتی تھی کو کھی دہ کمی تعبیہ کررمی تھی کہ ہرصورت اس علاقے میں گشت کرنے جانا ہے۔دوسری بات جو میں نے ضرور کی تجی وہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ برجھانا تھا۔ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ برجھانا تھا۔ ان دنوں ہرعلاقے کے ناظم تھے، یہ 2007ء کی بات ان دنوں ہرعلاقے کے ناظم تھے، یہ تاظم میرے ایک قالمی نے ایک ناظم میرے ایک انتخاب کا فرسٹ کن ہی تھا۔

ال دن بلا كى كرى تقى - ناظم صاحب نے مجھے

درخواست کی تھی کہ جب میں رات کو گشت پر آؤل آئو کھانا اس کے ساتھ کھاؤں۔گاڑی میں گشت کرتے وقت پھر بھی ہوالگتی رہتی ہے لیکن گاؤں میں کسی کی بیٹھک میں بیشها اور وه بھی جب بحل می ہوئی ہو خاصا دل گردے کا كام موتا ہے۔ چيك بوست 83 لمي كے اے اليس آئى صاحب میرے ملم سے بجائے پینم و کوجرہ مین روڈ کے ایے جار کاسٹیولان کے ہمراہ ناکہ عین سیم نہر کے اور ایک ایں جگہ پرلگائے بیٹے سے جہاں سے ہم بچھتے سے کہ ڈاکوؤں کی آ مدورفت ہوعتی ہے لیکن اس ناکے کی ایک تخنیکی فلطی بیتی کہ ڈاکو اگر مھیکری والاست سے آئیں تو ووسیم کے دوسرے کنارے پر بے ہوئے مٹی كے بندے مارے ناكے اور جوانوں كواد نجائى سے ديكھ سكتے تھے ليكن ہم فيچ ہونے كى وجہ سے اندهر سے يل انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں خود بھی ای ناکے ہر جلا کیا تا کرایک و ناکے برمیرے جانے سے ناکد برجوانوں کی تعداد من اضافه بوجاتا، دوسراتجي جوان اكثف كهانا كائيں جي كے لئے ميں نے ناظم صاحب كو درخواست کی تھی کہ وہ کھاٹا ناکے پر ہی لے آئیں تا کہ ڈ یوٹی بھی ہوتی رہےاور کھا نامجی کھالیا جائے۔

ہر پولیس والے کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے، میں خصوصا پنجاب پولیس کی بات کرر ہا ہوں کہ اتی نفری و کیے کرسے ڈاکوکا حوصلہ ادھرے گزرنے کا نہیں ہو سکنا۔ ہم نے ناکے پر کھانا کھایا۔ اے ایس آئی کو کھانا کھانے۔ ہم نے باحد میں نے روز مرہ کی ہدایات دیں۔ قریب کی ایک ٹیوب ویل سے پانی رواں تھا جس سے جی بات ہو ایک ٹیوب ویل سے پانی رواں تھا جس سے جی بات ہے کہ ایک سال سابندھ کیا تھا۔ کھانا بھی ہم نے روز مرہ سے نوال کے کھانا کیونکہ اب روز مرہ کی گشت تھی۔ ویے اللہ تعالی کے نفل سے چین تھا۔ میں گشت کرنے والے توانوں کوگاڑی میں لے کر گوجرہ کی طرف جانے والے جوانوں کوگاڑی میں لے کر گوجرہ کی طرف جانے والے روڈ پر نکلا اور ابھی ہیں شوگر ملز کے قریب ہنجا تھا کہ جھے

اے ایس آئی ابرار کا نون آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو اس کی تھبرائے انداز کی آواز نے کموں میں میری ساری سستی اتاروی۔

ابرار نے مجمعے بتایا کہ میرے نکلتے ہی دس بارہ سلح افراد نے بولیس بارتی برسیم کی طرف سے حملہ کیا۔ بولیس نے بساط مجر مزاحت کی کوشش کی لیکن ان افراد کی آ مداتی تیز اور خفیہ بھی کہ بولیس والوں کوسٹیطنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ڈاکونہ صرف ہوگیس کی ایک رائفل چین کر لے مجئے تھے بلکہ ایک کانٹیبل وقاص کواس کے دائرلیس سیٹ اور موٹر سائکل سمیت اغوا کر کے لیے مجئے تھے۔ میں نے ای کمجے اسے ڈرائیور کو گاڑی واپس موڑنے کو کہا چھے بیٹے جوانوں کو پچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ گاڑی ك است تيز واليل مرف سے وہ مجھ كے سے كمكوئى ايرجنسي ہے۔ وہ ميرے كن مين تھ، تھاند ميں سب ے اچھے سابی تھے، وہ الرث ہو گئے۔ میں نے اہرارکو حوصلہ رکھنے کا کہااور ساتھ تنبیہ بھی کی کہ ابھی وائرلیس بر مجهدانا ونس نه كرے اور مجھے ٹيليفون برمطلع رکھے۔اس مے بعد میں نے تھاند کی دوسری سرکاری گاڑی جوتھانے کی حدود میں کسی اور جگہ معمول کی گشت کررہی تھی ،اس پر حثت كرتے ہوئے افسركو نيلى فون برسارى بات بتائى اور فورا 83 لي وينج كوكها-

اورورادہ پی جب دوبارہ ناکے پر پہنچا تو اہرار اور میر سے جوان کمال بہادری دکھاتے ہوئے اجمی وہیں تھے، میں فران کمال بہادری دکھاتے ہوئے اجمی وہیں تھے، میں کا حوصلہ بڑھایا۔ ان کوساتھ لیا اور اپنے اغواشدہ کانسیبل وقاص کی تلاش میں نگل بڑا۔ پچھ بی کچوں میں دوسری سرکاری گاڑی بھی وہیں پہنچ گئی، میں نے دوسری گاڑی والوں کواریا پختص کیا کہ اس جگہ کو گھیرے میں لے کاری والوں کواریا پختص کیا کہ اس جگہ کو گھیرے میں لے لیس میں جھے اچھی طرح یقین تھا کہ طزمان ابھی ہا ہر نہیں اس سے کے کونکہ دوسری طرف آبادگاؤں تھے اگر وہ ادھرسے سے کونکہ دوسری طرف آبادگاؤں تھے اگر وہ ادھرسے گڑرتے تو لا محالہ ضیکری پہرے والوں کی نظر میں آتے

اور فائرنگ کاسلسلہ دونوں طرف سے شروع ہوتا جو کہ روز کامعمول تھا۔ وہ جگہ جوہم نے دونوں گاڑیوں سے تھیری ہوئی تھی، ایک تکونی ہی جگہ بنتی تھی۔ دونوں گاڑیاں اس طرح سیدھائی میں چلتی رہیں جس طرح ریل کی پٹڑی پر چلتی ہیں۔ میں دل میں قرآن باک کی جتنی سورتیں یاد

تحيس بردر باتفار كونكه ميرے كالفيل كى زندگى موت كا مسله تھا اورويے بھی اب جھے جلد يہ فيصله كرنا تھا كہ ميں نے اسے سینئر افسران کو کب اطلاع کرنی ہے۔ انہیں اطلاع کا مطلب تھا کہ ساری زندگی میرے کریکٹر پر داغ لگ جائے کہ میرے ہوتے ہوئے میرا کانشیبل ناکے سے اغوا کرلہا گیا تھالیکن اگر اسے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی میں تھا۔ آخر اس محاصرے کا سکوت ٹوٹا اور میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بچی۔ میں حالانکہ ٹیلی فون آنے کی اميد بروفت ركمتا تعا بحربهمي ايك الحكيابث تقى كد ثبلي فون نہ بی دیکھوں۔ ہانہیں کسینئرافسر کا فون ہے یا کوئی اور یری اطلاع ہے جو دوسری گاڑی کے افسر کی طرف سے ہو۔ بہر کیف اس ونت ٹوبہ ٹیک سنگھ میں میرے ڈی لی او راجد منور سے جو بولیس میں برے بہادر بولیس آفیسر کئے جاتے تھے اب وہ ریٹائرڈ ہو بیکے ہیں اور میرے ایس ڈی لی اوطا ہر مقصود ہے جوشوم کی قسمت میرے ایف ایس س کے کلاس فیلو اور میرے دوست بھی تھے۔ مجھے یقین تفا کہاللہ کے بعدوہ ہرمعاملے میں میراساتھ دیں گے۔ میں نے جی کڑا کر کے ٹیلی فون کا نمبر دیکھا تو وہ میرے ٹیلی فون میں محفوظ نہیں تھا۔ میں نے فون سنا تو خدا ک مېرباني بوگني۔ ده آ دازېجي اس دفت مجھے فرشتوں کي گلي۔ ودسرى طرف سے اغوا شدہ كانشيل وقاص بول رہا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ دہ سڑک کی فلاں جگہ پر کھڑا ہے۔ وارکیس اس کے پاس محی مجھی وہ گاڑیوں کے اور ر بوالونگ لائش بھی د کھے رہا تھا اور وائرلیس پر ہماری

بوزیش بھی اے پاچل رہی تھی۔ میں دیوانہ واراس جگہ یر پہنچا جہاں وقاص کھڑا تھا۔ میں نے وقاص کو دیکھا اور ایک نعرومتاند لا کرای ہے لیٹ کیا۔اے ایس آئی جو سر پرچوٹ لکنے ہے زخمی تھا، وہ بھی بے جارہ اپنی چوٹ بمول كروقاص سے اس كا حال يو چينے لگا۔

دو تین منٹ وقاص کواینے اوسان درست کرنے میں لگ کے۔اس نے مجھے اٹی کہانی سانے سے پہلے سر کاری موٹر سائیل ڈھوٹھ نے کو کہا جواس کے بقول ڈاکو رائے میں بھینک کئے تھے۔ دوسری طرف فوڈی تھی کہ جو وقاص کی بازیانی کے بعد خدانے مجھے دکھائی کیوں کہ اگر موڑ سائیل نہ ملا تو تب بھی سارے دتو عد کا ساری دنیا کو علم ہونا تھا۔ مجھے ایک بات بھول کئی وہ بات معمولی ہے کین اس سارے واقعہ نے اسے اہم بنا دیا وہ بیر کہ میں نے اکثر کشت کے دوران سرکاری گاڑی میں فلیش لائش رکھی ہوتی تھیں جن کے استعال سے دور دور تک اندهيرے ميں جميے موئے ملز مان نظر آجاتے تھے ورنہ سرك كے كنارے اند جرے ميں كوئى بيٹ جائے تو كا ژى می سفر کرتے نظر نہیں آتا۔ میری گاڑی میں سرج لائش کی وجہ سے بھی طرمان کو چھینا برا۔ وقاص کی مدد سے ہم نے بدی آسانی سے موڑ سائنگل الاش کر لی۔ اس کے بعدہم چیک پوسٹ 83 کی آ گئے جہاں روشن میں میں نے وقاص اور ابرار کو دیکھا۔ ابرار کے سر پر انہوں نے بندوق کا بث مارا تھا لیکن زخم اتنا کاری نہیں تھا جب کہ وقاص ویسے تو ٹھیک تھا لیکن اس کی وائیں آ کھ کے نزدیک زخم تھا۔ بدرخم بھی اے ان مزمان سے نبردا زما ہوتے ہوئے لگا تھا۔ وقاص کی وائرلیس ان مزمان نے قابوكر لي تعي مورسائكل انهول نے پہلے بي راستے ميں چھوڑ دی تھی۔ یہ کہانی ہمیں وقاص نے سنائی۔ طزمان کا پولیس پرحمله صرف اس لئے تھا کہ وہ اتن می پولیس کوایے . من درخور اعتمانيس مجهة تق ليكن جب وثت ير دولول

گاڑیوں نے ان کے نکلنے کا راستہ مسدود کر کیا تو وہ وہیں ر کے رہے لیکن اس اثناء میں وقاص نے کمال جرأت کا مظاہرہ کیا۔اے صورت حال کاعلم تھا کہ اگر وہ یہال ے بھا کے تواہے وہ نہیں مار سکتے کیونکہ چروہ اولیس کے زنے ہے ہیں لکل سکتے۔

میں نے دو دفعہ اقوام متحدہ کے مشنز میں شرکت کی ہے، ساري دنيا كا اصول ہے كه دہ اپنے آفيسرز كى جان سب سے فیمتی سمجھتے ہیں وہ پہلے دن سے ٹریننگ میں انہیں بناتے ہیں کہ سب سے میتی چیز ان کی جان ہے، بالی سب چزیں بعدیس ہیں لیکن بہال کہانی مجمعتلف ہے، وقاص کو معلوم تھا کہ اس کی وائرلیس اس کی جان سے بھی لیمتی ہے وہ ڈاکوؤں سے نئے بھی گیا تو محکمہ اور معاشرہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔اس نے اپنی جان بر تھیل کر ڈاکوؤں سے وائرلیس چھن اور لے کر وہاں سے دوڑ لگا دل۔ایک دوڈاکواس کے میجھے جانے گلے لیکن پھرٹھٹک محے۔ایک نے پیچے سے فائر کرنا جا ہالیکن پھروقاص کے اندازے کے عین مطابق فائز نہ کر سکا۔ بہر کیف وقاص نے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ ہوسکتا تھا کہ جمارا مقابلہ ان ڈاکوؤں سے بھی ہو جاتا اگر وقاص کے پاس موہائل ہوتا پر کسی راہ گیر کے موبائل طنے تک وہ ڈاکورفو چکر ہو مسكين مين في ضدا كاشكرادا كيااوركها كداب اس تعيناتي کے دوران یا بیڈاکور ہیں گے یا چرمیں یہاں ایس ایج او رجول كا\_

میں نے صبح اٹھ کرڈی ایس پی صاحب کوخود ہی سارا واقعه سناما اور ساتھ خود ہی دعدہ کیا کہ اب ان ڈ اکوؤں کی خیرتیں۔ایک ہزیمت بھی جومیرے ذہن میں کلیلا رہی تھی۔ جس اس رات بھی قطعی نہیں سوسکا تھا جس رات بدواقعہ وا ببر کیف میری ساری عمر کی عادت ہے کہ جو بیت گیاوہ ماضی ہے، آگے کی سوچنا جاہے۔میرا ا گلا دن اے ایس آئی کے ساتھ سوج بحار میں گزر کیا۔

برار کی تعیناتی اس چیک بوسٹ پر تھی اور وہ خاص حد تک يهاي كے بحر مان كو جانا تھا۔ وى الس بي صاحب نے مجھے سلی دی تھی کہ سی محمد مشکل میں وہ سب سے پہلے مجھے لمیں کے ۔ ابرار کے مطابق بیر کروپ اوڈھوں کا تھا جن کی اب خاصی بردی آبادی ممیری والا ز حکوث اور كوجره بارور برربتى ب\_من نے اى دن بخرلكاد يے جو ان آ بادیوں میں جا کرمعلومات لیں که آخر سے بارہ تیرہ لوگ اگر اوڈ ھ ہیں تو یہ کون ہیں اور کہاں اکتھے ہوتے میں۔اسے بڑے گروہ کا اکٹھا ہونا اور پھر تیاری کرے کسی عبکه بر واردات کرنا اور پر علیحده مونا بیاتی بزی کارروانی مھی،اس کی مخبری ہونی جاہے تھی لیکن دوسری طرف اے اليس آئى ابرار كايد كهنا كديدان كاروز كا وطيره باوركى واردا تیں لوگ بولیس کو بناتے ہیں اور کی نہیں۔ بول لگنا تھا کہ مگروعاد تایا ازراہ شغل مدواردا تیں کرتا ہے۔ میں اس رات کا ایک پروگرام ذہن میں ترتیب دے چکا تھا اوراس كي مل راز داري ركمي مي-

اس دن سرشام بی ش ایخ سی طن اورابرار کے عملے سے ساتھ ٹاکے والی جگہ بر کانٹی کمیا تھا۔ ہم سب ساوہ كيرون مي ملوس تفي اور يرائبويث كالريول يرناك والى جكرير بينج تقدشام ك قريباً بالتي بج سف اوركرى ک انتہائتی کری سے زیادہ جس تھا جس کی دجہ سے ہر دی روح کی زبان منہ ہے باہرلکی ہوئی تھی۔ بہر کیف میرا ساراعمله مجدر باتفاكه من جوكرنے جار با بول وه ضرور كوئى ب وقوفى كى بات نبيس موكى - كيم حد تك وه ميرا بلان سمجہ میکے تھے۔ میں نے قری کماد کی تصل میں تعوری تموري جكه بناكرسب جوالول كواس بيس جعياديا اورخود مجی ابنا سالس بند کرنے کے لئے جس زوہ تھل میں حیب کر بیٹے گیا۔ اتن ور مل اس طرح خود کو جمیانے کا مطلب بيتما كركوني آتا جاتا مجي بمين ندد يمصر كل رات اتنابزا واقعه بواقعا مجصے بداميد تحى كدشام كو بوسكتا ہے كوئى

انہی کا ساتھی بیدد کھنے آئے کہ بولیس کا کیار دعمل ہوا ہے اور جب وہ پیدیکھیں کہنا کہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے تو خلا ہر ہے کہان کے ذہن میں آئے گا کہ پولیس نے ڈرکراس ناکہ برنفری بھیجنائ ختم کردیا ہے۔

وہ تین گھنے شاید میری زندگی کے سب سے مشکل تھے۔ کماد کی فصل کی مجڑ اس ہماری جان نکال رہی تھی۔ ایں کے علاوہ ہمیں کسی اُن ہونی کی امیر تھی ، پیر بات متند تھی بھی پانہیں کہ ہم کن کا انتظار رکر ہے ہیں۔ ہمیں پیلم نہیں تھا کہ آیا وہ کل صرف ادھرے گزرے تھے یا یہی وہ لوگ ہیں جوروز ای علاقے میں واردات کرتے ہیں۔ کیا یہ واقعی اوڈھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں یا کوئی اور مروپ ہے۔ آیا پیروپ ای علاقے سے تعلق رکھتا ہے یا باہر سے کوئی واردات کرنے آئے تھے؟ ویسے میں نے ساراون اس بات کا بھی انظار کیا تھا کہ خدانہ کرے اس مروب کا کھلایا ہوا گل کوئی سامنے نہ آجائے۔اس کے علاوہ اس مری میں میضے کے بعد ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم نے آخر کتنی در تک ای طرح بہال جھے رہنا ہے۔ میں نے اینے عملہ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ جب کی کو دیکھیں تو تحشوں کے بل لیٹ جائمی کیونکہ جمیں اندازہ تھا کہ آئے والے س تماش کے ہیں اور ان سے بیام کوئی بعید نہیں کہ وہ کوئی حرکت دیکھیں تو سیدھا ہماری طرف فائز

حارا انظار جوں جوں لمبا ہوتا گیا ایک ٹا گواری کا احماس ہم پر طاری ہونے نگا خود میں بور ہو گیا تھا جھے لگ راہ تھا کہ شاید آج رات کوئی ادھرنہ آئے۔اندھرا ہونے کے بعد تو تھی انسان کا ادھرے گزر ہی نہیں ہوتا تفار آخر یا فی مھنے کے انظار کے بعد تقریباً وی ج رات ماری قسمت نے یاوری کی۔ بدوہ وقت تھا جب ہم دل چھوڑ کے تھے اور واپس جانے کا سوج رہے تھے۔ کسی نے اندھرے میں سریف سلکایا، ظاہر ہے جدهرے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سكريث كى لائث بميں نظر آ رى تھى بيدو بى ست تھى جہاں ے وہ لوگ اکثر آتے تھے یعن سیم نہر کی طرف سے میں نے اس امید براس مخص سے ہوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہ طے شدہ پروگرام کے مطابق میری آ دازین کر میرے مرائی زمن پر لینے ہول کے اور وہی ہوا جومیرے ذہن میں تھا۔ اس مخص نے جواب دینے کی بجائے میری طرف سیدها پسفل کا فائر کیا۔ جوظا ہرے کہ ہم سب کے لیٹے ہونے کی وجہ سے خالی کیالیکن اس کے بعد فائرنگ دونوں سے سے شروع ہوگئ۔اس دفعہ م آ ڑ میں تھے اور وہ توقع کے بالکل رعب مارے سامنے نشانے پر تھے۔ بندرہ بیں من مسلسل فائر تک ہوتی رہی لیکن آ ہستہ ہستہ میں مجھ آ تی گئی کہ وہ چیھے کی طرف بسیا ہو رے میں کونکہ فائر تک کی آواز سے تمیں اس کا اندازہ مورہا تھا۔ انہیں پہا ہونے کی ضرورت بھی تھی کیونکہ المارے عقب میں آباد ہرگاؤں سے بھی فائرنگ عام لوگوں نے شروع کر دی تھی۔ چھے ہی در میں میدان صاف ہو گیا اور اب کوئی اکا دکا فائر مارے یا گاؤل والول كى طرف سے بى موتا تھا ورندوشن مارے خیال ے ہواک کیا تھا۔ ہم نے اچھی آ ڈیس بیٹے کر گاؤں والوں کو ساری سیج بیٹن مجھائی اور پچھ ہی دریش لوگ المچی فاصی تعداد میں مارے ساتھ آ کے ان کے یاس مرج لائش محی تعیں۔ مرج لائوں سے ہمیں ان کے چھوڑے ہوئے تین مردہ ساتھی نظر آ گئے۔ہم نے پوری احتیاط سے انہیں چیک کیالیکن دومر کھے تھے۔ میں نے ڈی ایس نی سے نون پر بات کی اور پھر وارکیس پر سارے ضلع کواطلاع دی کہ جارا مقابلہ جور ہاہے۔ م کھری در میں ڈی ایس کی صاحب موقع برآ مے ان کے آئے سے بل ہم نے ان کو ملاحظہ موقع کروائے ک تیاری کر لی تھی۔ نعثوں کا ملاحظہ کرنے کے بعد ابھی ہم ڈی نی اوصاحب کو ہتائے ہی والے تھے کہ ان کی خود

میرے نمبر پر کال آگئی، ہاری کارروائی ہے وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے شاباش کی۔ میرے اردگرد کے دو ایس ایکی اولیتی نیالا ہور تھا نہ ادرش کوجرہ تھانہ بھی موقع پر آگئے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب نے ایک کو کہا کہ وہ ان کا تعاقب کرے جو بہاں سے بھا کے ہیں اور دوسرے ایس ان اوکو کہا کہ وہ مقابلہ کرنے والی فیم کے لئے دودھ سوڈ ابنوائے۔

واقعی پیاس بے تحاشہ کی ہوئی تھی کیان دودھ سوڈا
آنے سے بل ہی پبلک برے شوق سے جمیں کھلا پلارہی
تھی اور ہمارے حق بیل نعرے بھی لگارہی تھی۔ ان تین
ڈاکوؤں کی شناخت اوڈھ ہی ہوئی وہ ٹو یہ کے قریب ایک
گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ان کا پاتی کروپ بھی کئے
موات مرا آپ میں سے کئی نے ساہیوال کا پولیس
مقابلہ پڑھا ہوگا جس میں 13 ڈاکوؤں کو گاؤں والوں
نے مل کر ہلاک کیا۔ یہ وہ گروہ تھا جس کے پہلے 3 ساتھی
مقابلہ کی جوڈیشل انگوائری میں قریباً پاپٹی سو بندوں نے
مقابلہ کی جوڈیشل انگوائری میں قریباً پاپٹی سو بندوں نے
مقابلہ کی جوڈیشل انگوائری میں قریباً پاپٹی سو بندوں نے
مقابلہ کی جوڈیشل انگوائری میں قریباً پاپٹی سو بندوں نے
مقابلہ کی جوڈیشل انگوائری میں قریباً پاپٹی سو بندوں نے
مقابلہ کی جوڈیشل انگوائری میں قریباً پاپٹی سو بندوں نے
مقابلہ کی جوڈیشل انگوائری میں قریباً پاپٹی سو بندوں

آج میں ٹوبہ میں تعینات نہیں ہوں میں اکثر 83 ملی پر ہونے والی داردانوں کو اخبار میں پڑھتا ہوں تو کڑھتا ہوں تو کڑھتا ہوں جھے پہا ہے کہ وہ علاقہ صاف کرنے کے اور کئے ای پاگل پن کا اظہار ضروری ہے جو میں نے اور میری فیم نے دکھایا تھا اور پارٹج کھنے بخت کرمی میں کماو ک میری فیم میں میٹھے رہے۔ اس موہوم امید پر کہ شاید ڈاکو آئی ۔وقاص خوش تھا کہ اس کا بدلہ ہوگیا تھا۔ اے ایس آئی ابرار بھی بہت راضی تھا کیونکہ اس کی تعیناتی کے اسکھے دن آ رام وجین سے گزرنے والے تھے۔

**杂杂杂** 

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# امن کی آشا

جمير معلوم كربر ياكتاني الدياآنا جابتا كيكن راسة من ال زبريل سان جیسی لکیری وجدے نیس آسکا۔ جب تک پیکیردے کی مرحدے دونون طرف آگ کی رہے گی۔



آبادی جارے کھرکے پاس بی میرے ایک دوست كالكرب،أن كے كمراكثر ايك آدي آتار ہتا ہے، وہ میرا دوست بھی بن گیا ہے، اُس کی رہائش مشہور مرکی تعبے کے قریب ایک گاؤں میں ہے۔ اس نے مجمع صاف صاف بنا دیا ہے کہ اس کے تمام عزیز سمگلنگ کے دھندے میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں یه کام نہیں کرتا لیکن اکثر ہندوستان جاتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر میں انڈیا جانا جا ہوں تو کیا جاسکتا موں ۔ اس نے کہا کیوں نہیں ۔جب جانا ہو بتانا میں خود تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جوشہر کھو کے وہ تم کو وكهاؤل كا\_ ميس في اس كها ب كرميل وفعدتم محص امرتسر دکھادینا ، آگلی دفعہ پھرکوئی اورشہردیکھیں گے۔ طیل نے بتایا کہ میں نے آسے بتادیا تھا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ اور میں جہاں جاتے ہیں اسمے جاتے ہیں، وہ اگر جانا جا ہے ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بھی

آج کل بندوستان سے مبت کرنے کے اعلانات ہر اعلانات کیے جارہے ہیں اوروہ ہاری ہر بات کو چکیوں میں آڑاد تا ہے۔اس مکارتوم کے چکر میں ایک دند میرا دوست میسنتے سیستے بچا،أس کواللہ تعالی نے اور اس کی ماں کی دعا وس نے

ي عاليا ١٩٢٨ و يا ١٩٧٥ و كي فيت موكى ، يس ہلی کا لج میں بی کام کا طالب علم تھا۔ طلیل کے ساتھ میری بہت دوسی تھی ، ہم اکٹھے روصتے تھے ، اکٹھے کہیں آتے جاتے تھے۔ ایک دن طلیل مجھے کہنے لگا کہ ایک بہت زیروست بروگرام بن ریا ہے، تم نے میرے ساتھ جانا ہوگا ، تال نہیں کرنی۔ میں نے کہا بتا د تو سک كهال جانا ب كمنه لكاية من بعد من بناؤل كالبلغة وعدہ کروکہ تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوسکتا۔ آخر تھے۔ آکراس نے بتایا کہ پہال سمن

جاسكا ب، كتي بن ايك عدد بطل من نے طلیل سے کہا کہ میں والدین سے ہوجھ كرينا دُن كاءأس في كها كه يس تو والدين كومرف بيه الاس كاكم على يركى كے ياس ايك كاؤں ميں جاريا مول \_ و بال ايك دوون رمول كا ، اغريا كا تو عن أن كے سامنے نام بيس لوں كا ، كونكه محرتو وہ مجھے اجازت نہیں ویں گے۔

مي نے والد ماحب سے بات كى تو انبول نے ایک لمبالیکچرویا کہ بھی بھی کسی ایسے کام میں نہیں پڑنا جاہے جو غیرقانونی ہو، بغیر یاسپورٹ اور ویزہ کے انڈیا جی مھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

فلیل مجھ سے ناراض رہا، آخرایک جعد کے ون وہ اپنے والدماعب کی کار لے کر برک جانے کے لے من آبادے جارے کمر اچھرہ آیا اور ایک دفعہ پرساتھ چلنے کی دعوت دی اور نہ جانے کی صورت میں زندگی جرے لیے دوئی فتم کرنے کی وحملی بھی دی میں نے پوچھا کہ کیا تم نے محر والوں سے اجازت لے لی ہے، اس نے بتایا کدوالدصاحب تو اینے کاروباریں اتنے مصروف رہے ہیں کہان کو گھر ک ہوش می نہیں ہے، ویسے بھی آج کل وہ کرا چی گئے ہوئے میں ، کچے سامان بندرگاہ سے جاکر وصول کرتا ب-والده سے بات کی تھی، میں نے بتایا کہ می برک كے ياس ايك كا ون كى سركرنے جار با موں ايك دو دن بعد واليس آؤل كا \_انبول نے يو جما كروبال كيا خاص چز ہے جس کوتم دیکھنے جارہے ہو۔ میں نے بتایا كدأن كے كاؤں كے ساتھ عى مندوستان كا بارۋر ب، میں وہ و کھنا جا ہتا ہوں۔ مال نے کہا، میں اللہ ہے دعا کرتی رہوں کی تم برکی ہے بخیرہ عافیت واپس آ جاؤ، الله تعالى كرے كسى منحوس مندو كى نظر بھى ميرے بے پر نہ بڑے۔ فدا مجم اغریا کی سرحد سے

بھائے۔اور نجانے کیا کیا عجب دعائی کرتی ر ہیں۔ میں منتا رہا، زیادہ کھل کر میں بھی بات نہیں كرسكناقا

طل نے بعد می مجھے بتایا کہ میں تمن جار بج كرورميان بركى الى كار بريكي حياتها - وبالسرك يرى ایک آدی نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا، جھے سے ہو چھا کیا آپ كانام طليل احمد يعين في كها،آپكون بين اور شوکت صاحب کہاں ہیں۔اس آدمی نے بتایا کہ میرا نام برکت ہے میں شوکت کا برا بھائی موں، شوکت کو ایک ضروری کام سے لا ہور جانا پڑھیا، وہ بارہ بجے یہاں ے اچی کار پر مجے تھے اور جاتے ہوئے آپ کا بتا مجے تھے، انہوں نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا تھا کہ ش ہر صورت مغرب سے قبل آجاؤں گا۔اور بارڈر پارجانے كا پروگرام كنفرم ب\_ آپ جارے كھر چليں، جائے پیس ،آرام کریں استے میں دوآ جا کیں گے۔

ہم کار کے پاس کھڑے یا تیں کرد ہے تھے کہ اتے میں میری نظر سڑک کے دوسری جانب کھڑے ہوئے ایک صاحب بر پڑی جومتو اتر میری طرف د کھ رہے تھے، جیسے کوئی سمی کو پیچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے ان کی طرف غور سے ویکھا تو مجھے ایک دم یادآ ممیا که بیرتو میرے سکول ماسر عبدالحمید صاحب میں جن سے میں نے میٹرک میں سائنس کے مضامین بڑھے تھے۔ میں دوڑ کران کی طرف کیا،انہوں نے مجھے گلے لگالیا، اور میرے کان میں کہا کہ اس آدی ہے جان چیز اؤ۔

ماسر صاحب نے جھے ہو چھاتم إدهر كدهر\_ من نے کہا اس آ دی کا برا بھائی مجھے آج رات اغریا ك بركرانے لے كر جائے گا۔ انبوں نے مسكراتے ہوئے کہا بہت خوب میں نے کہا کہ ماسر صاحب آپ مجمی تو بتا ئیں نال آپ اِ دحر کِدحر؟ انہوں نے

بنایا کہ ملک معراج خالد نے برکی جیسے بسماندہ تھے میں بیرسامنے والی ممارت ہائی اسکول کے لیے بنوائی ے۔ ملک صاحب زیردی مجھے پکر کریہاں لے آئے ہیں ۔آج کل گرمیوں کی چھٹیاں ہیں لیکن ہیں روزانہ بچوں کو سائنس کے مضامین پڑھاتا ہوں۔ جاؤاس آ دی سے کہدآؤ کہ میں تہارے بھائی کے آنے تک ماسٹرصاحب کے ساتھ سکول میں ہی رہوں گا۔ شوکت کے بھائی برکت نے چھ تھوڑی بہت جوں جراں کی ليكن آخروه مان گيا۔

میں اور ماسٹرصا حب سکول کی طرف چل دیے، جو و ہاں قریب ہی مین روڈ پر تھا۔ ماسر صاحب نے چیز ای ہے کہا کہ ماسرمنیر صاحب کو بلا لاؤ،واپسی میں جائے کا سامان لیتے آنا۔ تھوڑی در میں منیر صاحب تشريف لے آئے معلوم ہوا كدوه طلباكو آج كل حماب يرهار بي بي-

ماسر صاحب نے منیرصاحب کو بتایا کہ آپ کا دوست شوکت یہ نیا شکار پھنسالا یا ہے۔ یہ بچے میٹرک میں میرا طالب علم رہا ہے۔منیرصاحب نے کہا کہ آگر آپ نے اس کے شکار کوروکا تو وہ آپ کے بیجھے ير جائے گا، بورا فاندان بدمعاشوں كا ب،اس لي ورااحتیاط ہے۔ اسرصاحب نے منیرصاحب سے کہا كه دوتين ما قبل جوا يك لز كا انثريا ہے مجمز है فح كرآ كيا تما أس كا تصد زرااس كويمي سنادي-

ہم ایک میز کے گرو کرسیوں پر چھے اس طرن بیٹے تھے کہ میرا مند المامغرب کی طرف تھا۔ ص نے کہا وہ پیچیے دیکھیں آسان اس طرف بالکل کالا سیاہ موكيا ب، مرا خيال ب كه شديد آندهي آريي ہے۔ میں نے آج تک ایک شدید آندہی ای زندگی من نبیں دیکھی۔سب نے کہا کہ بیکطلا علاقہ ہے اس لے یہ تدمی اتن خوفناک نظر آرای ہے۔ چندمنٹوں

کے اندر اندر وہ طوفان برکی پہنچ چکا تھا۔ ہم سب لوگ دوڑ کر عمارت کے اغرر طلے گئے۔معلوم ہوتا تھا کہ آ ندیمی اور بارش کا طوفان دروازے کمر کیال تو ارکر اندر تمس آئے گا۔ میں نے اور چیز ای نے کمڑی کو مضرطی سے پکڑا ہوا تھا اور دونوں ماسر صاحبان دروازے کو قابو کیے ہوئے تھے۔طوفان کا زورٹو شخ ٹوٹنے مغرب ہو چک تھی۔ ہر طرف کالا سیاہ اند جرا تفار ماسر صاحب كوكاول عن ايك مكان ملا موا تقا لیکن انہوں نے کہا کہ آج رات ہم ادھرسکول ہی جس ر میں کے رشوکت کا بھائی برکت کہد کیا تھا کہ آپ کے لیے دلی مرغ یک رہاہے، دونوں اساتذہ بھی اس دعوت میں شریک ہوں گے۔

مغرب کے دو ڈھائی مھٹے بعد برکت آیا اور كنے لگا كه ايك تو يہ بتانا تھا كه شوكت كا فون آيا تھا،أس نے بتایا ہے کہ اس کی گاڑی پر رائے میں ورفت كالك تناكر كميا تفاجس سے كارى كاسامنے كا شیشہ ٹوٹ کیا ہے اور انجن بند ہو کیا ہے۔ وہ اب مج ای آئے گا۔ اُس نے کہاہے کے کل شام ہم ضرور امرتسر جائیں گے۔ دوسری بات اُس نے یہ بتائی کہ کھانا کھانے کے لیے سب لوگ ڈیرے پر چلیں۔ کھانا بهت يُرْ تكلف تفا- بركت اصرار كرتار بإكدرات ادهر ئی رہیں، کیکن میں نے کہا کہ ہم لوگ آ دھر سکول کی جہت پر ہی گپ شپ کریں گے ۔ شوکت کے گھر میں ای ہم بیٹے ہوئے تھے کہ کی نے بتایا کہ رید ہو یہ خروں میں بتایا میا ہے کہ دانا در بار کی مجد کا ایک مینارطوفان کی وجہ سے شہید ہوگیا ہے، مینار کے کرنے ہے کھ لوگ بلاک اور کھے زخی ہوئے ہیں۔ وجہ بیر بنائی کئی ہے کہ آج جمعہ کی نماز کے لیے شامیانہ من ب لگایا کیا تھا، دونوں میناروں کے ساتھ بھی رہے باندھے مجے تھے، أس شاميانے ميں ہوا بحر كئي، اور

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہوا کی طاقت ہے وہ مینار شہید ہو کیا۔ (اُس زمانے میں مجد بہت چھوٹی تھی، میں بھی وہاں نماز پڑھنے کئ ونعم جاچكاتھا۔)

رات کویں نے چار یائی پر لیٹے لیے منیرماحب ے کہا کہ آپ نے وہ کی اڑے کا تصد سنا تا تھا۔ منیرصاحب نے بتایا کہ دو تین ماہ قبل میں اور عبدالحميد صاحب سكول كے لان ميں اپني اپني جار یا یوں پر لیٹے ہوئے تھے، رات کے کیارہ بارہ بے کا وقت ہوگا کہ میری آ تھے کمل من کوئی سکول کے یاس کمٹرا او تجی او تجی آواز سے روز باتھا۔ میں اٹھ كمر ابوااورعبدالحميد صاحب بفي اٹھ تھے ۔ باہر ديکھا تو ایک نوجوان نظر آیاجس کی عربیں مجیس سال کے درمیان ہوگی۔ میں نے کہائم کون ہواور کیا ہوا ہے۔ أس نے بتایا كرميرانام محرشريف ب، يهال ايك مخص شوکت رہتا ہے، وہ آج شام مجھے انڈیا لے حمیا تھا، مجھے دہاں سرکاری کارندوں کے حوالے کرکے خود إدهر بماك آيا-خدا كاشكر بي بن زنده والهن آحميا ہوں۔ مجھے خدا کے واسطے اپنے پاس پناہ دے دو۔ صح

میں ایے کھروالی چلاجا دل گا۔ ہارے ساتھ وہ اسکول کے احاطے میں ہم کیا اور مارے پاس چار پائی پر بیٹ کیا۔ اس نے بتایا کہ شوكت سے وكھ عرصة بل اى ميرى واتفيت موئى - مجھے ا كثر كهتار بينا كه الرحمهين الثريا و يكيف كا شوق موتو مجھے بنانا میں تمہارے ساتھ انڈیا چلوں گا۔ آخر اس کے ساتھ پروگرام بن گیا۔ جھے ایک دوست آج دوپہر يهال بركى جيوز عيا تعا، بين شوكت سے ما ، بهم دونوں مغرب کے بعدالئے ملئے راستوں پر چلتے رہے، آخر ہم کو کچھ لوگ نظر آئے ، ہندو کی تو کوئی پہچان ہیں ہو تی لین سکے ای گریوں سے پہانے جاتے ہیں۔ مرا خیال ہے دہ سب ہندواور سکھ تھے۔انہوں نے شوکت

اور مجھے بہت خوش آ مدید کہا۔ کئ مجھے و کمے دیے کم کر ہس رہے تھے۔ان کی ہی جھے جیب ی لگ رہی تھی۔ ویں ایک سکھ کھڑا تھا، وہ بھی شوکت کا واقف معلوم ہور ہا تفا\_أس نے كہا كەصاحب جى اجلدى نكل چليس آج رات سناہے کہ مؤک پر چیکنگ ہوگی۔ شوکت نے میرا بازو پکڑا اور ہم باہر کھڑی ٹیسی میں بیٹھ کر امرتسر کی طرف روانہ ہو کھنے ۔ ابھی تین جارمیل ہی گاڑی چکی ہوگی کہ ڈرائیور چی اٹھا" مارے مھے آ کے تو روڈ بند کیا ہوا ہے،رب خرکرے۔'' کھودر بعدہم وہال بندوق تانے سامیوں کے درمیان تھے۔ پہلے تو ایک آدی ڈرائیورکو پکڑ کر اندر لے حمیا۔ شوکت مجھے کہنے لگا، یہ ایک ایک آ دی کوعلیحدہ علیحدہ بلاتے ہیں ،آپ ہر بات سی بنا وینا، جموث بول کرآ دی پھنس جاتا ہے۔ جان حیرانے کے لیے جودہ کہیں کہددینامنظور ہے۔ تعوزی دیر بعد ایک سیابی آیا اور شوکت کوجمی

لے کیا۔ جنگل بیابان وخمن کا ملک،میراول بہت تیزی سے دھڑک رہاتھا ، تھبراہ ٹ کی دیدے پورے جسم میں ایک کوئی می پیدا ہوگئ تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی: یا اللہ! این مهریاتی نے بیالے، آئندہ ادھرآنے کی علطی تہیں کروں گا۔ ابھی میں وعا ما تک تل رہا تھا کہ ایک سابی کار کی طرف آتا نظر آیا۔ مجھے کہنے لگا: صاحب آپ کوبلارہ ہیں۔ میں اُس کے پیچمے چکھے چل بڑا۔ اندرجا كرأس في مجھے ايك كمرے ميں بٹھا ديا۔ پھودي بعد ساتھ والے کمرے سے ایک سکھ نوجوان آنیسر نمودار ہوا، اُس کی پتلون کے ساتھ ایک طرف پسل ا ژمها بهوا تفایه میں أس افسر کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔وہ كنے لگا أدهر ميرے كرے على ميں آجا كيں۔ وہ مجھے این کرے میں لے کیا۔ اُس نے بیل (bell) بجائی،ایک سابی کمرے میں داخل ہوا۔ افسر نے میرے کے بغیری اے کہا کہ پہلے ایک گلاس یائی لاؤ،

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# بال سرائی فات کام کا گئی ا چالی الت بالی فات کام کے اللہ کا ا

5° UNIVERSE

بیرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنکوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپرنٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی، تاریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

او ناو ناود نگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو ویس سائٹ کالنگ دیمیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety





A 4 2 6 1 2 LT 6 أس نے کہا کہ وقت مخفر ہے، مجھے معلوم نہیں شوکت صاحب نے آپ کو کیا کھے بتایا ہے، بہرحال آپ میری بات فور سے سیس جب سے دنیا بی ہے مندوستان ایک حقیقت ہے جبکہ یا کتان ۱۹۴۷ء میں عارضي طور ير مندوستان كوكاث كربناديا كميا تها، إس كي وجه ربيهي كدافكريز جو كدايك بهت شيطان اور مكارتوم بمسلمانون اور مندوون كو ميشه حالي جنك مين ركهنا جا بتا تفاءتا که بیرآلیل میں لڑتے رہیں،اور وہ سرمایہ جس سے بہال کی غربی دور کی جاعتی ہے ان سے مغرلی مما لک کابنا ہوا اسلح خریدتے رہیں، تا کہان کے اسلحہ بنانے کے کارفانے طبتے رہیں۔ میرے بعالی حمہیں معلوم ہی ہوگا ۱۹۴۸ء میں تشمیر کے نام پر ہندوستان اور یا کستان میں ایک چھوٹی می جعرب ہو چکی ہے،اور آئندہ جمز پین نبیں ہا قاعدہ جنگیں ہوں گی۔اور جب تک زین برہم دولوں کے مشتر کدوشن انگریز کی صینی ہوئی بدر برلے سانے جیسی کیر موجود رے کی اسر صد کے دونوں طرف ایک آگ کی رہے گا۔ ہاری حکومت نے کافی سوچ بیار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان أن تمام لوگوں کو ولاش كرك ايك مربوط نظام كے تحت منظم كيا جائے جو "امن کی آشا" بریقین رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہر پاکستانی اعدیا آنا جابتا ہے، لیکن راستے میں یہ نامن مرحد موجود ہے اس لیے آئیس سکتا۔ آپ کو ہم اپنا منتقل دوست بنانا جاستے ہیں، آج پورے پاکستان میں کافی لوگ ہماری' دوئی کلب' میں شامل ہو کیکے ہیں۔ آپ کو میں اس' دوئی کلب' میں خوش آ مربد کہتا ہوں۔آپ کو ہر ماہ انڈیا کی مفت سر کرائی جائے گی۔ آپ کوکر تا بھی کچھنیں ہوگا۔ اگرآپ بہال سے جاکر ہم کودھو کہ دینے کی کوشش کریں محیقواس کا انجام بہت

ہرا ہوگا ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے میری بات
نہ مانی تو ابھی میں فون کروں گا اور آپ کو گرفتار کرلیا
جائے گا ،ادر آپ کوجیل کی کال کوٹھڑی کے حوالے کردیا
جائے گا کیونکہ آپ ایک وشمن ملک سے غیر قالونی طور
پر ہمارے ملک میں داخل ہوئے ہیں۔ میں آپ کو پانچ
منٹ سوچنے کے لیے دے رہا ہوں ، آپ اپنا بھلا نمرا
سوچ لیں ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔

میری آمکھوں کے آگے تارے محوم رے تعے، ول پھٹامحسوں ہور ہاتھا، کچھ بجھ نہیں آر ہاتھا، دو منٹ کزر چکے تھے، میں نے پیچے مُو کرد یکھا تو وہ انسر ووبارہ واپس مرے میں داخل جور ہاتھا۔ اُس نے کہا كيا واقعي آپ كوجرانواله كے رہے والے جي ، جھے ابھی معلوم ہوا ہے میرے اسشنٹ نے بتایا ہے کہ شوکت نے آپ کے بارے میں انہیں بنایا ہے کہ ب اڑ کا گوجرانوالہ کارہے والا ہے۔ جمعے پہلے بتایا حمیا تھا كه آب لا مور من ربع بين - من ول مين حران مور ما تفاكه بيا على شي كوجرانواله كاكيا مسلد كمر ابوكيا ہے۔ میں نے کہا "تی بان! مارا بورا خاندان كوجرانواله بيل ربتا ہے، ميرے سارے پاور ماموں وہیں ہوتے ہیں۔میرے والد صاحب مجی پہلے وہیں کاروبار کرتے تھے لیکن بچوں کی تعلیم کے خاطر لا مورض منتقل موسكة ، آج كل يراغد رته روذي أن كى دكان كاميانى سے چل ربى ہے۔

ہوا تو انسان کو بیٹے بٹھائے مہوش کر دی تھی۔
میرے باپ نے جھ سے تم لی تھی کہا تی پوری زندگی
میں خیال رکھنا کو جرانوالہ کے کسی پھول کو بھی اپنے
ہوگ ہاتھ سے مجروح نہ کرنا ورنہ میری آتما کو تکلیف
ہوگ ہاتھ ہے مجروح بھائی باہرگاڑی کھڑی ہے میرے
آدمی تمہیں ابھی برکی پہنچا آتے ہیں، جلدی سے نکل
جاؤ میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہور ہا ہے اور وہ وحش رام
لعل آر ہاہے وہ مسلمانوں کوتو چھوڑ وہم سکھوں کو بھی کچا
میں ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اس نوجوان سے بات
ہوگئ ہے، معاملہ طے ہوگیا ہے۔ اب فی الحال اسے
ہوگئ ہے، معاملہ طے ہوگیا ہے۔اب فی الحال اسے
ہوگئ ہے، معاملہ طے ہوگیا ہے۔اب فی الحال اسے
ہوگئ ہے، معاملہ طے ہوگیا ہے۔اب فی الحال اسے
ہوگئ ہے، معاملہ طے ہوگیا ہے۔اب فی الحال اسے

افسرنے پوچھا گاڑی تیار ہے۔ سپائی اندر آیا،
افسر نے پوچھا گاڑی تیار ہے۔ سپائی نے بتایا بالکل
تیار ہے۔ افسر نے کہا کہ ابھی ہمارے دوست کووالہی
برکی چھوڑ کرآؤیرا سے میں کسی قسم کی بات کر کے ان کو
پریٹان نہیں کرنا، اب باقی باغیں ان سے پاکستان
میں ان کے گھر پر ہول گی۔ افسر نے جھے سے ہاتھ ملایا
اور کہا در برا کھا'۔

عبدالحمید صاحب نے جھے مشورہ دیا کہتم برکت سے کہنا کہ گھر فون کیا تھا، گھر والوں نے کہا کہ فورا گھر واپس آؤ،کل کے طوفان سے گھر کی پچھلی دیوارگر گئ ہے اُسے ٹھیک کروانا ہے۔انڈیا جانے کا پروگرام پچھ دنوں بعدینا تیں گے۔

صبح کی نماز پڑھ کر خلیل وہاں سے گاڑی لے کر نکل کھڑا ہوا۔ غالبًا سات آٹھ بجے کے درمیان وہ میرے پاس پہنچ کیا۔ اور میرے گلے سے چمٹ میرے کا نول کو بار بار ہاتھ لگا تا تھا اور یہ داستان در داستان در داستان جھے سنا تارہا۔

\* \* \*

انسانی نفسیات کے ہی مظری ، مجی اور نا قابل یقین کھانی ، کمر او تشدد کے خلاف ایک آواز۔



0345-6875404 ----- ۋاكىزمېشرخسن ملك

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ك بكولي ديم تق مروندا جواس في إيابيم المتكار مجى كرت بب جانت كدنعمان ك والدين تعليم يافت كاشكار رہا تھا۔ اس كے والدين من ہم آ بنكى كاشديد سے، خصوصاً والدمخرم جو وكيل كے طور يرنام ركھتے تھے

تعمان کا جیون مہیب یادول سے اٹھا پڑا تھا۔ غم فتدان تھا۔ احباب میں اس کا کنبدنفاق کی علامت جانا دوراں کے کردابوں میں اس نے تک عذابوں جاتا تھا۔ جان بچان والے افراداس بہلوا سینمیے کا اظہار

اور عدالتی ادارول میں کامرانیاں ان کے قدم جو ما کرتی تھیں، محریلو امور میں میسر ناکام رے تھے۔ اب تو احباب نے بھی ان کے جھڑوں میں بڑنے کی ریت جهور وی محید وه جانتے تھے کہ دوستوں میں مہریان بیجانے جانے والے مہر صاحب اندرون خاند کی قبرسے

كمريلو تناؤانساني نفسيات يرمجراا ثرمرت كرسكة ہیں۔نونمال خصوصاً بھاری بوجھ تلے کیلے جاتے ہیں اور ان کی حیات فردامیں سجنے والے پھول کی رقی کا داغ بن جاتے ہیں۔ نعمان کے نتمے ذہن برہمی محریلوتشدد کے اثرات برے كبرے تھے۔اندرون فانہ جتنا انكشار اكثر بریار بتا قعاا تنای خلفشاراس کے دیاغ میں بروان جڑھ م القاله نتيجًا وه تناؤ كاشكار، يزدل ادرز ودرنج مو چكا تعال صحت میں بھی لاغر لگتا تھا۔ اس کے ذہن پر بوجھ بساط ہے بڑھتا تو وہ تعلیمی اور دیگر امور میں دھیان ہے عاری وكحف لكنار بمى اس كا ذبهن ماؤف موجاتا، خصوصاً جب این ال کوزندگی سے مایوس و یکھا کرتا۔

بداعتاوی اس کی شخصیت میں ناسور کی طرح مل رای تھی۔ ای طرح خود رحی کے جذیے بھی اس میں یرداخت یا رے تھے۔ معی انجانے خدشے اس پرداج كرنے لَكُتْ تِباس كا ذبن بِسرويا كهانياں بِنے لِكّا۔ جذبوں کی رویس بہتا تو پاس کی گہرائیوں میں تم رہتا بھی كتاب زيت كے نارواوا قعات بركڑ عتار ہتا۔

نعمان کے والدین مزاجول میں بُعد المشر قین رکتے تھے۔ مال سادہ لوج تھی جبکہ غصیلا باب اس کے عموى مشاغل ميس معى غلطيال كلوج لياكرتا تعا-ات بات کا بھنکر بنانے میں ملکہ حاصل تھا۔ یہ خواہش نعمان کے دل بی ممویاتی کہ بیاری مال کو محریلو تشدد سے بیا نے مربد سیبی کہ اس کی کم مائیکی تمنا کے آڑے آ جاتی۔ معامله مرف مال تک محدود نبیس تھا اکثر اس کی اپنی

ناوانسته خطا تي جمي جرائم بن جايا كرتي تحيس اور وه ويني اورجسماني تشدد كاشكار مواكرتا قعابه

دہ نعمان کی اینے گھر میں آخری رات تھی، ایکے روز اسے میڈیکل کانج بطے جانا تھا اور ہوشل میں قیام یذیر ہونا تھا۔ آئدہ سے مہمان کے روب میں کمر آنا تھا۔ دہ سر شام بی سے گہری سوچوں میں م رہا تھا۔ مال کے بارے میں خصوصاً وہ تشویش میں بتلا ہو چکا تھا۔ اس کے پردلیں ملے جانے پر وہ مزید تنہا ہو جائے گی، مان أن من نقوش كى طرح اس كے ذبن ير چيك كيا تھا۔این متوقع آسودگی ابات بے معنی د کھنے لی تھی۔ رات بھیگ چلی تھی مرخوابوں کی دیوی اس سے کوسول دور

مرے میں شب کی تیر کی بوی گری تھی۔ یک دم سن البرآيا جو من کے وثوں ميں البرآيا جو من کے وثوں أ ہے اس کے شعور میں کھب گیا تھا۔ پرانی بات تھی اور وہ رات بريئ طوفاني تقي جِب فلك دهرتي بريرٌ غيظِ د كھائي ويتا تھا۔ کمرے کی مرحم او برجھی رعد شعلہ بار ہونے لگتی تو تھن مرج کی صداوں میں تعمان کے دالد کی آ داز دے لگتی۔ اس کی مال در سے ستون کے پہلو میں بندھی کھری تھی۔ وہ نیم برہزیمی اوراس کے جسمانی اعضاء فقط محدود حرکت كريكية تتع - سردشب كى ظلمت مين دلخراش حيخ خاتون کے حلق سے نکلتی تو مظلوم کا وجود لرز اٹھتا اور بدن میں اُن منت جنکوں کا تواتر کئی کمے برپارہتا، پھر جلے ہوئے انسانی موشت کی بوشعلوں کی متزلزل پر جھائیوں کے ہم سفر موجاتی \_ساتھ ہی روح فرسا منظر کا اگلامرحلہ شروع موجاتا شقى القلب خاوندلمباسهي جاتوايك بار پرمجري ہوئی آمک میں رکھ دیتا۔ بار بار داغے جانے کے باعث مظلوم خاتون کاجسم زخم زخم ہو چکا تھا ادراس کے بدن کی چند جگہوں پر پوست میں سے بڈیاں بھی جما کنے کی تھیں۔ لہو کے کئی دھے فرش پر چیل گئے تھے۔

اس شب نعمان نے کمسنی میں ہمت کر کے اپنے اب کو لے تصاور مال کی جان بخش مان تھی۔ باپ کی منت ساجت کی تھی۔ اگلے کمے وہ ایک خونی واغ این بدن يرجمي كنده كرواچكا تفا\_جس كا الم آج بمي وه اين روح میں جا کزیں یا تا تھا۔

"تمہارے ہوشل جانے پر میں بھی رومقوبت خانہ محور دوں گا'۔اس کی مال نے کہا۔ جورات کے اے مطنے اس کی خواب گاہ میں چلی آئی تھی۔وہ جانتی تھی کہ اس كالخت جكرشب كاس ببرجمي كانول برلوث رما موكا ای کے لئے پریٹان ہوگا۔

" كمال جاؤكى؟" نعمان نے يريشانى كے مالم میں بے ساختہ یو چولیا۔

د کہیں بھی ''۔ مال نے جواب دیا اور دو پٹے سے اینے آنسو یو تھنے لی۔ مال کے لئے دھرتی یر کوئی اور جائے بناہ نیں تھی ، نعمان یہ پہلو جا تا تعا۔اس نے سنکتے ہوئے کھوں میں اپنی مال کا بازو تھام لیا، اس کی حرفت ميں اعتاد كى كر جوشى كى-

"میرے ڈاکٹر بن جانے کا انظار کرد"۔اس نے دھیمے کہ میں کیے گئے لفظول میں تشفی کی آمیزش کی۔ ماں کا باس میں بکڑا ہوا چہرہ کی دم کھل اٹھا۔ برسوں بعنہ اسے فروا میں نی ونیا کی جھلک نظرا آئی تھی۔

'میری دعا نمین تمهارا ساتھ دیں گ''۔ مال ک بحرائی ہوئی صدامیں متاکی جہکے تھر گئے۔

" کیا چاکی فرم میرے تعلیمی اخراجات برداشت كرتى رے كى؟" لعمان كے چرك ير خدشات كے نقوش اجرآئے۔ لحد بحرے لئے مال کا چرو بھی جمریوں ے اٹ کمیار

" تبهارے چارم ول مخص ہیں، ہم ان سے بہتر تو تعات رکھ یکتے ہیں۔ میں نے ان سے رابط قائم کیا تھا۔ وہ تمہارالعلیمی وظیفہ بڑھانا جاہے تھے'۔ مال نے

کہا۔ ہات بن کرنعمان نے اظمینان کا سائس لیا۔ اے اینے سامنے عملی را ہیں نظر آنے لگی تھیں۔

" بھائیوں کے چ ارض وسام کا فرق دکھتا ہے"۔ نعمان نے اپی وانست میں برحق تبعرہ کیالیکن اس نوع كى رائے زنى ير مال عموماً خاموش رباكرتى تھى۔اس نے ہے کوخدا حافظ کہااور چلی گئے۔

" كي مي موجائے ، نظام قدرت ممل طور ير كافر ما رہتا ہے جس کے تحت روز وشب حوادث اور واتعات ے مزین ہوتے جاتے ہیں''۔ بیٹیل نعمان کے ذہن يس الك ميا تعا-"انساني بود بمي اشجار كي طرح موتي ہے"۔ اس نے خیال کیا، پھر اس کے دماغ میں انجانی كربين فطخ لكيس

برأمخ والفجر كوكلتان ماسنر باغييه نصيب نبس موتا۔ ہرلوع کے ج مواؤل کے دوش پر کا نات ش اڑتے پھرتے ہیں۔ کی کے صے زمین کی زرخیزی آئی ہے تو کوئی نونہال رہت میں جنم یا کرفیلس جاتا ہے۔ایسے تجر کے نعیب رکیا کہا جائے جو پہاڑی چوٹی پر جا اُگٹا ب اورتمام ملاحیت اینا وجود اور توازن برقر ار رکھنے میں صرف كرديتا ب\_كونى جزونبات موافق آب وموامين تمو ہاتا ہے تو اس جیسیا دوسرا اپنی زیست ایتر موسموں کے خلاف کنوا دیتا ہے۔ کسی کی تقدیم دست باغباں کی لکیروں میں ثبت ہوجاتی ہے تو کوئی دوسرائسی لکڑ ہارے کا نصیب بن جاتا ہے اور تمام رُتوں میں اپنی شاخیس کو اتا رہتا ہے'۔ نعمان اپنے نصیب کی محرومیوں پر قائل تھا اور قسمت کوکوستا تھا۔ وہ ایسا تجرتھا جسے ابتر موسموں کے سوا می کی استان ملاتھا اور وہ صرف امیدوں کے سہارے قائم تھا، جو بھی کمزورسہاروں کے باعث ٹوٹے لگی تھیں۔

نعمان نے محر چھوڑ ویا مر جب راو حیات ہر آ زادنہ چلا تو اس کی هخصیت میں کئی خلا نظر آئے جن کی

جزیں بہت گہری تعیں ۔ نفسیاتی لحاظ ہے متوازن وہ ہرگز میں کہا جاسکتا تھا۔

آشاکو باولقا کہنا ذوق نظرے ناانعمانی تھی گروہ فوہ ویرو کے طور پر مغرور سرائی جاستی تھی۔ ویسے بھی جیون ساتھی کا تصور ہمہ پہلو فعصیت کے طور پر اجرتا ہے۔ حورت کسی مردی کا تئات میں عموہ فلا ہری خوبیوں کی بناپر وارد ہوتی ہے فہراس کی ذیست میں باطنی اوساف کی بنیاد پر ساجاتی اور ہمہ پہلو خوبصورت نظر آنے گئی ہیاد پر سا جاتی ہے اور ہمہ پہلو خوبصورت نظر آنے گئی ہداری ہے۔ صنف نازک کے روپ گزرتے جیون کے ساتھ بدلاری ہولی جذبہ ہدردی برائی می سرشت میں جذبہ ہدردی برائی می سورت موجود رہنا ہے بلکہ نرم جذبہ نسوائی جاری شرف ہائی اور متوجہ کئے رکھتا ہے بلکہ نرم جذبہ نسوائی جاری کی طرف ہائی اور متوجہ کئے رکھتا ہے۔

آثا کا دل انسانی ہدردی سے سرشار تھا ،اس کے جذبوں کی اس افراط نے نعمان کواینا کرویدا کرلیا تھا اور اس کے بیاہے وجود کو ملہار کی طرح سراب کردیا تھا۔ دونول جب ساتھ علے تو جاہ کا سبز واحمرین نبال فضل نہار مل لہلہ نے لگا۔ حب وآشتی کی بیدہ نیانعمان نے مہلی بار دیکھی اورمحسوں کی تھی ،اہے زندگی بسر کرنے کا ترینہ بھی سمجہ میں آنے لگالیکن وہ اپنے ماضی سے بیسر آزاد کہیں مِوا قا۔ ڈراؤنے خواب اس کا تعاقب کیا کرتے تھے۔ مجمى سويين لكما كداس كى حيات عن منفى رويول كاجواز كياتها؟ وه كانول كي يح يركس كيكارن جلاتها؟ قدرت تے تو اے چولوں کی جے سے دھرتی برا تارا تھا چرر بگور اتی سنگلاخ کیونکر ہو گئی؟ کیا تقدیر کے حردابوں میں انسان اتنای لا جار ہے؟ مجی دہ آشا کا وجود قدرت کا انعام مجھنے لگا۔ پھر تدبیر کرنا کہ آئندہ حیات وہ کیے سنوارسكا يد شكراواكرتاكداس كامحبت يمطرفدادرب معیٰ ہیں تھی۔

ال مارے اللا تو أس كے ذہن ميں مستقبل كاتصور

سے گی تھی۔ ماں کاروپ خوابوں کے کینوں پر مرکز جی
چھپا ہوا پانا تھا جس کے گرد وہ خوش رنگ دمکیا ہوا ہالہ
دیکھا کرتا تھا۔ بہار کی اس فصل جی اس کی تمام تمنا کی
تعبیروں سے ہمکنار دکھائی دہتی تھیں۔ اسے اپنا وجود بھی
مورج کی طرح روش نظر آتا تھا کیونکہ وہ ایک قابل
رشک شعبے میں محنت کر رہا تھا۔ آشا اس کی کا تنات جی
متارے کی طرح جرگاری تھی، بام تمنا پرٹر یا کو مات دہی
متارے کی طرح جرگاری تھی، بام تمنا پرٹر یا کو مات دہی
متارے کی طرح تعمی دقیق کا جائے انسانہ تھا جو نعمان
اندھیروں کا کمان اس کی خیالی دنیا میں نا بید تھا۔ غالبًا یہ
گزرے ہوئے کھی وقیق کا شاخیانہ تھا جو نعمان
میں اتنا قرید ہجالیا تھا کہ اس کا بیدرخ فردا دو مردل کوغیر
میں اتنا قرید ہجالیا تھا کہ اس کا بیدرخ فردا دو مردل کوغیر
میں اتنا قرید ہجالیا تھا کہ اس کا بیدرخ فردا دو مردل کوغیر

"منصوبوں کو حقائق ہے روشناس کرواؤ ، نعمان!"
آشنا اصرار کرتی تھی۔"متمام ہی ادوار رنج ، مشاکل اور
مسرت سے عبارت ہوتے ہیں۔ زندگی کی کہکشاں ہیں
خوشیاں ستاروں کی طرح بکھری ہوتی ہیں جو چنٹی پردتی
ہیں"۔وونعمان کو سمجماتی۔



سباحهالگامگر باتانسےبنے



### **U.I INDUSTRY**

184-C, Small Industries State Guirat PAKISTAN. PH:+92 53 3535901-2, 3523494-5 Fax: 053-3513307

E-mail: nbsfans@gmail.com

كرد برف جمنا شروع ہو جاتى ہے جواس كے جم ميں اضافے كا باحث بنى جاتى ہے۔ آفركاروه بقر كم زين ے مکنار ہوتا ہو منوں برا برفانی تودہ بن یکا ہوتا

بهجى واقعات دوسرارخ بمحى العتباركر ليتح ليعمان علمی بر ہوتا تو بھی الی لغزش درست ثابت کرنے کی كوشش كرتا اوراس ست ميس بيمعني دلاكل ويتار بهنا-اس كايمل لاجواب مونے كے باوجود جارى رہنا اور عموماً بدمرك برحتم موتا-ان مراحل ع كزركرات سلطني من وفت لکیا۔ اس بچ وہ زودر کی بھی دکھائی دیتا۔

اس کے وہن میں فلوفہاں بھی زیادہ جم لیا کرتی تھیں۔ آشا کو خصوصاً اس کے معالمے میں احتیاط برتا یر تی تھی۔ اس سے نالال ہوتا تو باہمی ناراضی طوالت افتياركرليتي اور دونوں كى جان پرينى رہتى-

ان محص مسائل کے باوجود تعمان افراد سے الگ تملک نبیں ہوا تھا۔اس نے اپنی محنت کی استعداد بر صلالہ ارباب کوبہت متاثر کیا تھا۔ ذہین بھی تھا، اس لئے اس ک تقليمي كاركردكي بميشه شاندار دي تقي - برتعليي كامراني اس کا حوصلہ بردها دیں تھی۔اپی اعلیٰ کامیابیوں کی خبر وو فخر ہے اپنی ماں کودیا کرتا تھا۔ مال کی خوشنودی اے اچھی گئی تھی، وہ اسے متبرک کہا کرتا تھا۔ دہ جانا تھا کہ اس کا مروج مال كے لئے آب میات كا درجه ركھ آ تھا۔ روز وشب كا پهيه چانا ر با-نت نى كهانيال جنم ياتى رہیں، نعمان کی ناؤ منزل کی طرف برحتی رہی اس نے نصف مسافت ہے کر لی تھی کہ حالات نے اہتری کی طرف پلٹا کھایا۔ زندگی کا رہٹے روشن جونعمان نے تراشا تھا، ٹری طرح کہنا گیا۔ اس کی ماں ول کا دورہ بڑنے ے انتقال کر مئی رسب کھھ اجا تک زونما ہو گیا۔

" میں تم ہے ہمیشہ شرمندہ رہی جمہیں متا مجراساب

نددے کی نعمان! ہے تو مشکل محر جھے معاف کردیا۔

مرے دست ویا بمیشہ بندھے رہے۔ می تہارے سائے میں زندگی بسر کرسکتی تھی محر قدرت سے بہمہلت نہ مئ"۔ مال نے مرتے ہوئے کہا چراس کی آواز آخری چکی میں تبدیل ہوگئ نعمان سکتے میں کمزارہ کیا،الم کی مرانی اس کے چیرے پر کندہ ہوگئ ۔ کالح واپس لوٹا تو اس کی کایالیٹ چی تھی۔

نعمان کوفرداکی ست صرف فزاں نظر آنے لگی۔ اس کے خواب رنگ سابی میں دحل مجے۔ اسے اپی حیات دھول کا غمار د کھنے لگی جے مال نے گور کی صورت اور ها علام من فاطريخ كا؟ وه سوچ لكا\_

خوشکوار پہلواس کی شخص زندگی سے معدوم ہو گئے۔ وہ عم کی تصویر دکھائی دینے لگا، سوچوں میں غلطال، اینے سنگ بزیرا تار متا\_مرجمایا مواجره اس کی پیجان بن گیا\_ بدمزگی پر اشک بہانے لگنا پھر وقت کے ساتھ اس میں یاسیت برصے لگی۔ تن کا ہوش رہاندلباس کا ، تنہائی اس کے من کو بھانے لگی ، کم گوئی اس کی سرشت بتی گئے۔

كہيں بيٹمتا تو محنوں كے حماب بيٹار بتار چل یر تا تومیلوں چلاار بتا۔روزمرہ سے اس کا انقطاع برھنے لگا۔ چندہی ہفتوں میں اس کاتعلیمی انحطاط حدیں چھونے

"اس فانی دنیا مس محنت سے جیون عارت کرنے کا فائدہ؟" أيك روز وہ آشا سے الجه يرا-"ملاحيتي اور لياقتي سب ملياميك موجاتي بين ـ بدى بدى وكريال دهري كي دهري ره جاتي جي- أن كے لئے عرول كافياع كرنے والا خاموشى سے چلا جاتا ہے۔ سجى تو مرجاتے میں، جلد یا بدر پر طویل جیون کی تمناے حاصل؟ آخرتو منى بى من جانا ہے، پھرفنا من در كيسى؟" بيدخيالات من كرة شاك ياؤل تلے سے زيمن كھسك كئا۔ ''لیکن نعمان، اجر و تواب کے معاملوں میں ہم

موجودہ اور اخروی دنیا کوالگ کیے کر سکتے ہیں؟ ہم تو نقط یہاں نامل کہانیاں مرتب کرتے ہیں جنہیں بعدازممات طل ہونا ہوتا ہے۔ بید دنیا محدود سی مگر پھر بھی بھر پور جیون کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمیں زند کیاں ضائع کرنے کا حق میں ملا۔ مانا کہ بیر چل چلاؤ کے ادوار سی مگر ہماری زند کیاں احباب سے جڑی ہوتی ہیں، ہمیں دوسرول کا سارا بنا ہوتا ہے۔ آپ زیست کومقعدیت سے مرز ا كوكر قراردے سكتے بن؟ زندگی تقاضول كے سمارے آ کے چلتی ہے اور اسے یونمی روال رہنا ہے، نسل ور نسل '۔ آشانے زوردار لفظوں میں بات کی ، نعمان کی دی حالت کے بارے میں البتہ سجیدہ سوال اٹھ کھڑے E24

اسے فوری طور برد ماغی صحت کے شعبے میں داخل کر ليا كميا، جهال ال كاعلاج شروع كرديا كميا-اس يربحر يور محنت کی گئی۔ بہتر ہونے پراسے والد کی تکہداشت میں گھر بھیج دیا گیا جو اپن ذے واریاں پوری نہ کر سکا۔ بعدازال فاندان كاؤاكثرول سدرابط بحى منقطع موكيا نعمان کا دہنی بگاڑ آ کے بڑھنے لگا۔

گادک میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، جو اہر حالات كاشكار محى - انتقك محنت كے باوجود اسے كمر چلانے میں وقت محسوس ہوتی تھی۔ نعمان کا آتا جاتا اس عورت کے محر شروع ہو گیا۔اس نے بیوہ عورت کو بچوں سمیت دریا میں کود جانے کا مشورہ دیا اور اس ممن میں اینے تعاون کا یقین مجی دلایا۔ نصیب اچھے تھے جو پیر عورت میں وقت برخوفزدہ ہوگئی ادر اجما کی خودش کے جرم ہے محفوظ رہی۔

نعمان پہروں کے حساب سے مال کی قبر پر بیٹھا كرتا تھا۔ تبريش اے مال كے بيولے نظر آتے تھے۔ وہ مال سے متادلہ خیال بھی کرلیا کرتا تھا۔ بقول اس کے وہ مال كوزخم زخم ويكها كرتا تقا\_

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ضائع نبیں کرنی جاہئیں بلکہ اجل کو حیات پر ترجی و پی طاہے۔ اس دنیا میں کھے بھی یائدار نبیں مرجم حیات طویلہ اور نفسانی خواہموں کے بیچے کول بھامتے ہیں؟ اس بج كورنياش لانے سے كيا حاصل، جے بالآخرفتا مو

شام بنعمان کودوبارہ دی امراض کے شعبے میں بلایا حمیاجس کے بعداہے وارڈ میں داخل کرلیا حمیا۔ تمن ماہ اس کے ملاج میں صرف ہوئے تب جا کراس کی شخصیت می شبت پیش رفت نظر آئی۔اس مر مطے پراس کے والد كودوباره بلايا كميا\_

آ شانے بیاری کے دوران نعمان کی بہت مدوکی۔ اس کی خیارداری میں ہمروی اور جاہت کی معراج نظر آئی جس نے تعمان کوزندگی جس واپس لانے جس اہم كرداراداكيا\_اس في نعمان كى فانى زندكى كے بارے میں سوچ بدل دی اور اسے جیون کی جبتوں ہے رُسوشناس کیا۔علاج میں نسوائی جذبوں کا امتزاج مواتو نعمان کے مخص کھاؤ بجر کے اوروہ آٹار تکر کرنے لگا۔

شفایاب ہو کر تھر واپس لوٹا تو اے وہاں بھی بہتر ماحول ملا اور چوچى كا وجود اس كے لئے رحمت ثابت ہوا۔نعمان کی مچوپھی مجھدار اور زیرک خاتون تھی ، اس نعان كرري اتحدكمااوراس كاطرف توجددى دوه محر لو تاؤكم ركف من بعي كامياب ربي - اس في كمر میں زیر کی کار جاؤر کھا اور اپنی زیمہ دلی کے باعث نعمان کے ساتھ لفل کی عندہ استدا ہتداس کی رازوان بھی بن كنى \_اس نے آشاكے الل خاندكوائے كمر مدعوكيا اور باجي خيرسكالي كاآغاز كرنا طابا مرنعمان تسمت كارحني

نعمان کے والد کوآشا کی بری بمشیرہ بیندآ منی۔ عاصمه طلاق کے مراحل سے گزر چی تھی اورزی کی شام بڑنے سے پہلے می جاروبواری میں بس جانا جا ہی تھی۔

" اگر میں جلد مرجاتی تو تمہارے والدے اتی سزا نه پاتی" -اس کی ماں اکثر اُس کوکھا کرتی تھی۔ بھی وہ ماں کو ڈھانچے کی صورت و یکھا کرتا تھا جس کے طلق کی بڈیوں ہے آ وازیں امجرا کرئی تھیں، جو چیوں کی صورت دور دور تک پھیل جایا کرتی تھیں۔

نعمان كا والدان دنول بهت معردف موچكا تھا۔وہ چند کھرانوں سے اپنے رشتے کی بات کررہاتھا۔وہ اپن مرشت كزرار وكارتفا

ا کیے صبح نعمان اینے کالج پہنچ کیا۔اس دن کالج میں علاج کے جدید طریقوں پرسیمینار جاری تھا۔ نعمان وہاں سینئر ڈاکٹروں کے لیکچرسنتا رہا۔ پھراھا تک اس کا ذہن مجر حمیا۔ اسے موضوع سے شدید اختلاف موا۔ سنجیدہ بحث مباحثے کے دوران وہ اپی نشست پر کھڑا ہو حميا اور دخل ورمعقولات كرديا مجروه او كي آوازيس

' میں سمجھتا ہوں کہ علاج معالجے، سب خرافات ہیں۔ میں علاج کو ضیاع دولت کے علاوہ سعی بے کار مجى جانا ہوں۔ موت برق ہے، برزندگی اجل برقتم ہو جاتی ہے، جلد یا بدر۔ میں سائنسی تجربوں کے وريع حيات من طوالت بالكل بيمعني و يكما مول-نیم مرده بوژهوں کو دواؤں پر زندہ رکھنا کون ک حمدی ہے؟ فالج زدہ افراد جاریائیوں پرسالہا سال گزار وہے ہیں۔جسم ال نہیں سکتا، ان کی زبانیں چلتی رہتی ہیں۔ان کی زند کیاں دوسروں پر بوجھ بی رہتی ہیں۔ حادثات کے باعث معذور لوگ عمر بحر بھیک ماسکتے رجے ہیں۔

ہم ایسے لوگوں کوزندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی خورجن پر بوجو بن جاتی ہے۔ جو محص جلد مرجاتا ے وہ کم مناہ سینتا ہے، جو طویل عمریا تا ہے وہ ای قدر زیادہ تنبگار تھبرتا ہے۔ ہمیں مریضوں کو بچانے پر تو تیں

مہلی بی ملاقات میں وہ منہ زور مرد کو لبھا چکی تھی۔ اس ے ملے کہ ہات نعمان اور آشا پر چہنجی انعمان کا والد اینے کے زمین ہوار کر چکا تھا۔ نعمان کے باتھ مجم می

نعمان وی کیفیت کے نازک مراحل سے گزرر ہا ے' ۔ نعمان کی محویمی نے ہمائی سے احجاج کرتے ہوئے کیا۔ 'ووہشکل کھسمبلا ہادراس میں زندگی کی رئ نظرا نے کی ہے۔ راہ حیات براے لمباسر مے کرنا ہے۔ ہم بروں کی طرف ہے اسے سماروں کی مرورت يرك كى ، كوئى قربانى اكرالازم آئة جميس دينا موكى-آشائے اس کی بعالی میں اہم کردار ادا کیا۔ ای کی مخصیت نے تعمان کے جذبوں میں توازن پیدا کیا ہے، ممیں برفراموش نیس کرنا جاہے بلکہ ماض سے سبق سیکمنا ج اعداور مريد فلطيول ساجتناب كرنا جائے"۔ يُروبار خاتون نے سمجھانے کی کوشش کی۔ بہن کی توجیہات س کر نعمان كاوالد غصے من آعميا۔

" بیں تہیں لامدود مت اپنے محرثیں رکھ سکنا"۔ اس نے دحار کر کیا۔"آ فرتہارا اپنا بھی تھرے، تہاری ومدداریان بین، الیس بم كب تك پس پشت وال سكة ير؟ عارض انظام كب تك يطي كا؟ مجمع يد كمر مستقل طور بر کولنا ہے۔ وقت کا پہر آئے چانا ہے۔ می احقول ک جنت میں تیں رہتا''۔ بھرے ہوئے مخص نے تیز لفظول من الجھے پُرزور کیج میں بات کی۔

"أب بچول كا دور ب، بمائي! أنيس راو حيات ير آ مے برمنا ہے، ہمیں جائے کدان کے لئے دیجد کیاں پیدا کرنے ہے گریز کریں ۔ نعمان کی وہی کیفیت دیکھ کر می ای نظریے پرامرار کروں گا'۔نعمان کی پھوچھی نے اينا نقطة نظرد برايا-

"نعمان الجمي طالب علم ہے، كمائے كا تو شادى بھي كرفي كا" فعمال كوالدف اينا فيعله صادر كيا-

"آپ شادی نه کریں، نعمان کو آپ کی بہت مرورت ہے۔ بشکل سنجلا ہے، یا مجراس کی راہیں بند نہ کریں۔ وہ آ شاکو جا بتا ہے، آپ کی دوسری مورت کو ابنالیس ۔ آشاکی بمن مظلوم سی مرآب کے لئے الازم ے کہاہے جے پر رم کریں ۔ نعمان کی محوصی نے معاملہ سلیمانے کا آخری جتن کیا مگر ناکام ہوگئ۔ اس کا بھائی آشا کی بہن کودل دے چکا تھا،اب وہ ارادول میں ردوبدل كرفي يرآ ماده فيس تفا-

"اے کونیل ہوگا، مجے مارکر ای مرے گا، تم خاطرجع رکو" لعمان کے والدنے طنزیہ کہے میں مسخر کیا جس کا اثر اس کی بین نے دل پر محسوس کیا محروہ تاثر اذیت بن کراس کے چرے پر ظاہر ہوگیا۔

نعمان کی چوچی نے آشا کی مال سے بھی ہات کے۔اے تمام معاملوں سے آگاہ کیا۔ کہا کہ وہ تعمان کو ا بنالیس ، آشانے بھی کوشش کی اور اپنی ماں کومنوالیا کیکن باپ کوقائل نہ کر سکی۔

"میں اپنی بین کسی نیم یاگل کے حوالے نہیں کر سكا"-آشاكے باب كاجواب حتى تھا۔

" فَكُلِطُ مِالانْهِ امْتَانَ كَا جُونَتِجِهِ آيا تَمَا اللَّ مِينَ اس یا گل مخف کے نبر میری کاوش سے کہیں زیادہ تھے۔ نہ مرف وہ امتحان میں اوّل آیا تھا بلکہ اس نے وومضامین میں سونے کے تمغے بھی حاصل کئے تھے۔ ماں کی تا کہانی موت كى جى حماس دماغ پراڑانداز ہوسكتى ہے"۔ آثا این باپ ہے بی شکوہ کرسکی۔وہ اپنی بڑی بہن کامعاملہ خوب جانتی تھی جوشادی کے فورا بعد اجز کر میکے واپس آ می کئی ۔ وہ سیمی جانی تھی کہ طلاق حاصل کرنے میں اس کے محر والول کا قصور زیادہ تھا۔ وہ اس کے ہونے والے فاوند کے روبوں سے بھی بخولی آگاہ تھی چر بھی ممرانے سے اپن بات ندمنوائل۔ نعمان اینے والدی کی شادی میں شریک ہوا، اس

نے تقریب میں بہتر رویہ اپنانے کی کوشش کی اور ' وشغل مليے" كے دوران اليا بعثكر او الا كه شركا عش عش كرا تھے۔ اس کی وجامت اور شخص طلسم برآشا کے والدین بھی حران رہ مے مرنعمان نے بیسب دل پر پھرر کا کر کیا

تھا۔اس کا ذہن اس وم چر برحمیا جب رحقتی کے وقت اس کے والد کے پہلو میں اس کی نئی ماں چل رہی تھی۔

اس كا دكه مزيد برده كياجب ايك في خاتون اس كى اپی ماں کے کمرے میں متمکن ہوگئی۔ نعمان ان مناظر کی تاب ندلاسکا ۔ کھر میں باراتیوں نے بڑ بونک محار کھا تھا، وہ دیکے سے باہر لکل گیا۔جاتے ہوئے اس نے اپنے والد کو دیکھا جس کا چرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ آسان پر حمرے بادل تیزی سے جمارے تھے۔ان میں سلسل رعد کی کڑک کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ دھی تھی۔ مشدرى موا كے جمو كے رفار ميں تدى كى طرف بر ھدے

نعمان قریبی بارک کی ست چل برا-ایک پقریلے بینج ر بینه کراس نے آشا کو شلی فون کیا اور بیشہ ساتھ وي براس لاي كافتريداداكيا- بحراب كيحاس طرح خدا حافظ کها جیسے بھی دو ہارہ بیس مل سکے گا۔

" کھے غلط نہ کر لیما"۔ آشا پریشانی کے عالم میں ہولی۔ اس کی چھٹی حس خطروں کی نشاند ہی کر رہی تھی۔ "ای یارک میں تغیرو، میں الجمی کافئی رای بول" -اس نے چلا کر کہا مگراس بچ نعمان ٹیلی فون بند کر چکا تھا جس کے بعداس نے اپنی جیب کی الاقی لی اور قبرستان کی طرف بره هميا \_طوفان باد و بإرال عروج پر پهنجا تو نعمان کي پيو پھي كوتشويش لاحق بوگئ-

''اڑے کو ڈھونڈو، وہ گھر میں نہیں ہے، نعمان چلا ميا ہے، كہيں مبيل طار ما، جلدى كرو، اے دھونڈ لكالو"۔ خاتون نے شور بریا کر دیااوراد کچی غزدہ آ وازیس رونے تھی۔ چند باہمت احباب نورا نعمان کی الاش میں

لكل كمزے ہوئے ۔ كھر ميں افراتفري مج حمى ۔ شادى كى تقريب تتر بتر هوگئ-

آشا يارك مين پنجي تو نعمان و مال موجود نبيس تعا-وہ دیوانہ وار إدهراُ دهر بھا کی ربی مراہے وہ کہیں نہ د کھائی دیا۔اب وواسے بکارنے لکی تعی-اس کی صدائیں تیز ہوا کے دوش پر جھو تیں تو ابری تھن گرج میں دب کررہ جاتی تھیں۔ مایوں ہوکروہ قبرستان کی طرف چل پڑی۔

دهرتی برگھٹاٹوپ اندھیرا چھاچکا تھا۔ ایک تو شام مرى موچى تھى پر كرجة بادل بحى كم كالے نيس تھ۔ جلد ہی باراں میں اولے رہنے لگے۔ ہوا کے گرداب كارى كى مطح يرتكرات تو تنهائي بين أشا كا دل د بلنے لكتا۔ وه بصد مشکل گاڑی بھگاتی ہوئی تبرستان پہنٹے گئے۔ اب وہ طوفان بارال میں اندها دهند بھاگ رہی تھی اور تقریباً حوال باخته موه يكي تحل-

نعمان اپنی مال کی قبر پراوندها پر اموا تھا، کیچڑ میں لت پت۔اس کی نبغل تقم چکی تھی اور منہ میں جھاگ بحرا ہوا تھا۔وہ مرچکا تھا۔ آشانے اس کا باز دچھوڑ اتو تبرے كيور من ومن حميار جي آشا كے طلق سے نكل اور طول و عرض میں مجیل کی۔اے لگا جیے طوفان بارال قبرول سے ککرا کر ہاتی نغموں میں ڈھل کیا تھااور ہاتی صداؤں ہے بوری کا تنات کونج انفی تھی۔ فلک بھی سوگوار ہو کر رو بڑا تما۔ ایکے روز تعمان کی پوسٹ مارٹم ر بورٹ مل کئ۔اس نے بوٹاشیم سائی نائیڈ کھا کرخود مشی کر لی تھی۔

اس کی جیب سے ملنے والی اشیاء میں فون ، کرنسی نوث اور مال کی تصویر کے علاوہ اور پھی تھا۔ اس نے اللَّى مِن ووانكُونِي مِين رهي تمني جوآشانے اے تھے ميں وی تھی۔ وس روپے کا لوث اس نے پھوپھی سے قدا قا چھین لیا تھا۔لوبیا بتا جوڑے کوسلامی دینے کی خاطر۔زہر اس نے کہاں سے حاصل کیا؟ یہ معمل نہ ہوسکا۔

اگر گھروالوں کے ول میں صاحبان کے لئے مجت کی کوئی جگہ مرید باقى موتى توضرورآج مجرجاتى ليكن افسوس كديد بياند بهليدى چھك ر باتھا۔



وادی شکرال کے مندوق میں جانے کون سا قارون نہیں کھنکنے دیتیں۔ بچے تو خیر بچے ہیں بروں کو بھی کاخزاندر کھا ہوا ہے کہ کی کواس کے قریب بھی مندوق کھولنے کی اجازت نہیں۔ وہ کھول بھی کیے سکتے

کولتیں اور مبہوت نگاہوں ہے مندوق کے اندر دیر تک تكتى رئيس \_اكثران كي خشكيں آنكھيں پُرنم ديمھي كئيں۔ جب دەمندون كوبندكرتين تو تالےكواچى طرح چيك كر لیتیں۔مندوق کے بارے چمیگوئیال عرصے سے جاری تھیں۔ کوئی کہنا کہ دادی کے باس سونے کی اینٹ پردی ہوئی ہے جو انہوں نے قیام پاکستان کے بعد موجودہ مکان کے فرش کی کعدائی کرکے حاصل کی تھی جس کا مالک تقتیم سے پہلے ایک ادھ لکھا کراڑ منگل سکھ ہوا کرتا تھا۔ کوئی کہتا کہ اس مندوق میں دادی کے جوانی کے زیوراور كيرك يدك موت بي جن بين ان كى شادى كالباس بھی شامل ہے۔ کوئی البز دوشیزہ تو یہ تک کہدد جی کہاں میں محبت کی کوئی پرانی نشانیاں موجود ہیں جو دادی کواس ے نامعلوم محبوب نے ایام جوانی میں تھنے کے طور پردی تحيير \_غرض جتنے منداتني بائتيں -ليكن مسئلہ بيرتھا كه اصل مسلم مجمی عل ند ہو بایا گئی مرتبہ دادی سے بوچھنے کی كوشش كى منى كيكن دادى نے كوئى جواب نه ويااور النا عصیلی نگاہوں سے سوال کرنے والے کو تکنا شروع کر

دادی کو سرد لول کا موسم بہت بھلا لگنا تھا۔ وہ سرویوں میں دو پہر اور سہ پہر کے وقت دھوپ میں بیٹھ کر ہم سب سے خوب ہیں لگا تیں۔ دادی امال کے کمرے كے ساتھ باور جي فاندتھا جس ميں كھرے تمام افراداك ساتھ من چائے بیتے اور رات کو کھانا کھاتے۔ ون کا کھانا انفرادی طور بر کھایا جاتا تھا۔ سردیوں میں اس باور چی خانے کا اہزائی جارم ہوا کرتا تھا۔ یہ بورے کرے پر مشتل ایک می عارت می \_ جس کودهویں نے ساہ کردیا تھا۔ فرش بھی مٹی کالیپ دے کر بنایا کیا تھا۔ اس کرے کی جاروں دیواروں کے ساتھ جاریائیاں پڑی رہتی تھیں۔ جب آگ بجھ جاتی تو تمام لوگ جار پائیوں پر چرے جاتے اور رضائیاں اور کمبل اور حالتے۔ رات در

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہیں اس برتو کندیاں کے فتح محرلوبار کا بنا ہوا موٹا سا تالا لنگ رہاہے جس کے بنے ہوئے تالوں کودورے د مجھ کر ى چور بھاگ جاتے ہیں۔ كہا جاتا ہے كہ جب الكريز خوشاب کے مقام پر دریائے جہلم کا بل بنا رہا تھا تواس نے اس کی تغیر کے دوران فتح محمد کی کار مگری کی شہرت من کراس کوا چھے خاصے پروٹو کول کے ساتھ بل کی تغیر میں معاونت کے لئے طلب کیا تھا۔ اس دور میں ویلڈنگ کے جوڑ ایجا زمیں ہوئے تھے ادر اس کی جگدر بٹ وغیرہ کو استعال كياجا تا تفارجهلم برج كي تعيير من بريام فتح محمد كي کار میری کا آیک یادگار نمونہ ہے۔ جہلم برج کی تعمیل کوسو سال سے زیادہ ہو مے لیکن کندیاں کے لوہار کی لگائی می ر پٹی آج بھی ای مضبوطی ہے موجود ہیں۔

ایک دن جا چی مهران کوئمی طرح اس صندوق کی طانی ہاتھ لگ گئے۔ اس وقت دادی شکرال باہر چھرے مے فیچ تخت بوش پہ ظہر اوا کر رہی تھیں۔ وادی دو رکھت نمازنفل کی نیت با ندھ ہی رہی تھیں کہ چھٹی حس نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ چھپرے سے نکل کر لائمی میکتی جب كرك كاطرف برحيس تو جا في جالي تالے ميس وال چکی تھیں۔ لائھی کی آوازس کر انہوں نے جلدی سے جالی لكالنے كى كوشش كى تو جانى تاليے ميں مجينس كئ- جاجى ہے کھے بن نہ پایا تو وہ باہر بھاکیں۔ دردازے پر عل وادى اور جايى كاتم مناسامنا موكيا ـ وادى في ال وتت تو کھے نہ کہا لین جب کرے کے اندر آکر جانی کوتا لے میں لگاو یکھا تو بیلی کی مجرتی سے لائٹی لیکن موٹی باہر حن ک طرف لیس اس دن جاچی کے ساتھ جومشر نشر دادی مشرال نے صلواتیں ساکرہ لائمی لہرا کر اور غصے سے مر پور بددعاؤں کے ساتھ تالیاں بجا کرکیا اس کے ار ات بوں دکھائی دیے کہ پر مجی کسی نے دادی شکرال کا مندوق كمولنے كاخواب د كھنے كى بھى جراًت نيس كا-اکثر اوقات و یکها حمیا که دادی چیکے چیکے صندوق

من كه ادهر أدهر كيس ما كل جاتين، كبانيال سائي جاتمی ارشتے بنائے اور توڑے جاتے۔ تمام کنے کے جج وادى امال بهت فخر اورخوشى محسوس كرتمي \_ كمر والول من ے دادی سب سے زیادہ مجھ سے الس رکھی تھیں۔ شاید اس وجہ سے کہ میں ہیشہ سے ان کی چھوٹی موئی ضروریات کا خیال رکھا کرتا تھا۔ جب سے میں بڑھنے کے لئے لا مور کیا تھا دادی کی محبت مجھ سے کھ اور مجی برھنگی۔

اس مرتبہ جب میں سردیوں کی چھٹی آیا تو محانی جاڑا اپنے عروج پرتھا۔ دوپہر تک صبح کا عالم رہتا اور سہ پہرے بی شام کے سردسائے پڑنا شروع ہوجاتے۔ مردیاں شایدای وجہ سے جلد گزر جاتی ہیں کہ زیادہ وقت الو ہم سوكر كر اروية إلى اور يا مى ي ب كدا ي ون لک جمیکتے گزر جاتے ہیں جبکہ برے دن موسم کر ماک ظرح گزارے نبیں گزرتے۔ یہ 31 دمبر کی رات تھی جب رات کے کھائے کے دوران بی دادی امال نے اسين ايام مامني كى بوسيده كماب كى ورق كرداني شروع كر وی۔ارے بیکیا؟ بوسیدگی میں کیسی رنگین بوشیدہ تھی اس كا اعداز وقو ميس أس رات مواردادى شكرال في ايى ببنوں فاطمه، سيدال بي بي، اميرال بي بي اور صاحب خاتون کے ساتھ گزرے دنوں کوٹولنا شروع کردیا۔سال كي آخرى رات ابر آلود اور انتهائي سرد تمي بريلي جواكي عجيب بيب ناك آوازي پيدا كررى تيس-كانے كے بعددادی امال نے اپنی جار پائی پر لیٹنے ہی اپنی ایا م گزشتہ ک داستان شروع کردی منام الل خاندایی جگه برموجود رہے۔ جی میں سوچ ہوئے تھے کہ ابھی کہانی ختم ہوگی اورائے اینے کروں میں جاکرسوجا سی مے۔ صاحب خاتون ہم بہنوں میں سب سے

نو جوان آٹھ جماعتیں پڑھ جاتا تو اس کوای دن ہے نی استاد بجرتی کر دیا جاتا تھا۔ دسویں جماعت پاس کو ہیڈ ماسر مقرر کردیا جاتا تھا۔ ناخواندگی کے ایسے زمانے میں بھی صاحباں یانچ جماعتیں بڑھی ہوئی تھی۔ یادرہے کہ ہارے علاقے میں صاحب خالون نامی ہر عورت کامختر نام صاحبال ہوتا ہے۔صاحبال زمیندار اخبار کی خریں بره كرجميل سانى اور اسلامى كتابيل بره كرجميل مسئل شمجمایا کرتی تھی۔ مارے محلے کی عورتیں اس کو تشمیری سيب كهدكر يكارا كرتين \_ ايك دفعه بم ريل مين بحكر جا ر بي تعيل جس ميل ايك انكريز خاندان بهي سوار تعار ان میں ایک بوڑھے انگریزنے صاحباں کو و کھے اس سے انكريزي ميس كفتكو شروع كر دى۔ ميري بين جو بہت شرمیلی اور مردول سے دور دور رہے والی او کی تھی کا چرہ شرم سے سرخ ہوگیا۔ ہمیں اور اس کواس بدھے انگریز کی اس بدتمیزی بر بردا غصه آیا کیکن تعوزی دیر بعداس انگریز کی بٹی جواردومجی جانتی تھی نے ہمیں یہ کہ کر تھنڈا کردیا کہ ابوآ پ کی بہن کی سفید رنگت اور بر مشش چرے کی وجدے اس کو انگریز سمجھ بیٹھا ہے۔اس کی بات یاد کرکے كتے اى دن ہم منے رے تھے۔

صاحبان کی رنگت آتی شفاف تھی کہ جب دہ یانی چی تو یج کی یانی ایس کی گردان سے سیچے جا تا نظر آتا۔اس کے بال سنھی اور مختریا لے تھے۔ میں اور صاحباں ایک دوسرے کو تعلمی کیا کرتی تھیں۔ میں جب اس کے بال سنوارری مول تو اس کالوں میں سے ایک مجیب متم ک خوشبو محسوس ہو آ۔ بہن کے بال سنوارتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں صندل کے جنگلوں میں بھلے می مول جہال سنبری وشی اور بجیب خوشبو کیں مجھے باہر نہیں لکنے وے رہیں۔ تکھی کرنے کے بعد میں مبہوت ہو کر اس کے بائیں رضار پر ملے بھورے رنگ کے ال کو گئی ای در مکتے ہوئے سوچی رہتی کہ میری مین کے بھاگ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

خواصورت اورسب سے چھوٹی جمن مسل اس وقت ہم

لوگ كنديان من رباكرتے تھے۔ بدوہ زمانہ تعاجب كوئي

جانے می جاگ جربے کے ہاتھ پر لکھے ہوئے ہول مے۔ صاحباں کی نیلی استھوں میں کندیاں کے قریب بہتے ہوئے سندھو کے باندل جیسی اتعاہ مرائیوں کا کمان ہوتا۔صاحباں ہم تمام بہنوں کی طرح مجمی بھی کھلکھلاکر نہیں ہنسی تھی۔اگر کوئی زیادہ خوشی یا دلجوئی کی بات ہوتی تو وه محن ایک زیرلب محرامت پر بی اکتفا کرتی۔اس کی آ واز بھی بلندنیں ہوئی تھی اور صرف انتائی ضرورت کے وقت ہی بولا کرتی تھی لیکن اس کے آلکھیں ہر وقت محو منتنگور بتیں۔اس کے آنکھیں، ابرواور ہونٹ زباندانی کا کام کیا کرتے۔وہ سلائی کڑھائی کی ماہر تھی۔میز بوشوں اور بہٹاکوں کے ایسے ایسے نمونے کشد کرتی کہ دیکھنے والے دیک رہ جاتے۔ مع روے یا شام وصلے جب ہم محلے کی الڑ کیال سندھو کے ماندل سے گھڑے اور گا کریں مرنے جایا کرتی اوراہ گیردک دک کرفطرت کے اس شامکار کو دیکھا کرتے۔ شاید کی وجہ ہے کہ بابا نے صاحباب کے باہر لکنے پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ چیکے سے

صاحبان كے عمراب كے سب معرف تھے۔وہ معے سے شام تک برحم کے تعریلو کام میں معروف رہ کر خوشی محسوس کیا کرتی تھی۔ ماراضحن کیا تھا جال مٹی کے ليپ كا فرش بنايا مميا تعابه صاحبان جب محن مي جمازو لگا کرتی تو اس کے چرے پر ایک عجب مسرامت رقصال رائى \_موسم جاب جبياتى كيول ندموده بروتت ا بي جم كو باريك دو لي كي بيائي ايك مبرمولي كيرْ \_ كى جادر \_ دُها في ركفتى تقى بهى بمعارانجانے میں اس مے سمرے منظمریائے بالوں کی ایک اث جمارہ لگاتے ہوئے روش میشانی پرتص کناں موجاتی لیکن وہ حسن لا بروا النيخ كام من السامكن اوتا كداس كوافي تو در كناراي ارد كردك بلى محفظر شهونى-

تمام لوگ مبهوت مو ار دادی جان کی داستال ای

رے تھے۔ باہر سرو جھڑ آستہ آستی تیز ہو کر پُر اسرار یا حول مخلیق کرر ہا تھا۔ چھ لوگ و ہواروں کے پاس بچھائی تی جاریائیوں کے گرم لحافوں میں بیٹے یا لینے تے اور كي المن تك ديكتي مولى أحك كوسينكة موسة وادى المال كى داستال من رب تھے۔

" ریل کا پہیہ ہارے علاقے میں نیانیا چلا تھا۔ كنديال من اوكوشيد بنا تو دور دور سے ماہر كار يكر يهال بحرتی ہوئے۔ان میں وال کینے کا ایک ادھیز عر غلام محمد مجمی تھا۔ وہ ایک جفائش اور مزدور گھرانے کا انتہائی ایماندار اور محنتی فرد تھا۔ اس کے ذہن پر ایک خبط سوار تھا کہ می طرح اینے جوال سال مینے غلام رسول کی شادی کا بندوبست ہوجائے عبدالرحمان روزانہ کتنے ہی لوگوں ہے اس بابت بات چیت کرتا۔ایک روز اس کے ساتھی فتح محمراوبار نے مارے والد كا تذكره كيا۔ الكے دن اى وه دولول مارے دروازے ير كمرے تقے۔ غلام محركومرف وو چکر اور لگانے بڑے۔ بابانے امال سے تذکرہ اور مفورہ کر کے صاحباں کے دشتے کی بال کردی۔ان کی سادكي ويكصيل كدند كحرو يكها اور ندجوت والا واماد الله ے توکل پررشہ منظور کرلیا اور اسکے ماہ بٹی کو سادگی کے

وال کیلا ایک چھوٹا سا تصبہ تھا جو کندیاں ہے مشرق کے طرف کوئی تمیں میل کے فاصلے برتھا۔ صاحبال کانیا گرمجی سادی کامرتع تفالیکن انتهائی خوبصورتی سے بنایا تھیا تھا۔ صاحبال کو شائی مرول کے اور بنی ماڑی بہت پیند میں۔ برسات کے دنوں میں وہ اس ماڑی میں بیٹے کر رم جھم رت کے مزے لیتی ۔ غلام رسول کوتو شادی کے بعد جیسی لگ کئی تھی۔اس کوتو شادی کی بھی امیدنہ تھی اور اس کوحور مل کئی تھی۔ اس کے شب و روز عجیب مرستی کے عالم میں گزررے تھے۔ چند بی ولول میں بورے قصبے میں خرم میل منی کہ غلام رسول کی بیوی یا کھ

جماعتیں بڑھی ہوئی ہاور کتابی بھی بڑھ لیتی ہے۔ کس نے چھی رد موانی ہوتی یا تکھوانی ہوتی ادھر بی کا رخ كرت من روارى رام مكوجواس علاقے كا واحد يراها لکھا آ دی تعااوراس کا گزربسر چشیاں لکھے لکھانے یربی تھا کاروزگارمحدود ہوگیا اور پیارے کو بر صابے میں برھنی كاكام دوباره شروع كرنايزاتها\_

صاحبال سلائی کر حائی میں بھی ماہر تھی۔ چند ہی دنوں میں اس کی کڑھائی کے نمونے اکثر کھروں میں پہنچ منے \_رگول کا چناؤ اور بنت کی صفائی انتہائی دیدہ زیب موا کرتی تھی۔ ہر پھول کا زھتے ہوئے یوں معلوم ہوتا تھا جیے اس میں اس کل رخ لڑ کی کی خوشبوادرخوبصورتی بھی وُلِقَ جارتی ہو''۔

واسمال جاری تھی۔ رات کا پہلا پہر گزرنے والا تھا۔ یادلوں نے گرجنا شروع کر دیا تھا۔ کمرہ ہرطرف ے بند كردوا كيا تھا تاكہ بواكامعمولى ساجھونكا بھى إندر داخل نہ ہو سکے۔اس احتیاط کے باوجود کمرے میں خنلی برحتی جاری تھی۔ یاؤں برف کے ہو گئے تھے لیکن کہانی میں ولچی سے تمام لوگ سائس روکے دادی امال کی محبتوں سے بنی مالا کی کھنگ من رہے تھے۔

"ماحباں کے چرمے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ وال كيلي من موضوع كفتكو برجا غلام رسول اوراس كى بيكم صاحبال بن يحيك تقيه وه غلام رسول جس كو جار آ دي ا بی محفل میں بھانے ہے گریزاں ہوا کرتے تھے اب علاقے بعرض ایک میروین چکا تھا۔ صاحبال بہلی عورت می جس سے ورتوں نے حمد کی بجائے بیار کیا۔ سسر کی وہ آتھوں کا تارہ بن چکی تھی۔سسر کے بھائی اور ان کے الل خانہ می صاحبال کے کرویدہ تھے۔ بیرسارے لوگ چاہے تھے کہ وہ کوئی کام نہ کرے اور وہ جاہتی تھی کہ وہ سارے کام خود سے کرے . شادی کے بیمویں دن وہ الى ندول كرماته في مدر على رموجود كفوت

یانی لانے کے لئے تیار ہوگئی۔ کھرے تمام لوگوں نے اس كومنع كياليكن وه كهال رہے والي تعى-اس كوياني نكالنے اور كمرلانے كا كام بہت پندآيا۔ليكن مئله بيتھا كه كفو محرے کافی فاصلے پر تھا اور راہتے میں اس کو بیمیوں عجيب وغريب نكابول كاسامنا كرمايز تا\_

صاحبال کواس صورت حال فے فکر مند کرویا۔ یائی مرکے لئے ضروری تھا اور ہوست برست نگاہیں ایک ر کاوٹ بن چکی تھیں۔اس نے سسر غلام محمد سے اشاروں میں گھر کھوئی یا چھوٹا کنواں کھدوانے کی بات بھی کی لیکن ایسے ہی اشاروں میں اس کو جواب بھی مل کیا۔ وہ سمجھ کئی كه كحركى محدود آمدن ميس بيمكن نبيل\_ا كلے دن صاحبال نے کندیال کا رحب سفر باندھیااور دو دنوں بعد واپس آ کر جا ندی کے سکول کی چھوٹی سی تھوٹی سر کے قدمول میں رکھ دی۔غلام محمد جران ہوا کہائے سارے ميے دو كمال سے لے آئى۔ صاحبال نے بتايا كميرى بوی بہن نے بری مخت سے میرے لئے کندیاں مں ایک مکان بنوایا تھا۔ بہن فاطمہ کا خیال تھا کہ میں اینے محرسے کومول دور زیادہ در نہیں رہ سکول کی۔اس لنے میرا کندیاں میں محکانا ہونا جاہتے لیکن میں شادی کے بعداب وال کیلے کو بی ابنا کھر سمجھ بیٹی ہول اور وہ كنديال والأنكمر ميرك لئے نضول تفا۔ چنانچہ اس كو بج كريه بيے لے آئى ہول تاكه آپ اپنے كمريس كوال كحدواليل\_

اگر گھروالوں کے ول میں صاحباں کے لئے محبت ک کوئی جگه مزید باقی ہوتی تو ضرور آج بھر جاتی لیکن افسوس کہ ہید پیانہ پہلے ہی چھک رہا تھا۔ تین ہفتوں ک مشقت کے بعد کھوئی تیار ہو گئ۔ وہ دن ندصرف غلام محمر كے تعرانے كے لئے بلكہ بورے محلے كے خوشى ہے لبریز تفاجب کنویں کی مجرائیوں میں سے پانی رسناشروع ہو کمیاادر شام تک کویں کا پیٹ صاف شفاف اور محنڈے

پانی سے بر حمیا۔ تمام ورتمی اس بات برخوش تھیں کہ اب ان کو بہت دور ارائیوں کے کفو پر میں جانا بڑے گا۔ وبورانی اور بری نے تو سرستی کے عالم میں صاحباں کا منه چوم ليا"۔

بابر بارش برسناشروع مومئ تقى - تيز مواادر بارش كا زور کل کے درختوں میں سائیں سائیں کی آوازیں پیدا کر ر باتھا۔ ہارے کھر میں موجود ورخت کا ایک کمزور سائمہنا ابھی اہمی دھڑام ہے گرا تھا۔لیکن مجال کمکی نے باہر كان مجى دهرا مو \_ توجه كالحور دادى امال بى تحيل -

دومفتوں بعد اجا تک صاحبال کی کمر میں بلکا بلکا وردشروع ہو گیا۔ ولی ٹونے ٹو محلے استعال کیے محے کیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ غلام رسول اپل رکبن کو تھیم کو د کھوانے میانوالی لے آیا۔ دوالینے کے بعد دونوں شام کو كنديان آمي \_رات كوصاحبان كى كمريش شديد درد ہونے لگا۔ مقامی حکیم جا جا انساری کو بلایا ممیاجس نے اس کا علاج خراب خون سے اخراج میں سمجھا۔ صاحبال ك ياوس ك اور جاتو ب كث لكايا كيا- لال لال خون کی ایک تیز دھار بہدلکی۔ علیم سےمہلک قلطی سرزد ہو چکی تھی۔ اُن دنوں پر بوں کی بیاری چیل رہی تھی۔جہم کو زخم نگانا جراثيم كوائي طرف كيني كمترادف تفا-شيرت باہرر بلوے لائن ہے مصل ریت کے ٹیلوں کے قریب چند کو فریاں بنائی گئی تھیں جن میں بردیوں کے مریضوں کو آبادی سے دور رکھنے کے لئے قید کر دیا جاتا تھا۔ان كوتمزى كادروازه بابرس بندكرديا جاتا تفا \_ كفرك كى جك ایک جھوٹا سا سوراخ موجود تھا جس میں اس بدقست مریض کا کوئی عزیز صبح شام کسی پرانے برتن میں کھانا ليب كر مجينك جايا كرتا تهار وه برتن والبرنسين ليا جاتا تھا۔اس مریض کے لئے تادم مرگ وہ کو تفری زندگی کے تمام لوازمات بورے كرنے كا داحد كره مواكرتى تحى-ا كثر مريض رور وكرموت كى دعاكيس مانكاكرتے تھے۔

تيسرے دن صاحبال جب سويرے انجي تو اس كو بغل سے نیے جلن محسوس ہوئی۔ ہاتھ لگایا تو کلٹی محسوس ہوئی۔ شام تک ایک اور کوفٹزی ریلوے لائن کے قریب ریت کے ٹیلوں کے پاس بن چکی تھی۔ ایک حسین عورت كو مردول والى كونفزي مين قيد كرنا خلاف شريعت اور ظانب معاشرت تھا۔ دو پہر کے دفت وہ دوسری مرتب ایے والدین کے محرے رفصت ہو رہی تھی۔ مہلی رخصت كوآج بورا سال مو چكا تفاجب وه لال پيلي جوڑے میں دہن بن کر سلے ہاتھوں بیا دلیں سدھاری تھی۔ آج صاحبال کے ملجے کیڑے اور بی منظر پیش کر رے تھے۔ ایک سیاہ رنگ کی جادرے اس نے اپ جم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ گھرے نگلنے کے بعد وہ سرخ اینوں والے گھر کے قریب سے گزری جس کو چے کراس نے چندون بہلے ہی وال کیلامیں کنوال کھدوایا تھا۔ریت کے سنسان ٹیلوں میں گھری ہوئی ویران کو مری میں صاحبان نے خاموثی سے ڈیرے لگا دیے۔ شاید اس کو پندتھا كريد چندروزه قيام ب- -

رات د طلے کی تھی۔ بارش ہوز جاری تھی۔ کل میں بارش کا یانی بیاڑی ندی کی سی آواز پیدا کرتا گزرر با تعا۔ كمره نے سال كى شنڈك ے لبريز ہو چكا تھا۔ چولھا کب کا خشک اور شنڈا ہو چکا تھا۔ کین تمام سامعین کا خون جوش کھار ہاتھا۔ کہانی کی جذباتی شدت نے میرے ماتھے پر تو پینے کے نئے نئے تظرول کی چیک پیدا کر دی

مثام كالدهيراجها وكاتحا اورصاحبال إلى موت ك جلد آمد كى دعاما تك ربى تفي \_ وه خونناك تاريخي بتنها كى اور خاموثی سے خوفز دہ ہورای تھی کہ اجا تک کوتھڑی کے بابر کسی کے مطلے کی آواز سائی دی۔ وہ حیران بھی تھی اورخوش بھی تھی کہ عزرائیل نے در نہیں کی اور مجھے تنہائی کی اذیت ہے بہت جلد نجات کی گئی۔ لیکن یہ موت نہیں

تقی بلکہ غلام رسول تھا جواس کے لئے رات کا کھاٹا لایا تھا۔ روشندان نما کھڑی سے کھاٹا پرانے برتنوں ہیں اندر کھینک دیا گیا۔ دو چیکدار آنکھیں دیر تک اندر گھورتی رہیں۔ صاحباں نے برتنوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور پوری رات آنکھوں ہیں کاٹ دی۔

تيسرے دن مج سے على باول ممائے ہوئے تھے۔غلام رمول جب ٹاشتہ لے کر پہنچا تو کن من شروع ہوچگی <mark>گئی۔ بیموسم صاحباں کو بہت پیند ہوا کرتا تھا۔اس</mark> کوامید تھی کہ دہ ضرور سوراخ نما کھڑکی سے یا ہر جھا تک کر بادلول اور مواوُن کی آنکھ چولی دیکھ رہی ہوگی۔ بارش کی مچوہاراس کے نقر کی چیرے کوشسل دے رہی ہوگی۔ چیک کے لئے بنائی گئی دومردانہ کو خوریاں وہ جلدی سے عبور کر میا۔ تیسری کونفزی میں اس کی محبت قید تھی۔ آج غلام رسول این بیوی کے لئے دودحی والاحلوہ لایا تھا جواس کو بہت پیند ہوا کرتا تھا۔ اس کو امید تھی کہ حلوے کی خوشبو صاحبال کی بھوک ہڑتال ختم کر دے گی۔ غلام رسول کوفٹری کے قریب پہنچا تو حسب معمول کوفٹری کے اندر باہر خاموشی طاری تھی۔ لگنا تھا کہ چیک زدہ کوفٹری کی سائسیں مقم منی ہول۔ اس نے ناشتے والے برتن اندر مھینکنے سے پہلے سوراخ میں سے جمالکا تو صاحبال ایک كوفي بيس منى بين الت بت ليش وكهائي وى اس في محرتی سے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سانسون کا وها كر ثوث چكا تھا۔ صاحبان اوندهي ليني يري تھي۔اس كے چرے كے نيچ زمين كيلي موچكي تھي۔ شايد مرنے ہے پہلے وہ کائی دررونی ری می ۔

ماڑی انڈی تا می ٹرین نے مغرب کے وقت روانہ مونا تھا لیکن ابھی مبح مور ہی تھی۔میت کوشہر کے اندر لے جانامنع تھا۔ کھر سے جار پائی منگوا کر پیدل ہی جنازہ وال کیلا روانہ کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ راستے میں جہال سے مجھی جناز وگزرتا لوگ دور تک اس کو کندھا دیتے۔سہ پہر

المحلے جنازہ وال کیلا پہنچا۔ چپک زدہ میت کوشہر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ مائی قافلے کو رچھیاں کے قریب ہی رکنا پڑا۔ خانہ بدوش جو امیر والہ کے باہر جبگیاں اور کچیر ول میں رہائش پذیر سے نے کفن دنن میں مردکی۔ ایک کچیر سے کے اندرمیت کوشس دیا گیا اور کفنایا میں اور شام ہونے سے پہلے رچھیاں کے قبرستان کی خاموش کی محد کے باہر بوڑھے شیشم کے درختوں کے فاموش کی محد کے باہر بوڑھے شیشم کے درختوں کے قریب جنازہ اوا کرکے بابا موسی مزار کے مغرب میں دفنا قریب جنازہ اوا کرکے بابا موسی مزار کے مغرب میں دفنا قریب جنازہ اوا کرکے بابا موسی مزار کے مغرب میں دفنا

داوی خاموش ہوگئی تھیں۔ دور کسی معجد سے اذال جرکی سحر زدہ آواز کوئی رہی تھی۔ ہارش تھم چکی تھی لیکن ندی تھی۔ ہارش تھم چکی تھی لیکن ندی تھا۔ تمام لوگ کھلی ہیں باتی تھا۔ تمام لوگ کھلی آتھوں جیست کی گڑیوں کو گئے محسوس ہور ہے تھے۔ ہر فرد چپ تھا جیسے وہ اس سحر زدہ داستاں کے طلسم کو جزوِ حال بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچا تک دادی اٹھیں اور انٹی نیکتی لیسی ایپ مسئدوت کے قریب کائی کر اس کا تالا کھولئے لیس ۔ اندر سے ایک پرانا تھیلا اٹھایا اور اس کا تالا میں سے دھیرے دھیرے ایک سفید میز پوش باہر نکالا میں سے دھیرے دھیرے ایک سفید میز پوش باہر نکالا جس پر میز مرخ اور پہلے رگوں سے انتہائی دیدہ زیب کی گئی گئی ۔ لگتا تھا کہ چنددن پہلے ہی کسی انتہائی ماہر میں کار نگر نے اس کو کاڑھا ہے۔ کپڑے کو ہوا میں لہراتے کی کو ہوا میں لہراتے کو ہوا میں لہراتے کو دوا میں لہراتے دور دادی تمام لوگوں سے خاطب ہو کمیں

"بدواحدنشانی ہے میری بہن صاحباں کی جوہاں کی موت کے بعد بین وال کیلا بین اس کے گھر سے اٹھا کرلائی تھی۔ ذراد کیھوتو کیسے اس کیٹر سے سے میری بہن کے ہاتھوں کی خوشبوآ رہی ہے۔ اس کے فن، کار گھری اور نفاست کی میر آخری اور واحد نشانی میری زندگی کی سب تعین متاع ہے۔ "

مندوق کاراز عیاں ہو چکا تھا۔ ھھھ

## برخوائش بيدم نكل

ہماری بیکم بھی خوب ہیں۔ ڈرنے والی بات سے ڈرتی نہیں اور نہ ڈرنے والی چیز سے خوب ڈر تی ہیں۔ پچھلے ہی دنوں کی بات ے گاندھی گارڈن میں چھپکی ہے ڈر کرشیر کی کیجار میں جا چھپی تھیں۔



جادوئی چراغ کے اس جن کی کہانی جس کی نوازشوں سے لوگ نک آجاتے تھے!

الين اخياز احمر

ترین ازدواجی زندگی گزارنے کا راز امارے زریں اصول میں پوشیدہ ہے۔

چنانچه جب بینم کا اصرار بهت بی شدت افتیار کر می اور ہم نے میں مجھ لیا کہ اب فرار کی کوئی صورت تبیں بنو لنگوٹ كس كراور كمر لى باتھ ميں سنجال كرہم نے چولول کے بودول کائل عام شروع کرویا۔اس کام سے فارغ ہوکر کیار ہول کی مٹی درست کی \_ زمر ک سے حاصل کی ہوئی وہ کھادجس میں گوہر کے علاوہ کھیٹیس تھا ڈالی ادر مختلف سبزیوں کے جع بونا شروع کردیے۔ایک مقام برميس زين كي يخه بخت معلوم مولى - كمرى مارى تو پية جلا افزوں مبنگائی کے باعث ہماری بیم کامسلسل روز اصرار تفا كرمزيان اكاد كددد يدي جي اور وقت ضرورت کام آئیں۔ گھر کی کیار ہول میں لکے ہوئے چولوں کو ویکھ کراب وہ خوش ہونے کے بجائے ناك بموں چر حانے كى تھيں اور اكثر يہاں تك كهدائمتى تھیں کہ بھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹیس کان۔

ہم بیتو نہیں کہتے کہ زن مرید واقع ہوئے ہیں البت بيد ورست ہے كہ ہم بہت بى سعادت مند اور نر مانبردارمتم كے شوہر بیں اور اس همن میں اینے آپ كو ن بحاب مجمع ہوئے عمواً برکہا کرتے ہیں کہ کامیاب

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كه پھر ہے۔زین میں پھر ہوتو سزیوں كى نازك مزاج جزیں میل نیس یا تھی۔ ہم نے مناسب سمجا کہ زمین کے اس معے کو چھرے نوات والاویں تاکہ ماری سزیوں كو پيولنے محلنے ميں كس تتم كى دقت اور بريشاني كا سامنا ند کرنا پڑے۔

ن مجیب سم کا پھر تھا، ہم جتنا زمین کو کھودتے وہ اتنائى زياده فيج دهنتا كميا، لينية محك من عدد بمرجو تحنی۔ اتی محنت اگر ہم کنوال کھودنے پر مرف کرتے تو اب تک کام اب ہو گئے ہوتے۔

"موئی کیاری نه موئی، دادی تشمیر موسی که فتح مونے میں ہیں آتی "بیم نے بر کر کہا۔

مات کا پید ہوئے ہمنے براس كها-"يه بات ميس بيكم ايك كمبخت يقرع مين أحميا ہے ہم چاہے ہیں کہ سزیوں کواس کی وسترس سے دور رتمنے کے لئے اس کو باہر نکال دیں۔

" توبہ ہے شاہرا" بیم مارے یاس آ حمین اور مندسكير كركبار "متم توعورت موت تو زياده اجها موتاراتنا ساچرز من سے نیس نکال کے۔ ذرادینا تو کھر لیا '۔ ہم نے فورا کھر لی ان کے ہاتھ میں تھا دی۔ ویکھیں جو کام ہم مرد ہونے کے باوجود انجام نددے سکے

وہ اے مس طرح یاری بھیل تک پہنچاتی ہیں لیکن ہوا مید کہ ادهرامہوں نے کھر کی سنجالی ایک ماتھ پھر ہر ارا اور دوسرے بی لحدوہ پھرامیل کراس طرح اوپرآ کیا جےوہ

بقرنبيس بكه آئے كا بيڑا ہو۔

حقیقت میں وہ پھرنہیں تھا۔ آئے کا پیڑا بھی نہیں تھا الکہ پیٹل کی جراغ نما کوئی چرتھی جس میں ایک جانب ہنڈل تھا اور دوسری جانب سے وہ قدرے مزا ہوا تھا۔ مارا خيال تعا كه معتبل قريب زين مي بيكم ماري مردائل کوآ ڑے ہاتھوں لے كرجميں يديراني اطلاع مجم مبنیا کی گ کہتم جسے مرد سے تو ہم عورت ہی بہتر ہیں

لیکن ہوا یہ کہ پیٹل کی اس چراغ نما چیز نے اس کی ساری توجه این جانب مبذول کریل۔ دواے لئے ہوئے سدحی بادر فی خانے میں چلی کئیں۔ اینے کام سے فارغ ہونے کے بعدیم ان کے پاس پنجاد چو لیے پروکی مولی بانڈی جل ری محی اور وہ دنیا و مانیہا ہے بے خبراس بے جملمى شے كامشابده كردى تيس\_

ہم نے جلدی ہوئی ہانڈی کی طرف ان کی توجہ مبذول كرائى تو انہوں نے جلدى سے ايك لوٹا يائى اس میں ڈال دیا۔ پھرہم سے مخاطب ہو کر پولیں۔" آخر سے 174

''جَمیں تو ہیم محیلی کی و کی تشم معلوم ہوتی ہے''۔ "اے نوج، کھاس تونہیں چر کئے۔ بالکل صاف پینل کی چیز ہے جس میں ہندل تک موجود ہے اور حمہیں یہ مجھلی نظر آ رہی ہے''۔

"آج کل جس جگہ ہم رہتے ہیں سمی زمانے من يهال سندر مواكرتا تعا" \_ بم في كما \_ "اور مابرين ناتات كاكبنا ب كدايك مجلى السيم يائى جاتى بع جو و مکھنے میں بالکل پیتل جیسی معلوم ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے

اور اس میں میندل بھی ہوتا ہے"۔ انہوں نے امارى بات كاك كر كبار

''نہیں ماہرین نباتات نے بیتو نہیں لکھا کیکن کیا عجب ہے کہ پینل جیسی چھلی میں بینڈل لگا ہوتا ہواور آج جو ديندل اس جگه لكانظرة تا باس كا آئيديا اس محلي كو و يکھ کرليا گيا ہو''۔

"مار میں جائیں تہارے ماہرین ناتات ا بیم نے منہ بگاڑ کر کہا اور دویے کے پلوے اس جز کورگز كرجيكايا-" ويكموه بالكل معاف ييتل .....

مکران کا جملہ منہ کے اندر ہی رہ گیا۔ ایک عجیب ی زنائے کی آ واز ہوئی اور بیک وقت ہم دولوں ک بإتات...."ـ

ہ ہاں ہے۔ جیم نے ہماری ہات کر کہا۔ "منیں وہ چھلی نہیں بچوں کے کھیلنے کی صراحی ہے"۔

"صراحی؟" بم نے جیرت سے کہا۔" اگر ہمیں تہاری نظلی کا احساس نہیں ہوتا تو یہ ہے بغیر نہیں مانے کہاسے کوئی آ تھوں کا اندھا ادر عقل سے کورافخص ہی صراحی کہ سکتا ہے"۔

''زرزمت کرد''۔ بیٹم کی سوچے ہوئے بولیں۔ ''ہوسکتا ہے یہ چراغ بی ہو۔ پرانے زمانے بیل اس قسم کے چراغ استعال کئے جاتے تھے۔ میں نے ایسے حرافوں کی تصویریں دیکھی ہیں''۔

پھروہ اس مخص سے خاطب ہوکر بولس۔" کیاتم ہا سکتے ہوکہ یہ چراغ کمیے جاتا ہے؟"

اجنبی نے اپنے بڑے سے ہاتھ میں اس چیز کو لے کراس کے اوپر اپنا دوسر ابڑا سا ہاتھ پھیرا۔ ہم دونوں کو میہ و کچھ کر بڑی حمرت ہوئی کہ اچا تک اس میں تیل بھر گیا۔ ایک جانب تقریباً آ دھائج بتی ہاہرنکل آئی اور پھر بتی نے جلنا شروع کردیا۔

"كال ب بحق؟" بم نے خوش ہوتے ہوئے

بیم بولیں۔" جب حمہیں ایسا کرتب آتا ہے تو ادھراُدھر بھیک کیوں مانگتے بھررے ہو؟"

ال محفی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموثی سے چراخ کو ہماری بیلم کے سامنے رکھ دیاادر ایک بار پھر اپنے سے سے پر دونوں ہاتھ بائدھ کر کھڑا ہو گیا۔

ہم نے چراغ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔"کسی نے چیزاچی ایجادی ہے"۔

" (الیکن اس کی روشی بالکل بریار ہے '۔ بیگم نے حسب عادت ہماری بات کائی۔ '' اتنی روشی میں تو ایک ممرہ بھی روشن میں ہوسکتا''۔ پھروہ اجنبی سے مخاطب ہو دیکھا کہا کی بہت بڑا آ دی،جس کا قدیم ہے کم آ ٹھادر زیادہ سے زیادہ دس فٹ ہوگا بنگوٹ باندھے دست بستہ بادر چی خانے کے باہر کھڑا ہواہے۔

''آپ کاظم مرآ کھوں پ'۔اس نے مرجھکا کرکہا پھر وہ گھویا اور زنائے کی آ واز کے ساتھ ہاری نظروں سے ور ہوگیا۔ ہم بیم سے وضاحت طلب کرنا چاہ رپ تھے کہ تمہاری اس مخص سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی محی اب تک تم نے اس کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں ہتایا کہ اس کھے ہی لیمے دوبارہ آ واز ہوئی اور وہ فض شاہی لباس سنے اور کمر سے خمدار شمشیر لٹکائے ہوئے ایک بار پھر ہماری نظروں کے سامنے موجود تھا۔ اس کے جانے اور آنے میں مشکل سے دی پندرہ سیکٹر صرف ہوئے ہوں گے۔

اس کی سے دھی وکھ کرہم نے ادب سے پوچھا۔
"جناب والا! آپ کون ہیں؟"
"ہم چراخ کے غلام ہیں"۔
"کون ساچراغ ؟"

"وہ چراغ جوآج تہاری بیم نے کیاری سے نکالا '-

ہم نے کہا۔ "وو تو مچھل کی ایک متم ہے ماہرین

شعبدے سے متاثر تھیں۔'' چلوآج اپی آ محول سے یہ شعبدہ بھی و کھے ہی لیا''۔

انہوں نے میونک مارکر چراغ بجھایا اور پلوے اے رگڑتے ہوئے بولیں۔"شام ہورہی ہے میرے خیال میں رات کا کھانا۔

زنانے کی آواز ہوئی۔ سامنے وہی اجنی آ کھڑا

''تم پھرآ مھے؟'' ''تابعدارہوں حضور!''

بم نے کہا۔" تم نے اے کھانا کھلانے کا وعدہ کیا

بیگم نے سرے پاؤک تک اس کا جائزہ لیا۔"اتنا بردافخص ہمارے کمرے میں نہیں ساسکتا۔ تم اسے باہر لے کرگھاس پر بیغو میں ابھی کھانا لے کرآتی ہوں"۔ تھما سے مام لے محمد الاساسے کی است کا استہم

ہم آے باہر لے ملے اور اس سے کہا۔ "بیکم تمہارے کئے کھانالا رای جین"۔ ووفوراً آلتی پالتی مارکر بیٹھ کیا۔" کہویارا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟" ہم نے رہے ا

> "ہم جین میں رہتے ہیں"۔ "یہاں کیے آٹا ہوا؟"

"أ ب في بلايا اورخادم حاضر موكيا".

ہم نے کہا۔''لکھنوی لکف چھوڑ دو۔ ذرا قاعدے سے انسانوں کی طرح بات کرو۔ سنا ہے چین میں اقیم کا قط پڑ کمیا ہے؟''

بولا۔"آپ جم دیں تو منوں کے حساب سے پیش کی جاسکتی ہے"۔ ای وقت بیگم ٹرے کولبالب بھر کر اس کے لئے کھانا لے آئیں۔"او کھاؤ"۔

ہمارے ویکھتے ہی ویکھتے وہ ٹرے کا سارا کھانا کھا میا۔اس کے بعد جاہتا تھا کہٹرے کو بھی کھا جائے مگر بیگم نے منع کردیا۔ ونہیں نہیں یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تخبرہ ر ہو یں۔ "میرے خیال میں تم جادوگر ہو۔ کیا تہارا کی سرکس سے چھولت ہے؟"

" پانچ سال سے بہال کوئی سرس نہیں آیا"۔ ہم نے بیم کی معلومات میں اضافہ کیا۔" اور ندآج کل کا موسم سرکس کے لئے موزوں ہے اور بھائی اجنبی انسان چراغ کا کرتب تو تم نے خوب دکھایا۔ کیاتم ایسے دوسرے شعبد ہے بھی جانتے ہو؟"

"آپ کے ارشاد پر ہزار شعبدے دکھائے جا کتے ہیں آتا!"

بیم بولیں۔ "ہم نے ساے کہ بھارت میں ایسے شعبدے باز ہیں جوری کو ہوا میں کمڑی کر کے اس پہ چڑھ جاتے ہیں اورنظروں سے غائب ہوجاتے ہیں۔ کیا تم بیشعبدہ ہمیں دکھا سکتے ہو؟"

''آپ کے تھم کی دیرہے، سرکار!'' ''اگر زیادہ پریشانی ندہوتو دکھا دو''۔ بیکم نے کہا۔ ''ہم تمہیں کچھ زیادہ انعام تو نہیں دے سکتے البتہ رات کا کھانا کھلا دیں ہے''۔

اس نے میان سے موار نکال کر کیڑے ٹا تکنے والی رسی کافی اور اسے ہوا میں اچھال دیا۔ بیٹم احتجاج ہی کرتی رہ کئیں رسی کا ایک سراز مین پر تک گیا اور دوسرا خط مستقیم کی صورت میں فضا میں بلند ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس نے اوپر چر ھناشروع کر دیا۔ پہلے اس کی مجڑی خاب ہوئی چرشا ہائی اور موار اور آخیر میں سلیم شاہی جوتے بھی نظروں سے او جمل ہو گئے۔

وے ن سروں ہے وہ اور ہے۔ بیکم کوتعریفی نظروں ہے ویکھتے ہوئے ہم نے کہا۔ "مجنی مانتے ہیں تہمیں اس فخص سے چھنکارا حاصل کرنے کی تم نے کیسی مجیب ترکیب نکالی ہے"۔ "مجھے تو آج تک یقین نہیں آیا تھا کہ کوئی محصری

" جھے تو آج تک یقین ہیں آیا تھا کہ کوئی تص ری بر اس طرح چڑھ سکتا ہے۔" بیگم ابھی تک اس کے

" كهو بعني إاب كسير آثابهوا؟" "آپ کاظم بجالانے"۔ بیم باور چی خانے سے چلائیں۔"اس سے بدا مارے ہاس اے با نے کے لئے جائے ہیں ہے'۔ مم نے یمی بات اسے بتائی تو بولا۔ " کتنی جائے لا

يوسى كهدديا-" أيك أيك يونثر والي دس يكث" -بدرہ سکنڈ کے اندر ہارے قدموں میں جائے ك دى يىك يرك موئے تھے۔ جرت كود باتے ہوئے ہم نے ہو چھا۔'' کچھ محنت کا کام کر سکتے ہو؟'' بولا \_ احظم دیجئے آتا!''

ہارے گھر کے عقبی حصہ میں انجری ہوئی چٹان تھی۔ بیٹم کہا کرتی تھیں کہ چٹان نہ ہوتی تو وہاں کو بھی کی كاشت كى جاسكتي تقى بانجيهم في كبال المم اس چنان كو كاث سكتے ہو؟ "

" سوال جواب نه سيجيم سر كار! صرف حكم ديجيج". ہم نے نوراً حکم دیا۔" جاؤ نین ہفتے کے اندر اندر چان کوکاٹ کروہاں پرزر خیزعلاقہ کی مٹی مجردو"۔ وه فوراني حلا تمياب

دنيزے دو پرني کوچھٹي ال کئ ۔ گھر آئے تو بيكم مندمیں انگل وہائے کھڑی تھیں۔ ہم نے بوجھا۔" کیا ہوا؟"

پولیں۔"اییا جن آ دمی تو ہم نے آج کے تبین و یکھا، ذرا چل کر دیکھوساری چٹان غائب ہے اور وہاں يربهترين متم كي مني يهيلي موتى ب"-

ملی بارہمیں چراغ کی اہمیت کا انداز ہ ہوا، ہم نے کہا۔''وہ چراغ کہاں ہے؟ ذرادینا تو''۔ يكم نے يوچھا۔" كيا كرو مے؟" وجمبس اس کے بدلے میں کھویرا لا کر دیں

میں تمبارے کئے مجھ اور لاتی ہوں''۔ جیم نے بھی کھاسے کھلا دیا۔ یہاں تک کہ دوپہر کا جلا ہوا سالن اور بچا کرد کھے ہوئے بھوی لکڑے تک وہ بغیر ڈکار لئے ہوئے کھا تا چلا گیا۔ آخر میں بیکم نے اس

ے معذرت جابی اور کہا۔" تم میس سوجاؤ۔ اس وقت رات میں کہاں جاؤ کے۔ کمرے میں تمہارے لئے مختائش نہیں ہے ورنہ خمہیں باہر سونے کی تکلیف نہ

م كى بات سنت بى ده وبين لسبالسباليك ميا اور آئکسیں بندگر کے خرائے لینے لگا۔

ہم دونوں اندر ملے مئے۔ بیکم نے ہمیں میردہ سنایا که آج جمیں بھوکا ہی سونا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ يم مي كما كه آ دي بكام كا- اكراس كا پيد اتنابزاند موتا تووہ اے اپنے ہاں ملازم کے طور پرر کھینیں۔

وحميس اس سے ورنبين لكتا؟ " بم نے يو جما۔ " انہیں معصوم سا بے ضرر فخص ہے۔ ہر بات مانے کے لئے تیار اس سے بھلائسی کو کیا ڈر لگ سکتا

ہاری بیکم بھی خوب ہیں۔ ڈرنے والی بات سے ورتی نمیں اور نہ ورنے والی چز سے خوب ورلی ہیں۔ مجھلے ہی دنوں کی بات ہے گا ندمی گارڈن میں چھکلی سے وْرْكُرْشِيرِي تجهار مِين جامجِهِي تعين -

رات گزر گئی۔ منع کوہم نے باہر نکل کرد یکھا تو وہ محض جا چکا تھا۔ ول ہی ول میں خدا کا شکرا دا کرتے موے اندرآ ئے۔ بیم ہاتھ میں چراغ لئے موئے کھڑی تھی۔ ہم سے کہے لیس۔"اے دگڑ کرصاف کرلو۔ دو پہر کو کھویرے والا آئے گا تو اس کے بدلے میں کھویرا

ہم نے تیم کی آسین سے اے در ارای وقت آ واز ہوئی ریکھا کہ سامنے وای محفق کھڑا ہوا ہے۔

وہ نسیں پر کھے بجیدہ ہوکر بولیں۔"مج سے سوج ربی ہوں کہ چراغ میں کوئی معمد ہوشیدہ ہے۔ ادھر ہم اے رکڑتے میں اور ادعروہ تارے مری آن موار ہوتا

م نے کہا۔"لاؤ آز ائش کے لئے میں"۔ چرافع میں دیے کے بجائے انہوں نے فوداے ركزا جب حسب معمول وهخص الحطي بي لحد و بال موجود

'ہم تم ہے جو کھے منگا ئیں بغیر کس معاد ضے بالا کچ ك بالكل مفت لاكردو مح؟" بيم في اس س يوجها-و حكم و يحيّ سر كار والا!"

"احیما تو ہمیں ایک بوری آٹا اور سیر مجرار ہر ک وال اورة وهدرجن اللهاورة ع كالخبار اوراك يادً د بی اور آ دها سیر فما نر اور ایک سنسنی خیز باول اور تھوڑا سا برادهنیااورسیر بحرپیاز لا دو'۔

ساری چزیں آ سمئی تو انہوں نے یوجما۔ "دويي بحى لاسكتے مو؟" ورهم ويحي غلام يرور"-

"آ وهے ورجن دویے نے فیشن والے اور چھ زانے سواوں کے لئے چہ عدد جایان سے ممكل كے موے نے پڑٹ اور چھ عدد رہتی ازار بند اور تین عدد مناری سازهیان خاص بناری کی بی مولی اور حیدرآباد ے امرود اور ووشیشیال سنوی اور ایک شیشی کریم کی اور ایک وب یادور کا اور پروس کی چی کے لئے ایک جمنجمنا اور شاہر میاں کے لئے شیو کی مشین بھل وال لا دو۔ بالی چزی بعد می سنگاؤل کی"۔

دوزنانوں میں جن میں سے ایک زنانا جانے کا اور ابك آنے كا تما، بيكم كى سارى مطلوب اشياء كا دُعِر لك كيا\_ انبول في جلدى جلدى ان چيزول كو ويكها اور میت کر کمرے میں رکھ دیا۔ چرہم سے بولیں۔"اب

1. C. R. V م نے کہا۔" کولیں، فی الحال منے کر فہرست

بولیں۔"امپما دس روپے کی بلدی تو منکا بی دو، سالن کے لئے ضرورت ہے"

لیج جناب بلدی بھی آئی ہے۔ ہم نے سوچا بیکم ا تنا کام کرار ہی ہیں تو کیوں نے تھوڑا کام ہم بھی کرالیں۔ چنانچہ ہم نے کہا۔" اور اہارا کمرہ بہت خشہ ہور ہا ہے، چیلی بارش میں اس کی جیت بھی چی میں ، دیواریں بھی دو ایک جکدے ج کئی ہیں۔ اگر نا کوار نہ گزرے تو اس کی بھی گلے ہاتھوں مرمت کردو''۔

ہاری بات سنتے ہی ہوہ چلا کیا ہم بیکم کی چزیں ر کنے میں لگ گئے۔ دلی زبان سے ہم نے بیشکا ہے جی ک کہتم نے سب بی مجمع منگوالیا بینیس ہوا کہ ہمارے لئے ایک شیردانی اور ایک آ دھے سوٹ کا کیزا منکوا دیتیں۔ مجی کھے کے نام پروہ چونکس بولیں۔'' ابھی منگوایا بی کیا ہے، اب کی مرتبداے بازار بھیجوں کی تو تمہاری چزیں بھی متلوا دول گی۔تم نے خواہ مخواہ اے ایک ایسے كام يى نكاديا بي جومزدورول كرتے كا موتا ب\_ آ دی شریف ہے منہ سے مکھ نہیں بولا لیکن اس نے چہرے سے صاف معلوم مور ہاتھا کدا سے تنہاری بات نا کوارگزری ہے"۔

آ دی ہم بھی شریف ہیں اس لئے ہم نے بھی بیگم ك مندلكنا لبندند كيا اورند كمني كوبهت كي بم بمي كهد كية تھے۔مثلاً دیں روپے کی بلدی والی بات۔ فیر صاحب بیکم كاسامان منكواكر جب بابر نكيتو بم دولول ايك دوسر كاچره جرت سے تكتے رہ كئے۔ مارا كره الى جك ب بإلكل غائب موچكا تفاادراب اس كي جكه يرانتها كي شاندار مم كا ماؤرن كمره موجود تفاجس سي مسل خانه بحي الميج قا اورجس كا فرش موزائيك كا تفا اورجس كى ويوارول ي

روبیالیک سے رنگ وروغن کیا گیا تھا اور جس میں بہترین فتهم كاغير تكى بجلى كاسامان استعال كيا حميا تفااورا كرجه بم فرنجرے بارے میں کھیس کیا تا ہم کرے ک مناسبت سے اعلیٰ تشم کا فرنیچر قالین اور صوفوں اور شوکیس الماريول كے ساتھ موجود تھا۔ ديوار ير قائد اعظم، قائد لمت کی تصاور کی ہوئی تھیں۔

بیم نے ہم جیسے معٹیر شم کے آ دی کا آنا عالیشان مره و يحما تو تحوري دير تك تو ده اس طرح مم ممرى ر ہیں جیسے انہیں سانب سونگھ کیا ہو پھروہ بھا کیس باور ہی خانے کی طرف واپس آئیں توان کے ہاتھ میں جراغ تھا جےدہ بوری قوت سے رکڑ رہی تھیں۔

' فرمائيے .....فرمائي!'' واقحص آھياليكن بيكم نے پر بھی چراغ کورگڑ ناختم نہیں کیا۔

'' دیکے''۔ بیٹم نے بالاً خراہے تھم دیا۔''تم نے جیسا یہ مرہ بنایا ہے بالکل ویسائی بلکداس سے بڑھ کر ہمارے اس کفر کو دومنزله نین سه منزله بنا دو- کفریس رید یو، تی وی، ریفریجریش، کار اور ضروریات زندگی کی دیگر چیزیں مجمى بول" -

وہ غائب ہو گیا۔

ہم دونوں رات مجئے تک انظار کرتے رہے کہ مارے مرک تست کب پلتی ہے آخریں تھک ارکرسو مح يور الحية اليامعلوم بواجعي بالكم بلس من لين ہوے ہوں۔ پہلے تو ہم دونوں بھی کی چے میں محو ہو

المارے ایک دوست میں تاج محرآ نسو، وہ ہم سے محض اس لئے جلتے ہیں کداگر ہم ان سے عرص وس سال ے زیادہ بڑے ہیں محرجی مارے سارے دانت جول ے توں موجود ہیں جبکہ ان کی پوری بتیں جمز چکی ہے اور اب وہ لی وانت لگائے محوضے ہیں۔ ہم نے ایک دوبار ان سے مصالحت کی بھی کوشش کی۔ بدکھا کہ بھائی ب

قدرت کے کارفانے کا نظام ہے جس میں مارامل وطل نہیں۔ اب اگر ہارے دانت موجود میں اور تہارے دانت اوٹ ملے ہیں او اس میں ہارا کیا تصور ہے۔ نہم نے تہارے دانت اپنے منہ میں لگائے اور نہ ان کے او نے مجو نے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ مر انہوں نے ہم سے جلنائیس چھوڑا۔ ایک بار تو ہارے خلاف یہاں تک شکایت کردی کہ ہم موجود و حکومت کے خلاف بغاوت کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ وہ تو اللہ بھلا كرے الكوائرى كرنے والوں كا، جنبوں نے جارا جرہ مېره د کچه کر بى په کهه د يا که ان کى سات پشتوں تک کوئى مخص بغادت کے متعلق نہیں سوچ سکتا۔ اگر ان میں کچھ دم خم ہوتا تو پہلے اپنی بیلم کے خلاف بغاوت کرتے جس نے این یاؤں کی جوتی بنا کررکھا ہے۔ دوسری مرتبدان بى حضرت نے ى آئى ۋى والوں كويد خط بھيج ديا كم بم بھارت کے لئے جاسوی کرتے ہیں لیکن بدالزام بھی غلط البت موار البته مارے بورے محرکی تلاشی ضرور لی گئی ادر كني مبينية مك جاري حركات وسكنات كونظرول من ركها

دانتوں کی وجہ سے وہ ہم پر خارتو سلے بی کھائے بیٹھے تھے لیکن اب جو دہ ہماری طرف ہے گز رہے اور انہوں نے ہمارا تین منزلی ویکھااور کل میں بوری آواز ے بچا ہوار یدیوسنا اور کل کے گیراج میں ایک لمبی س شابانه کار کھڑی یائی تو ان کی مصنوعی بتیسی نوراً باہرنکل را ک - جیسے تیے دوایل بتیں درست کرتے ہوئے بھا کے مخلف دفاتر کی جانب۔

ہم مرنجال مرنج تھم کے آ دی ہیں۔ تاج محمر آ نسوکو چھوڑ کر ہم میاں بوی نے انی یا بنی آ تکصیں خود ملیں پھر بیم نے ہاری اور ہم نے بیم کی استحصیں ملیں کہ خواب ہو تو نوٹ جائے مرکل جوں کا توں باتی رہا۔

ہاہرنکل کردیکھاتو ہم اینے ہی محلّہ میں تھے۔ ہارا

کل بھی ای جگہ تھا جہاں بھی ہمارا غریب خانہ ہوا کرتا تھا۔ جب اس بات کا انھی طرح یقین ہو گیا تو ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ بچوں کی طرح اپ تمین منزلہ مکان میں انچھتے بھرے بھی کوئی چیز و یکھتے اور جگہ اور ہرمحکہ میں ہماری یا داللہ ہے۔ عموماً ہم نے لوگوں کو اپنی تعریف کرتے ہی پایا ہے۔ چنا نچہ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد ہمیں کئی نیلی فون موصول ہوئے۔

کے ڈی اے سے شیخ مولا بخش نے کہا۔''یار! منا ہے تم نے ناجا کرنتمبر کی ہے۔ بڑے صاحب ٹریکٹرسمیت پانچ بجے شام کوتمبارے مکان کا معائنہ کرنے کے لئے تشریف لارہے ہیں''۔

پولیس شیش سے ہیڈ کانٹیبل نے کہا۔" رات ہی رات ہی رات ہی دات ہیں۔ اچھا بچہ کھیراؤ نہیں اے آگئی۔ اچھا بچہ کھیراؤ نہیں اے ایس آگئی۔ اچھا بچہ کھیراؤ نہیں اے ایس آئی صاحب اغوا کی تفتیش سے دالیں آجا کیں تو ہم لوگ تہمارے ہاں دھاوا بول رہے ہیں۔ ہماری آ مدے جل ذراعمہ وسم کے نافیتے کا انتظام کی لیا اور کارکی رسیداور لائسٹس وغیرہ تیار رکھنا۔

ی آئی ڈی کے محکے ہے عبدالستار چاچ نے کہا۔ '' بیٹا! بہت کہتے تھے کہتم جاسوں نیس ہو۔ آج تہمیں پہند چلے گا جب ہم تمہارے ہاں سے وائرلیس اور روس اور بھارت کا اسلحہ برآ مدکریں گے''۔

ایک فون بیگم کے پاس بھی آیا۔ کس فے صرف دو لوک بات کی تھی۔"ایک ہفتے کے اندرتم دونوں میاں بیوی کوفوجی حکام کے آرڈر پر کولی سے اڑا دیا جائے میں۔

بیگم کا ایک بی فون میں پید خراب ہو گیا۔ ایسے خطرناک دفت میں ہم نے ادسان بجار کھے اور بیگم کو مع کیا کہ دہ چراغ کوسل پر تو ڑنے سے باز آجا کیں۔ اگر اس کے باعث میں مصائب آئے میں تو ان کا تریاق بھی نہاغ بی کے پاس ملے گا۔

اب آپ کوکیا بتا کمی کہ کیا ہوا؟ مختصرا اتنا تہمہ لیجے
کہ ایک تھنے کے اندر اندر ہم دونوں دوبارہ اپنے فریب
خانے میں موجود تھے۔ گھر کے عقبی حصہ میں چٹان جول
کی توں موجود تھی اور بیٹم نے دس روپے کی منگائی ہوئی
ہلدی تک واپس کر دی تھی کہ کیا ہتہ ، بھارتی یا روی ہلدی
نہ ہواور بیٹھے بٹھائے لینے کے دینے پڑھا کیں۔ چولیے
پر رکھی ہوئی ہانڈی جل ربی تھی ادر سامنے وہی چراخ والا
ترکی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ '' کھادر تھم دیجے آ قا!'
آ دمی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ '' کھادر تھم ہوجاؤ''۔
آ دمی ہاتھ ہونے سکوڑ کر بولیس۔ '' کالا منہ نیلے ہاتھ
بیٹم ہونے سکوڑ کر بولیس۔ '' کالا منہ نیلے ہاتھ

اور تب دہ لمبائر نگافتک جود کھنے میں ہر تنم کے احساس سے عاری معلوم ہوتا تھا، ہمارا تھم ماننے کے بجائے موٹے آنسو بہانے لگا۔

يوچها-"روتے كيوں بو؟"

کہنے لگا۔ ''افسوس، آج کوئی ہمارا روادار نہیں۔
ہماں بھی جاتے ہیں دوون کے اندر ہی لوگ ہم سے اکا
جاتے ہیں۔ ہمارے دیئے ہوئے سارے عطیات واپس
کر کے ہمیں فورا رخصت کر دیتے ہیں۔ آ ہ ہماری قدر
کرنے ہمیں فورا رخصت کر دیتے ہیں۔ آ ہ ہماری قدر
کرنے والے لوگ ختم ہو گئے۔ حق مغفرت کرے، مجب
آزادلوگ ہے۔ کاش! ہم چاغ کے جن مذہوتے دنیا کی
سب سے بجیب مخلوق مثلاً انسان ہی ہوتے''۔
سب سے بجیب مخلوق مثلاً انسان ہی ہوتے''۔

ال نے آہتہ ہے اپناسر ملایا۔" ہاں حضور!" بیکم تو فورا ہی بے ہوش ہو گئیں۔ ہم انہیں ہوش میں لانے کے لئے پڑوسیوں سے مخلخہ ما تک کرلائے تو وہ مخص جا چکا تھا ادر اس کے ساتھ ہی ساتھ چراغ بھی غائب تھا۔

**\*■**\*

# Walana Marie Andrewall and the Control of the Contr

بھارت نے پاکتان کی طرف آنے والے دریاؤں کا پانی رو کئے کے منصوبے ہی نہیں بنائے بلکہ دریاؤں کا زُخ موڑا جارہا ہے۔

ند ------ گزاراخر کاشیری ----- 0345-8599944, 0301-3005908

نریندر مودی نے 26 ممی 2014ء کواپے عہد ۔
کا طف اٹھایا اور وزیراعظم ہے تین ماد ہو گئے ہیں۔ عام
تاثر یہ تھا کہ 64 سالہ نریندر مودی سیای تدبر اور
دوراندیش کا ثبوت ویں مح کیکن موصوف کی اب تک کی
کارکردگی اس سے برعکس ہے۔ وہ خود کوسیکولر لیڈر کے طور

کے خلاف نفرت دیرینه طور پر دکھتے ہیں۔

پر پیش کرتے ہیں جبکہ وہ بھارت میں آباد اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں کے خلاف انقامی کارروائیوں کی حدال اور دکی تاریخ

حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کی دو تین مٹالیس درج زیل ہیں:

1- بھارتی پارلیمنٹ کی کیٹین میں ایک مسلمان روزہ دار کو رمضان میں لی ہے لی کے کارکنوں نے دردی روزہ کول رکھا ہے دردی روزہ کیوں رکھا ہے اوراس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں کہاس کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا۔ وہلی کے اکثر اخبارات میں سے خبرشائع ہوئی ہے۔

2-بارڈرلائن پرفائرنگ شروع کرواری۔ بعارت کی طرف سے پاکستان سرحد پر عسکری دباؤ بردھایا جارہا

محار فی وزیراعظم نر بندر مودی کی وجه شبرت ان کا انتها محار فی پنداندرویه اور خاص طور پرمسلم دشنی ہے۔ ان کے ایوان افتدار تک و بنج سے پہلے ہی بہ ضرات ظاہر کئے جارے تھے کہان کا دور بھارت میں مسلمانوں سمیت جملہ اللیوں کے ساتھ مقبونسہ کشمیر کے مسلمانوں کے لئے بھی پُرامن جدوجہد شروع کئے ہوئے ہیں۔ بھارت میں عام انتخابات کے دوران فریندر مودی م عندييه و برب تھے كدوہ بھارت مل فرقہ واريت اور تعصب برجنی سیاست مبیں کریں مے بلکہ وہ اقتصادی اصلاحات اور مکی معیشت کو بہتر بنانے کے اقدامات کریں گے۔ وہ بیتا ڑبھی دے دے تھے کہ وہ اپنے گرد جمع ہوئے انتہا بسندلوگوں کے دام میں نہیں آئیں مے اور بجیدہ ساست وان کی حیثیت سے امن کے استحکام اقتصادی ترق اورعوام ک خوش حالی کے لئے سی تعصب اورا منیاز سے بالا ہوکرانا کرواراداکریں محلیکن اسے عبدے کا طف اٹھائے کے فوراً بعد فریدر مودی نے یے تھلے اور اقدامات کئے جن سے موصوف کے وہ عزائم بے نقاب ہو محے۔وہ پاکستان دشنی اورمسلمانوں

ہے۔جس کا انداز و ہوں کیا جا سکتا ہے کہ گزشتہ دو ماہ کے دوران 25 مرتبہ بھارت کی طرف سے پاکتان کے علاقے پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ اس فائرنگ کے نتیج می متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ ممارتوں کو نقصان چہنیا علاقے کے لوگ تقل مکال برمجور ہوئے۔

3- 25 أكست 2014 وكو ياك جمارت خارجه ميرزيول كى مع ير فداكرات مط منے ـ 18 أكست كويد دور ومنسوخ کردیا۔ عذر میہ چیش کیا کہ پاکستان ہائی تمشنر عبدالباسط نے جول وتشمیر فریدم یارتی کے سربراہ شبیر شاہ سے ملاقات کی جو بھارت کے اندرونی معاملات میں

مداخلت ہے۔

بحارتی وزیراعظم نے تین ماہ میں تین مرتبہ مقبوضہ وادی کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں ہندو بستیاں آباد كرنے كا اعلان كيا-ان كے مطابق جو مندو 1947ء، 1965 و، 1971 وادر 1990 وهي مقبوضه تشمير \_ اي جائدادين ع كر مندوستان على محة تح ان كوآسان شرائط يرقر منهمي في كا ورخالمه مركار اورجكل سان كوزمينين بحي الاث كي جائين كي اورو مكرمراعات بحي دي جائمي كي به ميتبوضه دادي هي مسلم اكثريت كواقليت مي بدلنے کی سازش ہے۔جس طرح اسرائیل نے بوری دنیا ے مبود ہوں کو اسرائیل میں جمع کر کے مبودی ستیاں بسائی تھیں ان ہی خطوط برمودی حکومت کام کررہی ہے۔ ال طرح لا کھوں ہندوؤں کو تشمیر میں بسانے کی سازش کی جاری ہے۔ تعمیری پندلوں کے تمام میکوں کے قرضے معاف کر دیئے گئے ہیں اور وادی کے تمن اصلاع میں اراضی مامل کرنے کے لئے کہ میل مکومت کو دہلی ک حکومت کے احکامات جاری کردیئے ہیں۔

متاز تشمیری بزرگ سیاست دان سیدعلی میلانی نے ان احوال کے تناظر میں حال ہی میں اعمشاف کیا ہے کہ بدوبستیاں تشمیر کے تمن حصوں میں یعنی شال میں جنوب

می مرکز میں بستیاں بسائی جارہی ہیں۔ ہرشہر میں ایک لا کھ افراد کو بسایا جائے گا۔ ان بستیوں کے بسانے کے لئے یا کی ہزار چھ سو کنال رقبہ بہلے مرطے میں حاصل کیا جائے گا۔ ان میں ایک ایک میڈیکل کالج، دوافجینر تک کالج ، جار یولیس شیشن ، 12 کالج اور 32 سکول قائم کئے جائیں گے۔ جب یہ نے آبادکار آینا اثر و رسوخ برهائمی مح تواس سے فرقہ داریت کی نضا پیدا ہو گ۔ اس سارے منصوبے کا مقصد سلمان آبادی کی اکثریت كوكم كرك بندوآ بادى مين اضافه كرنا ب تاكه أكر بهي ریفرنڈم کرانا پڑ جائے تو بھارت کے حق میں رائے دینے واللوكول كي اكثريت موجود موسيني آباد بال آئنده انتخابات يربحي اثر انداز بول كي اور مندو غلبه عاصل كر سكيس مے۔ يه مودي حكومت كى نئ ياليسى ادر حكمت ملى بن كى ہے۔ بعاد في وزيراعظم نے 12 اگست 2014 وكو تیسرا دورہ مشمیر کیا جس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف بخت زبان استعال کی اور کہا کہ پاکستان اب رواین جنگ ازنے کے قابل میں ہے۔ موصوف کی اس تقریر کوسفارتی طنوں میں تنویش کی نگاہ سے دیکھا جاتا

در پردہ جنگ میں پاکتان ملوث ہے؟

بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے پاکستان پر معبوضة تشمير من وريروه جنك كاالزام لكايا- انبول في ایک پرانا جملہ دہرایا کہ پاکتان تشمیر کے مقامی باشندوں کی مدد کررہا ہے۔مودی نے اس موقع پر نامعقول ولیل ویتے ہوئے بدا مشاف کیا کہ یا کتان دراصل محارت کے ساتھ روائی جنگ کی سکت نمیں رکھتا۔

میں سجمتنا ہوں کہ بھارتی وزیراعظم کے الزامات مفید جموث کے علاوہ م کی تبیں۔ وہ جب سے وزیر اعظم بع بیں اس طرح کے معلی بیابنات دے کروہ اپنے آپ

حايث

ہے۔ بھارتی وزیراعظم کی پیخوش فہی دور ہوجانی جا ہے ۔

## مقبوضه تشميرهن بوم بإكستان

یا کتان کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں 14 اگست كا ون كيم منايا ميار ميس مقبوضه وادى ك بارے میں ذکر کروں گا کہ وہاں ہوم پاکستان کیے منایا سی کشمیریوں براس ماہ بھارتی فورسز کے مظالم کے بہاڑ توز دیے مجے۔ بھارتی فوج نے جھنڈے اور جھنڈیال تعتیم کیں۔ کھروں، دُکانوں اور بازاروں میں لگانے کے احکامات جاری ہوئے۔ اگست کی آمد پر بورے متبوضه تشمير ميں غيراعلانيه كر فيونا فذ كيا عميا۔ 15 اگست كو تجنی سنیڈیم سری محریس بوی تقریب رکھی می تھی۔ اس سٹیڈیم کے گرد ونواح میں مہاراج سمنج ستھرا شاہی ، بث مالو، رام باغ، لال منذي، جوابر حمر، راج باغ اور ديكر بستيوں ميں مسلمان بھارتی فورسر کے تشدد کی وجہ ہے گھر بندكر كے دوسرے رشتہ داروں كے بال علے محقے۔ رہائش محمروں پر چوکیاں قائم کی تنئیں یہاں تک کدا قبال یارگ اور بحوں کے سپتال کا بھی محاصرہ کیا حمیا۔ بچوں کے میتال میں بھی فوجیوں نے بھر بنار کھے تھے اور لوگوں کو ہراسال کرتے رہے۔ بوری وادی کی مرکول پر چکہ جگہ كريك و اؤن موت رب بالوكول كى علاشيال كى حمير، جمایے مارے کئے، ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو مرفار کیا حمیا۔ جیلوں سے رہا ہونے والے لوگوں کو تفافے میں بند کیا حمیا۔ جمارت 15 اگست کو اپنا یوم آ زادی مشمیر یوں کو گھروں میں بند کر کے منا تا ہے۔ یوم آزادی منانے کے لئے ہزاروں کشمیریوں کو کیمیوں میں اور تھانے میں بند کیا گیا۔

اس طرح البيس غلامي كا تصور ويا حميا كدتم كوئي آ زاد لوگ میں ہو۔ تشمیری مسلمانوں نے جورہ اگست کو ا جا تک مع مع پاکستان کے پر جم اہرادئے۔ پاکستانی پر ہم

کو بہت وہنت کا ساستدان ابت کررہے ہیں۔مودی ك الزامات ع لكما بك اس كا حافظ كمزور ب-1947 میں آزاد کشمیرے سے لوگ ڈوگر و طومت کے ظاف اٹھے اور سری محر کے قریب کانی کئے تھے۔ اس وت کے وزیراعظم پنڈت جوابرلعل نہرونے جب یہ اندازه کیا کہ ہوسکتا ہے معمری مجاہدین بورے سمير ي قابض نہ ہو جا کیں اس نے قبائلی پٹھانوں کی وہائی دے كر اقوام متحدہ كے ذريع سيز فائر كرايا تھا۔ حالانكه غير منظم متم کے قبائلی پٹھانوں کی تعدادسینکروں میں تھی۔ آ زاو مشمير ك ان نهت لوكول في مظفرة باد مسلع باغ، حو لمی ، یو تجھ کا بروا حصہ ، کوٹلی ، جمبر اور میر بورے علاقے كوآ زاد كرايا جهال آج رياست كشميركي آزاد حكومت قائم

تریندرمودی بحول محے کہ 1965ء میں جملہ کرنے والى بعارتى فوج كوناكول يخ چبوائے كئے۔ بعارت كو مر اقوام متحدہ سے جنگ بندی کی ایل کرنا بڑی۔ بھارت نے جب بیراندازہ کیا کہ وہ روائی جنت نہیں جیت سکتا تو 1971ء میں در پردہ سازشوں کے ذریعے مشرقی با کستان کی علیحد کی میں اپنا منافقانه کردار ادا کیا۔ اے یقین تھا کہ وہ پاکستان سے رواتی جنگ مجمی تہیں جیت سکما لبذاور بردہ جنگ کی ابتدائمی بھارت نے گی۔ یے جمعی افغالستان میں ہمارتی نغیہ ایجنسی را رہشت مردوں کو زینگ دے کر پاکستان بھیج رہی ہے۔ بدور یردہ جگ نہیں تو اور کیا ہے۔ بلوچستان میں جمارتی مداعلت كي شوابد سابق وزير اعظم يوسف رضا كيلاني في بھارتی وزیراعظم کو فراہم کئے تھے۔ در پردہ جنگ تو بمارت الررباب- بم وفتر فارجه سے التماس كرتے بي کدوہ اس پررومل ظاہر کرے۔

يا كستاني افواج ونياكي بهترين افواج مي شار موتي ہے. اس کی قابلیت اور المیت کو بیرونی ونیا ہمی تسلیم کرتی

كوجكه جكه سلامي دي كئي \_ رات كو بھارتي فورسزكي موجودگي میں جراعاں کیا گیا اور پاکستان کی استقامت اور یا کتان کے ساتھ الحاق کے لئے دعا کیں ماتھی کئیں اور یہ کہاللہ یا کتان کی طرح تشمیر کے لوگوں کو بھی آ زادی کی تعت دے۔15 اگست کو بھارت کی آ زادی برصح ہی صح كالے جینڈے لہرا كريوم سياه منايا گيا۔ تشمير ميں يوم سياه کے موقع بر عمل ہر تال رہی۔ ٹرانسپورٹ بالکل بند تھی، بإزار اور كاروبارى ادارے بند رے البتہ جول ميں ہندوؤں نے ڈکا نیس کھولیں عملی طور برسول کر فیور ہا۔

بھارت کی جنگی تیار ماں

نریندر مودی کی آمہ کے بعد آج ایک بار پھر بھارتی فوج جنگ کی وحمکیاں دے رہی ہے۔ آ زاد تشمیر یر ملغار کی و ممکیاں وی جاری ہیں۔ بھارت نے آزاد تشمیریر بی نمیں بلکہ در کنگ باؤنڈری کے ساتھ ساتھ سالکوٹ میں انٹر پیشنل سرحد برجھی شہری علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی مولہ باری سے تی معصوم لوگ شہید ہو م من المان في اعتاد مازي كے لئے ايك بھارتي نو جی کو جو پکڑا تھا۔ باعزت واپس کر دیالیکن بھارت نے اس کے جواب میں ایک تشمیری جوابی زمین سے کھاس كاث ر ما تھا۔اے اغوا كيا اور كولياں ماركراس كى لاش والیس کی۔ یا کستان کی حکومت اینے واقلی مسائل میں الجمي موكى ہے۔ ايسے وقت ميں 12 اگست كو جمارتي وزر اعظم نے تشمیر کا دورہ کیا تو تشمیری بزرگ رہنما جناب سیدعلی میلانی اور میر واعظ عمر فاروق نے ہڑتال کی کال دی۔ بوری وادی میں بہت ہی مؤثر ہرتال ہوئی اور جگہ جگہ پُر امن مظاہرے بھی ہوئے۔

جب نریندر مودی تقمیر کا دوره کردے تھے۔ای دوران برطانوی یار کیمنٹ کے 40 ارکان نے اپنے وتخطول سے ایک فرارداد اسمبل میں جمع کروائی جس میں

جمول و مشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق حق خودارادیت دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایوان کی برنس لمیٹی میں قرارداد چیش کرنے والے رکن یارلیمنٹ ڈیوڈ وارڈ کا کہنا تھا۔'' مسئلہ کشمیر دراصل دو ایٹی مما لک کے درمیان ایما سکلہ ہے جے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے علاقائی اور عالمی اس خطرے میں یوسکتا ہے۔ تشمیری عوام کی حق خودارادیت کا مسئله گزشته جه عشرول سے اتوام متحدہ کے ایجنڈے میں ہے۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے ادارے عشمیر یر بھارتی عاصبانہ قضے کی تنقید کانشانہ بناتے رہے ہیں۔

فلیائن میں قائم ایک ادارے اے ایف اے ڈی نے اکمشاف کیا ہے بھارتی فوج نے 1988 سے آج تک 94025 فراد گونل کیا۔ ان میں سے 7022 افراد حراست کے دوران قتل ہوئے۔ اس وقت بھی 1,25,554 تشميري بهارتي جيلون مين قيد بين-106003 بعارتی فوج نے نیاہ کئے۔ 22778 تشمیر خواتمن بوہ ہوئیں۔ 207409 بح يتم ہوئے۔ مقبوضہ تشمیر میں 10115 مسلمان بچیوں کی بے حرمتی کی مئ اور ایک لاکھ سے زائد لوگ آ زاد کشمیر کی طرف بجرت كر متئ مقبوض كشمير ميں فوج كو كھلى چھٹى دے ركھى ہے اور اسے کس بھی کارروائی پر جوابدی سے استقی حاصل ب- نریندر مودی نے نی دبلی میں اقوام متحدہ کے ملٹری مروب کواپنا دفتر بند کرنے کے لئے کہااور اگست میں وہ د نتر بند کر دیا ممیا۔ یہ گروپ جس کا کام پاکستان اور بھازت کے درمیان سرحدی خلاف ورزیوں پر نگاہ رکھنا اور فائز بندی کے حوالے سے تکرانی کرنا تھا۔ یہ ادارہ UNMOGIP کے نام سے دنیا مجرکے سفارتی حلتوں میں اپنی شناخت رکھتا ہے مگر مودی حکومت کا بیافتدام نہ مرف اقوام متحدہ کے ادارے کی تو بین ہے بلکداس عالمی ادارے کا نداق اڑایا میا تا کہ بیادارہ بھارت کی سدی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نبيل دياجائ كابه

## سيرثرى فالعبه كدرميان ملاقات منسوخ

یا کتان اور بھارت کے سیکرٹری خارج کے درمیان ملاقات منسوخ۔ یا کستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو پُراس اور دوستانہ سطی بر استوار کرنے ک كوششول كواس وتت شديد دهيكا لكاجب بمارتي حكومت نے 18 اگست کو ایل خارجہ سیرٹری ہاتا ملک کا معے شدہ دورہ اسلام آ ہادمنسوخ کر دیا۔موصوفہ نے پاکستانی ہم منعب ك ساته لا قات ك لئ 25 الست كو ماكستان آ نا تما۔ نی و بل نے اس کا یہ عذر تراشا کہ 18 اگست کو بعارت من تعينات ياكتاني بالى تمشز عبدالباسط في جمول وتشمیر فریندم یارنی کے سربراہ شبیر احمد شاہ سے ملا قات کی جو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت ك مترادف ب- للذا بحارت في اظهار نارانسكى ك طور برایی سکروی خارجه کا دوره یا کستان منسوخ کردیا۔ اس بر بأكتاني بالى كمشزجن كاتعلق أزاد كشمير كصلع يو نجه س ے۔ جرأت كامظاہرہ كرتے ہوئے مؤرخہ 20 المت كو تشمیری قائد سیدعلی ممیلانی، میر داعظ عمر فاردق، پاسین ملک کو پاکستان ہائی تمشنر میں مرعوکر کے ان سے تفصیل ملاقات کی ۔ کون نہیں جانتا کہ ان عشمیری قائدین سے ملاقات كوئى انبونى تبين عدر بكرية معمول كاحصه بد یا کستانی وفود جمارت جاتے ہیں تو تشمیری قیادت ان سے ملاقات کے لئے آتی ہے۔ بعد می تشمیری قائدین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تناز مکتمیرے تین فريق بير - يا كمتان مندوستان اور كشميري - البذا يا كمتاني قیادت کے ساتھ مشمیر یوں کوملا قات کرنے کاحق ہی نہیں بلکان کی ذمدداری بھی ہے۔

22 اگست کو دہلی سے واپس آنے پرسید علی میلال کوسری محرائر بورٹ برگرفار کر کے ان کے محریس نظر بند

خلاف ورزیوں کی اقوام تحدہ کور بورٹ نہ کر سکے۔ زیندر مودی کے بینر اسرار اقدامات تیزی کے ساتھ بے نقاب مورے ہیں۔ افسوس کہ ماری قومی قیادت آ کس میں وست وكريبال باوران تلفح حفائق كابنوز اوراك نبيس كر راى ب- بن حكومت ياكتان كى توجه اس طرف مبذول كرات موئ كهول كاكداس مسلدكي طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ ایس یالیس افتیار کی جائے جو رائے عامہ کے جذبات اور احساسات کی حقیق معنوں میں ترجمان ہو۔ مؤرنیہ 29 اگست 2014ء کو بھارتی وزير داخله راج جاته سكه في الكعنو من بريس كانفرنس كرت موئ كها كه" ياكتان بعارت كمبركا امتحان لے رہاہے۔ ہم نے مرحدول برتعینات نورمز کوا حکامات جاری کردیے ہیں کہ یا کتان کی طرف سے کولہ باری کے دوران کسی بھی صورت میں سفید جمنڈا نہ اہرایا جائے بكك كولى كاجواب كولى سے ديا جائے۔ مرحدول برتعينات لی ایس ایف کے المکاروں کوہم نے احکامات جاری کر وئے ہیں کہ یاکتان ر بنجرز کی طرف سے کولہ باری کے ووران کوئی سفید مجند البرا کرندا کرات کرنے کی کوشش نہ كرے۔اب كولى كا جواب كولى سے دينے كا وقت آ كيا ہے۔ بھارتی وزیر واخلہ نے کہا کہ یا کتان کی طرف سے مولہ باری کے دوران یا کتانی فوج عابدین تشمیر کو اندر و الله من موتی ہے۔ گزشتہ دو ہفتے کے دوران 16 مرتبہ سفید معند البراكر باكتانی حكام سے بات چیت كى - تابم یا کتان مارت کے مبر کا امتحان نے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے معمیری پنڈتوں کی آ بادکاری کو جومنصوبہ دیا میا ہے۔ مؤرخہ 5 ستبر کو تشمیر کے دورے کے موقع بر مشمیری پنداوں کو خو تجری دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ درامل یا کتان نے در یرده تشمیر میں جنگ شروع کی ہوئی ہے اس کا جواب ویٹا انتائی مروری ہے اور پاکتان کو پیچے بٹنے کا موقع بھی

کر ویا ممیا۔ ایک جمارتی وکیل مختل کمار نے جوڈ یکٹل مسريف الدآ باديس باكتاني بالك مشرمبدالباسط طاف ورفواست وارکی جس میں کیا عمیا کہ بھارتی حومت مع مع جانے کے باوجود باکتانی بال کشنر نے عشیری لیڈروں سے طاقات کی اور بیہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ امارے خلاف سازش ہے۔ جونی ایشیا کے اہرین کا خال ہے کہ ہمادت نے سکروی فارجد کے قدا کرات منسوع کر کے دراصل اسکلے ماہ غوی یارک میں اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی کے اجلاس میں نواز شریف اورمودی کی ملا گات کے امکان کوتغریباً ختم کردیا ہے۔اس والے سے فی فی کے خارجہ سیرزیوں ک الماقات كومنسوخ كرنا مقيرك إرب عي مودى حكومت كا يبلا اشاره ب-اس كا واضح مقصد ياكستان كوب بتانا ب كمشمرك بارے مي محارت الى شرائط يى بات

آئده چندمینول پس متبوضه تشمیر چس ریای اسبلی كا انتخابات مونے والے إلى - زيندمودى نے ياكستان ے بات چیت کر کے کشمیرے متعلق اپنی بالیسی کومحدود كرليا ب- ياورب كدوز يراعظم باكتتان ميان محدثواز شریف جب مودی کی واحت پر طف برداری کی تقریب من شركت كے لئے وہلى كئے تقے تو وزير اعظم نوازشريف کے جذبہ فیرسگالی کا جواب زیندرمودی نے بری رعونت ے دیا تھا۔ اُس کے باوجود ہاکتان نے حل کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب عثمیر میں انسانی حقوق کی خلاف

ورزیوں کا سلسلہ دوز بروز بردھتا جارہاہے۔ سیدعلی ممیلانی نے بجا فرمایا کہ اگر دیلی سرکار کو انمانیت کے دائرے کا ذراہمی لحاظ ہے تو تشمیریوں کی فوابشات کے مطابق انہیں اے مستقبل کے فیصلے کرنے ﴾ حق دیا جائے۔ 12 اگست گومودی نے لداخ میں یا کتان پر براکس وار کے الرامات لگائے اس سے ماحول

خاصا مكدر ہوا ہے۔ 31 جولائي 2014 وكو بھارتى آ رئ چیف جزل دل باغ علم سوپاک نے اپی کائی تعریب یا کتان کے بارے میں اعبالی تو بین آ میز با تم کیں۔ 16 اگت کو بھارتی بحریہ کے بیڑے میں سے جاہ کن جہاز آئی ای کو کلکتہ کی شمولیت کے موقع پر بھی وزیراعظم مودی نے ہمسامیما لک کے خلاف سخت زبان استعال کی اوراسلی جمع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بیتمام حالات اور واتعات بھارتی تیادت کے بدلتے ہوئے تیور کی كواى دےرے ہيں۔

یاک بھارت سیکرٹر ہوں کی ملاقات منسوخ کرنا غیر معمولی بات ہے۔ بھارت کا بات چیت کورزک کرنا ایک یغام ہے۔ جور یاست کے خالفین کے لئے بھی معاونت ک ایک صورت ہے۔ بھارت نے پاکتان کی طرف آنے والے دریاؤں کا یال روکنے کے منصوب بی مبیں بنائے بلکہور یاؤل کا زخ موڑ اجار ہاہے۔

ان منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔کشن کنگا كا ذيرائن سندھ طاس معابدے كے تحت بھارت نے ا نکار ای وجہ ہے کیا کہ ڈیڈ لاک پیدا ہو۔ بھارت تمام محاذوں پر یا کمتان کے خلاف اور اس کے مفاو کو نقصان پنجانے کے لئے جنگی بنیادوں پر کام کررہا ہے۔ لی ہے لی کی سیاست کا سرچشمہ شیوسینا ہے اور شیوسینا کے سربراہ کی طرف سے آ زاد کھیم میں فوجیس داخل کرنے کی ہا تیں نظرا نمازنیں کرنی حاسیں ۔ ہندوانتہا پہندیا کستان پرحملہ كرنے كے لئے مودى كوتياركرد باہے تاكدمودوى دنياكو بتاعیس کرموام کے دباؤ براس نے ای فوجیس آزاد تشمیر میں وافل کیں۔ آ زاد تشمیر اور سیالکوٹ سے اس پار جمول، اودهم يور، الحنور، آرايس بوره جيم مندو اکثري علاقے سے بھارتی فوج نے آبادی کا انخلاء شروع کردیا ہے۔ بہاند یا کتانی کولہ ہاری ہے۔اس کئے یا کتان او اقوام متحدہ کے مصرین اور اسلام آباد میں دنیا کے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

پتہ چتا ہے۔ بھارتی وزیراعظم کے پہلے غیر ملکی دور۔
کے احوال ہے بھی پتہ چلا ہے کہ بھارت کے عزائم نھیک
مہیں ہیں۔ بید دورہ چین، روس، جنو کی افریقہ اور برازیل
کا تھا۔ برازیل ہیں سربراہ سمٹ کے سلسلہ میں تھا۔ اس
اجلاس میں وہشت گردی کا موضوع چھپایا رہا۔ بھارت
نے پاکستان کے خلاف کھل کر ان مما لک کو مشتعل کیا۔
جنو کی افریقہ اور برازیل کو پاکستان کے ساتھ بظاہر کوئی
جنو کی افریقہ اور برازیل کو پاکستان کے ساتھ بظاہر کوئی
دوس قریب آرہا ہے، انہیں ونیا میں برپا اسلامی تحریکوں
دوس قریب آرہا ہے، انہیں ونیا میں برپا اسلامی تحریکوں
سے خوفز دہ کیا جارہا ہے۔

جمارتی منحائی ڈائٹر وید پرتاب دیدک کی لا ہور میں جماعت الدعوۃ کے سر براہ حافظ سعید کے ساتھ ملاقات پر بھارتی پارلیمنٹ میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی وہ بھی مودی حکومت کی پاکستان دشمنی کا ایک ثبوت ہے۔ مفارت کاروں کو جنگ بندی لائن کا دورہ کرنا چاہئے اور دنیا کو پیکی طور پر بھارت کی جارحیت کے منصوبوں سے آگاہ کرنا جائے۔

### مودی حکومت کےعزائم

مودی حکومت کا پہلا دفائی بجٹ بھی اس کے عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔اس میں پانچ ہزار کروڈ روپے کا اضافہ کیا گیا۔ 2.29 کھر ب روپے کے کل بجٹ میں سب سے زیادہ آری کو پھر ائر فورس کوادر پھر بحر پر کو صددیا گیا۔ ریسرچ اینڈ ڈیویلپہنٹ اسلحہ فیکٹریوں کو بھی اربوں روپے ملے ہیں۔ مرحدی علاقوں میں ریلوے سٹم ون رینک ون پنشن سکیم پالیسی کے لئے اربوں روپے محق کئے ہیں۔ چین کا بجٹ 132 ارب ڈالر اور پاکستان کا بجٹ ہیں۔ چین کا بجٹ 132 ارب ڈالر اور پاکستان کا بجٹ معمولی اضافہ سے مودی حکومت کے جارحانہ اقد امات کا



وتكير شنراد

یاد کھر آئی تیری، موسم سلونا ہو گیا متعل سا آئھوں کا، بس دامن بھگونا ہو گیا اب سی سے کیا کہیں، ہم کس لئے برباد ہیں اب کسی کی کیوں سنیں، جو کچھ تھا ہوتا ہو گیا میت بابل کے سانے تیری سکھیاں آ مگئیں میں ترے بچین کا اِک، ٹوٹا تھلونا ہو گیا میری ملکوں برمیرے خوابوں کے ریزے رہ گئے نیند کھائل ہو گئ، آتھوں میں سونا ہو گیا پھر کسی کی یاد کیوں آتی ہے یارب! خمر ہو میں تو آنسو پونچھ کے خوش تھا کہ رونا ہو گیا میں کہ مشت خاک تھا، اُس کی تگاہوں کی شنراد روشیٰ ایس پڑی، مٹی سے سونا ہو گیا

## <u>سي گهيين</u>

بم سباد كيال رنگ منش كي كه پتليال جي جو یائے خال کی طرح اپنا کرداراداکرتی چلی جاتی ہیں۔



ساتھ والے مسائے تے چونکہ مارے مروں کے الله ..... مع مع وه اپنا همتازه كرتے اور ساتھ زبان پر ممس أن كى برسرگرى كا پيد چلنا رہتا تھا۔ بے خروہ بمي اس ورو کی گردان کرتے رہے۔ یہ اُن کی عادت جانے نہیں ہوتے تھے۔ ادھ جارے گر میں کوئی مہمان آئے۔ أدحران كوفير موجاتى۔

صبح کاذب آکم کھلنے کا موجب حسب سابق پچا سی تھی مند اند جرے درد کرتے رہے گی۔ وہ ہمارے

ك ي تحى من في تو موش سنبالته عي ان كي آواز

ول کی حسرتوں کو دبا کر کام بچ کو خیر باد کہنا پڑے ای تو ہر سول ہے بیاری بھوگ رہی تھیں۔ نہ جانے کیا روگ تھا۔ یہ لوگ اُس کی تشخیص کسی اجھے ڈاکٹر ہے کروانے سے قاصر تھے۔اس لئے مجھی کسی حکیم سے اور مجھی کس سے دوائی لاتے اور ملکہ عالیہ کو کھلا دیتے۔

( چیالطیف اپنی بیگم کو ملکه عالیه کا خطاب ہی ویتے

(= منع ماجي كالمحركيا تفامفلسي كامنه بولتا شامكارتها. جس کمرے میں بھی دیکھو۔غریبی بال کھو لے گھٹنوں میں سرویے سبک رہی ہوتی۔ جتنی مرضی صفائی کرتی مکھر کی شکل ہی ندگلتی۔فلورٹا کلز کے دور میں سینٹ کے فرش کس قدر دقیانوس ملتے ہیں۔صدیوں برانے بستر کی جاوریں رضائیوں کے کورز استے پوسیدہ ہو چکے تھے کہ ان کو دھونے سے بھی کھارٹیس آتا تھا بلکہ سرید بدرنگ سے ہو جاتے تھے۔ کہیں نیلام کھرے خریدا ہواسکنڈ بینڈ فرنیجر جس کو گھن لکنے سے چھ کرسیوں کی بجائے چار رہ کی تھیں۔ بیڈی ایک ٹائگ ٹوٹنے پر اُس ٹانگ کی جگہ اینٹیں رکھ کے بھرم قائم رکھنے کی کوشش کی ہوئی تھی۔اگر مجولے بھکتے سے کوئی مہمان آ جاتا اور اُن کا بچہ بیڈ پر مد خرمستیال کرنے لگنا تو مقع باجی کا کلیجه منه کوآتا تھا که مولا عرت ملامت رکھا دور دور تک ان کے اپنے رشتہ وار تاييرتعير

وروز اول سے بی لطیف چیااور رابعہ چی مصائب و مسائل جادر میں ڈالے قریبے قریبے سرگردال سے جو انہیں ورقے میں ملے تھے۔ جب تقسیم کے وقت لطیف چاکے والدین بلوائیوں نے لل کردیئے تھے خون کی ہولی دیکھ کر سها مواسا بجه لطيف چھيا ہوا تھا۔ ساتھ والي كل بيس اس کے خالو کا گھر تھا۔ بلوائیوں نے اس کا گھر بھی آوٹ کر آ کے نگا دی محتی اور اس کی خالہ کو اٹھا کر لے مجے۔ اس کے خالواوران کی تین سالہ بنی رابعہ کھرے باہر ہوئے

ONLINE LIBRARRY

FOR PAKISTAN

ابونے او کی آواز میں بات کر لی مثلاً مجھے ڈانٹ رِ جائے تو مقع ہاجی (جو کہ چیالطیف کی بیٹی تھی) چھلانگ لكاكر درمياني ديوار يرالك في ماحول كوانجوائ كرك نے ارتی۔ اس مثال کے مصداق" برخبر پرنظر"۔ بھلے میں ماتھے یہ جتنے مرضی بل ڈال کے دیکھ لوں اس براثر ו את אפו

" محریس کوئی پردہ داری ہے میں ہے۔ ہم نے مجھی جمانکا ہے اُن کے کمر؟" میں شکوہ کر ڈالتی ای جان ہے تو وہ سکرا دیتیں ادر سمجما تیں۔

'' بیٹا ہم کون سا یہاں خودکش حملوں کی سازشیں کرتے ہیں یا کسی حماس ادارے سے مسلک ہیں۔ جہال بم تیار ہوتے ہیں۔ عام سا کھر ہے اور عام ی باتیں ہیں۔جو ہر گھریں ہوتی ہیں۔چھوٹی چھوٹی باتوں یہ عصرتبیں کرتے۔ بیٹا بدان کا اینانعل ہے کہ وہ اتنی مفروفیت میں بھی مارے کھریہ نظر رکھتی ہے۔

ا می کوئی پکوان بھی بنارہی ہوتی تو خوشیوسو تھے ہی بوتل کے جن کی طرح و بوار پر نمودار ہوجاتی۔

"" في ابرى خوشبوس آرى بين، كيابن رباع؟ لگنا ہے بے بی کی چمپھوآ رہی ہے"۔ ایک ہی سانس میں دوفث کی زبان باہر نکال کر ہوچھا کرتی اور جھے بہت یری لكاكرتى - بين مندى سيدهاندكرتى - مندى مندين أي مچھل بیری کے خطاب دے ڈالتی مالاتکہ وہ مجھ ہے بہت بار بھی کرتی تھی۔ جب بھی کھ مزے کا بناتی کہتی يد ب بى سے لئے ہے۔ مرض ان ككرے أنكول چزنین کھایا کرتی تھی۔

ایک واس کا ای کا بازی کا دجائے ورے گھر میں ووائیوں کی بوکروش کرتی رہتی اور پھر شمع یا جی کا محمر ہمی اتناصاف سفرانہ ہوتا۔ میٹرک کے بعد کالج جوائن کیا بنے او نچے خوابوں کے ساتھ مگر بھٹکل انٹر کیا تو محر اور برے ایک اسے مانے نے اسے مکراک رکھ دیا۔ نامارات

ك ويد عن كالخ تع.

خالوایی بوی کی والیس سے نامید ہو مے تو ننصے بچوں کو دونوں بازوؤں میں اٹھائے اٹھائے مسافتیں طے كرتے۔ تشدد سے بحوكوں مرتے۔ فاتے كرتے پاکتان کی پاک وهرتی پرسب کچوانا کے پہنچ محے۔ یا نج سالہ چیالطیف اور تمن سال کی رابعہ چی ۔ خالونے برنے مونے ير دونوں كى شادى كردى اورخود ايك باركى كام ے لیے تولوث کر کھر نہ آئے۔ تلاش بسیار کے باوجود بھی ان کا کوئی اتا پند ندملا۔

تعمع باتی کی والدہ رابعہ چی نے باتی عمرانکاروں پر لوث کے گذاری۔ مرنے والے پرتو رفتہ رفتہ صبر آجاتا ے مرجوانسان زندہ کھو جائے تو اُس کا انتظار عمر بھر پلکوں يرديا جلائے رکھتاہ۔

وقت سے میلے رابعہ چی نے ہزاروں باریاں پال لیں۔ اکیلے بن کی محروی نے اندر بی اندر کی روگ لگا

مرمیں اتنے لوگوں کے بادجود ہرطرف خاموثی کاراج تھا۔ بیرخاموثی ،سردموسم اور بیاری کی وجہ ہے بھی تھی اور شاید اس کھر کے لوگوں کے اندر کے موسم کی وجہ ہے بھی ایسامحسوس ہور ہاتھا جیسے بوری دنیابی خاموش ہو سن اس مرر خوب صورت رمول سے سبح تبوار مجی عجیب سوگوار انداز میں از اکرتے۔ رشتہ دار تو تھے نہیں ، بس ایک سورا آیا تھی جو تع باتی کے ہوش سنعالنے سے میلے بی کی ٹرک ڈرائیورسے بیاہ دی تھی۔ جوأے بشاور لے جا كرجا بما تھا۔ بھى سال ڈيڑھ سال بعدوہ بچوں کے ساتھ آتی اور مہمان نوازی کروا کے لوٹ حاتی کئی نے معمع کے کنوارے ہاتھ نہیں دیکھے تھے۔ جو عمر ك كام كركر ك كرور ع اور ي تق وو بحال تے،ایک اس سے براایک جھوٹا۔سب نے شاید محر ک یں ہے مجمونہ کیا ہوا تھا۔ خاموثی کا دور دورہ رہتا۔ گھر

کی خاطر اس نے کالج محمور دیا۔ انٹر کے بعد جب بینے منى \_ كام والى كى عمياشى افورة ندكر كين في كيونك باب اور بھائی کے کام میں اتی مخوائش ہی نہتی۔ بمشکل ممر کی دال روٹی چلتی اور پھرامی کی دوائی آتی۔موسم کی سختیاں جب مدے بر معنیں تو سرویا گرم کیڑ بنا کرتے ورنہ وہی تحصے بھٹے کپڑے چلتے رہجے، بارہ ماہ۔سارا دن تخمع باجی کولېو کے بیل کی طرح چکتی رہتی۔

محریلو امور بھکتا کر جب بستر پر رات کی تنہائی کے چھے کمچے ملتے تو اُس میں وہ بیسوج کر دل جلایا کر لی کہ ہمارے گھر کے سامنے والی زینت خالہ اور ساتھ والی منیہ بھانی اور دیگر گھرول سے کم حیثیت ہے۔ کھنٹول کڑھتی رہتی، وہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہتی۔ اُس نے تو خود کو بھی آئیے میں بھی غورے تبیں دیکھا ہوگا۔

سنبرى أتمهمول اور دارك براؤن منظريالے بالوں کی ما لک۔ چینئی رنگت والی شمع یا جی جب تھنی پلکوں والی جمالراوير ينچ كرتى تو شايد كى دلول كى جان نكال ليتى \_ اس کی آجھوں میں زندگی کی سرستی تھی مگر بدسمتی ہے اس کے خوابوں کے نگر میں کوئی مسافر ابھی آ کے تنہرا ہی تہیں تقا- اُس کامحبنوں سے مجراول ہنوز خالی تقا۔ بھی فرصت ای ٹیس مل تھی۔خود کے بارے میں سوینے کا اسے پینا ہی نیس تفاکہ جب کوئی زندگی میں آتا ہے تو پھول کس طرح ے کیل جاتے ہیں۔ ول کی دھر کن کس تان میں وحر کے لئی ہے۔ آس یاس سے کیے بے خبری ہو جاتی ب أب بندنقار

مب ردمینفک شاعر محبت میں یا گل ہوئے پھرتے جیں۔ اُس کی عمر کی لڑ کیاں بوتیک کا ہرے ڈیز ائن کا ڈر لیس زیب تن کرتی اور ایمو رند شیمیو سے جب و مطل بال مخضے جنگل کا ساں پیش کرتے تو جا ندہمی شربا جا تا اور مرایک او کی زندگی میں کوئی تھا۔ بس مع آیا بی بے رتك زندگى كزار راى تقى جے يہنے اور سے كا سليقه تعان

ائم قا۔ ایک کلاس فیلوشی جوگلی میں رہتی تھی، رہائمری اسکول سے کا لیے تک کا ساتھ تھا، وہ اب ہو ناور ٹی کے آخری سال میں تھی۔ بہم جب ملئے آ جاتی تو رومیؤنک ناولز کی بات آتی تو اور وہ اُن کے نام نتی تو چپ ہو ماتی۔

مائی و بیر فریندا مجمی اِن باهدی رونی اور کمر مرستی کے چکروں سے لکار تو حمہیں بدو مطے و نیا کہاں الله چی ہے"۔ شرہ بنا رہی تھی اور وہ ہونقوں کی طرح من رہی تھی۔ 'میرے نا نااسیالکوٹ سے ایک گاؤں میں المن إن جبك مامول المحيى جاب كى مجد الى فيملى کے ساتھ اسلام آباد میں سیٹل ہیں۔ مجمی وہ آ مر مل جاتے ہیں، بھی برلوگ مکدون اسے ہوتے ہوتوں سے ا بن آ محص فندى كرات من ون مخد كرديد وال جوری میں ہم نانا کے گاؤں گئے، چھٹیاں گزارنے۔ گاؤں کی سروی شمر کی سے کانی مخلف ہوتی ہے۔ یہ بات فے ہے کہ دیمات کا ورجہ حرارت شمرے کم ہوتا ہے۔ ہریالی اور محل آب وہواکی دجہ سے درود ہواریہ کہر جم جا تا اور تالا بول وجو برول كي او پر والي سطحيه برف كي تهه بركوني و كيدسكنا ہے۔ بيزياں كہيں جوں كے جنڈيس مجھی ہوتی ہیں، ہر ہوں میں فع بست سردی خون مجمد کر وی ہے اور اس کا اپنا بی لطف ہوتا ہے۔ باکھوس طل المح كى تازه اورى بوايس جب دانت يك رب بوت میں، گرم چاور اوڑ ھا کردور تک پیدل چلنا کی کو یاد کرتے ہوئے چول چول سے تطرہ تطرہ جاتی ہوئی محتد کود کمنا اور حسین خوابوں میں کمو جانا۔ کوئی میرا ہے، کوئی میرا ہے۔ میراجودور بیٹا میری یادوں میں جمگار ہاہے۔اُس ک محبت کا پر کیما نشرے جو میرے روم روم جی مرابت كرتا بي فروى ألى مون من سارك ملكل ملكل كر رے تھے۔اس کی چکق آ کھیں دی کر کھ اور ایک چپ سرایت کر کی۔ اوپری دل سے اس کو جائے

بلائی اور پھر وہ وروازے تک رخصت کرنے گی تو اپ محمر کی دہلیز یہ خود کو کہیں مم کر بیٹی۔ پھر ڈھونڈ نے سے مجھی نامل یائی۔

ایک دن ان کے گھر کچے چہل پہل تھی۔ بری جہرت انگیز بات می خوشہوئیں مہک رہی تھیں اچھے کھانوں کی اور صبح سے پائی لگا کر سارے گھر کو دھویا کہا۔ شام کو کیری ڈے میں پچھ لوگ آئے۔ ساتھ میں مشائی اور چلوں کے نو کرے تھے۔ پورا دن شمع باجی نے دیوار سے نہ جھالگا۔ مشاوی اذا نیس ہورہی تھیں۔ جب مہمانوں کے جاتے ہی شمع باجی نے دیوار کے اوپر سے مشمائی اور پر بانی فرے میں ڈال کردی۔

" بیرکیا؟" مجرت سے میں نے پو مجما۔ " بے لی میری بات طے ہوگئی ہے۔ اسکلے ماہ میرا اور جمیا کا سادگی کے ساتھ نکاح ہور ہاہے"۔ "مارے جیجا جی کیا کرتے ہیں؟" میں نے خوشی

جارے بیابی میاسے ہوں سے پوچھا کداب اس جاسوں سے ہماری جان چھوٹے گی۔

"امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبارے اور ، اور ......" وہ رک می کئی بولنے بولنے۔

"اور کیا شع باتی!" میں نے اشتیاق سے ہو تھا۔
" نیر جو نے ساتھ آئے تھے نا بے بی! بیان کے نے اس کی ایس اس کے اس کی ایس کی اس کر رہا ہو۔" بیوی فوت ہوئی ہے اور اب میں ان کی ہاں کی جگہ جا رہی ہوں۔ اور وہ جب ہو گئیں۔ قم کی شدت کی جگہ جا رہی ہوں۔ اور وہ جب ہو گئیں۔ قم کی شدت کے قب ہو گئیں۔ سنہری آگھوں کی جو سے آئی باتی کے چہرے آئی میل کر اور وہ جب ہو گئیاں رنگ منش کی کھا تہ گیا۔ ہم سب از کیال رنگ منش کی کھا جاتی ہی جو بائے خال کی طرح اپنا کردار اواکرتی چلی جاتی ہیں۔ پہلے اس کی طرح اپنا کردار اواکرتی چلی جاتی ہیں۔

## Marintenies

ان بچوں کا قصہ جو چھون آئی مُر وہ مال کے ساتھ سوتے رہاورانبیں معلوم نہ ہوسکا کہ مال مر چی ہے۔

فرزانكهت

مجھے ان کے ساتھ معروف ہوجانا پڑتا تھا۔ والدہ نے اس کے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ بارہ مولہ کی مهاجر محی- اس کا نام روحال تھا۔ اس کا سارا خاندان خادند، باپ، بھائی سبشہید ہو چکے تھے۔ وہ ایک لٹے ہے مهاجر قافلے میں شامل موکراہے نینوں بچوں کے سأتھ بڑی مشکلات اور مصائب جفیلتے ہوئے یا کتان مینی تھی۔ جہال کوئٹ میں اس کے پچھ رشتہ دار موجود تھے جنہوں نے اس کے الگ رہن مہن کا بندوبست کر دیا تھا۔ اب وہ لوگوں کے گھرول میں کام کاج کر کے اور محنت مزدوری کر کے اپنی اور اینے بچوں کی گزر بسر کا سامان پیدا کردهی تھی۔

والده كے ماس وہ كريلوكام كاج كےسلسلے ميس آئى متحی کیکن اس کے حالات س کر والدہ کے دل میں اس کے لئے بے پناہ ہدروی بی مبیل بے بناہ عزت و تکریم کے جذبات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ دواے اپنے گھر میں

اکثر ہارے کمرآ یا کرتی تھی۔سیاہ رنگ کے لیے فراک نما لبادے، کھلے یا بچوں کی شلوار اور بڑی سى سياه جاور بيل ملبوس، پيرول بيس سياه مردانه هيرى يہنے انتهائی سرخ وسپیدچرے کو جا درے آ دھاؤ ھائے تقریباً چے فٹ تک چہنچے ہوئے لد وال وہ ادھر عرصم ممرن جب مجھی ہمارے مھر آتی تو والدہ اس کے سامنے بھی جاتمی۔ نہایت محبت وعزت سے اسے اندر لا کر بنما تیں۔ بہترین خاطر و مدارات کرتیں، پھر جب وہ جانے لئی تو کچھ ہدیے وغیرہ بھی اس کے ساتھ کر دیتی۔ ا كثر اوقات اس كے بمراہ ايك چوسات سال كالركا بھي ہوتا۔ اس کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ وہ اس کا

تجمع بھی اس کے یاس بیٹے اور اس سے باتیں كرنے كا موقع ندل كا تھا كيونكه كالح سے واپس كے بعد ٹیوشن پڑھنے والے بچول کی آ مدشروع ہوجاتی تھی اور و کیمنے کو موقع ملا۔ ہر چند کہ ہوگی اور ادھیر عمری ۔۔ اس کے چیرے پر اپنے نقش قبت کر دیئے تھے ممر دہ اب بھی خاصی حسین عورت تھی۔

"روحان! آج تم مجھے اپنے بارے میں پکھ بتاؤ۔ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے بارے میں تم نے کیا یہاں آنے سے پہلے اپنی ساری زندگی بارہ مولہ میں ہی گزاری؟" عرصۂ دراز سے ذہن میں مجلتے سوالات میرے لیوں پرآ مجئے۔

"" المبين في في! شروع سے ہم بارہ مولد ميں ہيں المبین رہے اللہ معالمہ ميں ہيں اللہ مولد ميں ہيں اللہ اللہ معالم رہے تھے۔ ہماراباپ الل كوت ہونے كے بعد اللہ اللہ وہاں اللہ كے سب بہن بھائى رہتے تھے۔ وہاں ہم سب بہن بھائى بوے ہوئے ، ہمارى شادياں ہوئمن"۔

''لو تمہاری مال تمہارے بچپن میں ہی فوت ،وحمیٰ تھی۔کیا ہوا تھااسے؟''

اتنے میں چھوٹی بہن نے جائے اور دیگر لواز بات لا کرمیز پرسجا دیئے تھے۔ میں نے پیالیوں میں جائے بنائی ادر روحان کی طرف بڑھادی۔

" مجھے تھیک طرح یا زنیس ہے نی بی اگر امال کو کیا ہوا تھا۔ اس وقت میں آٹھ سال کی تھی"۔ وہ جائے کا جرعہ لیتے ہوئے بولی۔

''تمہارے کتنے بہن بھائی تنے؟'' ''ہم تین بہن بھائی تنے بی بی! میں بردی تھی دو چھوٹے بھائی تنے''۔

"تم اس وقت کہاں رہتے تھے جب تمہاری اماں زند چھی؟"

"وه کوئی بہاڑی سنی تھی بی بی! بلکہ ایک۔ جیموٹی ی آبادی جس میں تھوڑے سے گھر تھے۔ وہ سب گھر ادھر اُدھر بگھرے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے سے بہت دور دور تھے۔ سب لوگ بہت کم آبس میں ملتے جلتے تھے اور ایک انتہائی معزز اور واجب الاحرِ ام مبمان کا درجہ دیے می تعیم اور اس کا خیال رکھنے کی تعیں۔ ہمیں بھی انہوں نے ہدایت کررکھی تھی کہ اس کی عزت وتو تیر کیا کریں۔ وہ شمیدوں کی بیوہ بہن اور بٹی تھی۔

مجھے اس کے حالات معلوم کرنے کے بارے ہیں تخسس بھی تھا اور دلچہی بھی لیکن باوجود کوشش کے جھے اس کھوج کرید کا موقع نہ ل پارہا تھا۔ وہ جب آتی تھی او والدہ کے ساتھ بی یا تیں کرتی رہتی تھی۔ پھر اس کا آنا طویل طویل وتفوں سے ہوتا تھا۔ اکثر یہ وقفے ایک دو مسنے تک دراز ہوجاتے تھے۔

پرایک دن جمعے بیموقع مل بی میا۔ اس دن میں ابید کالئے ہے آف بریک کر برتھی۔ دالدہ چھوٹے بھالی کے ساتھ کسی سے ملنے می ہوئی تھیں۔ جب روحال مارے کھر آن پنجی۔ رحی علیک سلیک کے بعد میں اے اندر لے آئی۔

''آپا کدهرے؟'' اس نے کری پر بیٹھتے ہوئے والدہ کی بابت استفسار کیا۔ '' کسس نہ کو سائی سے تاہم

" دو کسی ہے ملنے گئی ہوئی ہیں۔ ہاں تم لؤ بڑے عرصہ بعد آئیں۔ کیا کہیں گئی ہوئی تھیں؟" " ہال چن! دہاں برادری کے پچھلوگ رہے ہیں

ان سے لخے"۔ ان سے لخے"۔

''اچھا، کیا کرتے ہیں دہ لوگ؟'' ''وہ جائے خانہ ادر تندور چلاتے ہیں۔ ایکھ خوشحال لوگ ہیں''۔

''وہ چی گیا تمہاری طرح بارہ مولد کے رہنے والے '''

'' کچھالوگ وہال کے دہنے والے ہیں، کچھ ہانڈی بچرکے۔ان سے وہال بھی جارامیل جول تھا کشمیر ہیں''۔ اس نے اپنی بھاری سیاہ چادرا تار دی تھی اور سر پر وینہ لے ایا تھا۔ اس وقت مجھے اے انچھی طرح سے "اوه.....احیما!" میں ہنس دی۔" تو وہ کس طرح نوت بولي؟"

اس نے خالی بیال پرچ میں رکھتے ہوئے گہری سائس لی۔ اس کے چرہ پر بے پناہ دکھ اور کرب کے تاثرات ہلکورے لینے لکھے تھے۔

"أن سرديول ميس بهت سردي پري سي لي لي! بہت دنوں تک بھاری برف باری ہوتی رہی۔ بابا کھرے ميا موا تعار امال اتن برف اورسردي مين بھي كام كرتي ری۔ باہرے جلانے کی لکڑیاں لانا، حصت پر سے برف صاف کرنا، مویشیول کے لئے جارے کا انظام کرنا۔ ایک دن کام کرتے کرتے وہ بستر پر لیٹ گی۔ اس نے ہم بین بھائیوں کو بھی اینے ساتھ بستر پرلٹا لیا۔ وہ بہت كرم مورى محى، لى لى إجيه جل رى مو يس ن پوچھا۔اماں! تم كوكيا ہوگيا ہے؟ تم اتن كرم كيوں ہورہى مو؟ تو وه بولي- 'جمعے بخار چرھ کیا ہے، ابھی تھیک ہو جاؤں گئے۔ رات کوہم بین بھئ اس کے ساتھ اس کے بستر میں سوئیں منج ہم جا گے تو ہم نے ویکھا کہ امال ابھی تك سورى تحى - اس كاجهم أب كرم نبيس تعا بلكه بهت تعنذا تھا۔ ہم اسے سویا ہوا چھوڑ کر بستر سے اتر آئے۔ دن جڑھ کیا مگر امال سوتی ہی رہی۔ ہم بہن بھائیوں نے اسے کی باریکارا، اسے جنجھوڑ الیکن وہ نہ جاگی۔اس پر ہم نے کہا۔" چلواماں کوسونے دو، دہ بہت تھک مخی ہے"۔ محصے وحشت ی ہونے لگی۔" تم نے کیا بیاس ویکھا تھا کہ وہ سانس لے رہی تھی، اس کی نبض چل رہی

یه باتیں مجھے کہاں معلوم تھیں بی بی!اس وقت تو مَيْنِ آخْدِ سَالَ كَالْمِي - ايك چِيوتْي ي از كى " \_ " ''تم نے کیا آس پاس کمی کواچی امال کے بارے میں خرمیں کی؟''

آیک دوسرے کی خبرر کھتے تھے۔ سب لوگ بے حد غریب تھے۔ وواینے کیے مکانوں میں اپنے مویشیوں کے ساتھ رہے تھے۔ ہمارا کمر بھی کیا تھا۔ لکڑی اور مٹی کا بنا ہوا جب برف برقی تو میں بہت سردی لکی۔ جاری مهت برف کے بوجو ہے بھی بھی اُوٹ بھی جاتی "۔ "تهاراباپ کیا کام کرتا قا؟"

" ليا كونى كام نبيل كرتا تعابه وه كعرير موتا بي نبيل تھا۔وہ بھی بھی ہی گھر آ تا تھا۔ پھر دو تین دن بعد پھر کہیں چلا جاتا تھا۔ ہم امال سے یو مصنے تو وہ کچھ ند بتاتی۔ بس یمی کمبتی کیدہ باج رابنا کام کرتا ہے لیکن بابا بھی کوئی ہے گھر نه لاتا تھا۔ مجھی مجھی وہ زخی ہو کر گھر آتا تو امال اس کی خوب خدمت کرتی مجرجب وہ ٹھیک ہوجا تا تو مجر کھرہے

" كرتم لوكول كاكر اراكي موتا قا؟" " الرے یاں بھٹر بکریاں تھیں۔ پھر کھر کے باہر خالی زمین بھی تھی جس برہم گرمیوں میں مچھ سزیاں اگا " إبا كے بغير اسكيے رہے تم لوگوں كو كيا ڈرئيس لگنا

وه مسكرالي\_ "لى لى! امال أيك ببت بهادر فورت تقی۔ وہ بندوق چلانا جانتی تھی، جاتو چلانا مجی اسے آتا تھا۔ وہ دور دور تک اکیلی جلی جاتی تھی۔ کس سے نہیں ڈرتی تھی۔ اے ویچے کرہم بمن بھائی بھی بہاور بن کے

"تمهاری امال بهت خوبصورت بوگی ، روحال؟" وهمشكرائي '' بإن ني لي! امال بهت بهت خوبصورت محى - باباات"زون" كماكرتا تما" -"زُون ..... يكياس كانام قنا؟" وه بساخته نس وي - دخيس بي لي ايدا ال كانام نبیں تما۔ ڈون ہاری مشمیری زبان میں جاند کو کہتے

# بال سرائی فات کام کا گئی ا چالی الت بالی فات کام کے اللہ کا ا

5° UNIVERSE

بیرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنکوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپرنٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی، تاریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

او ناو ناود نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو ویس سائٹ کالنگ دیمیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



"میرے فدا! ایک مردہ تورت کے بالیا ۔ میں

" كارتماراباماكب آيا؟"

"جب المال سوئي محى اس كے چھ دن بعد ..... وہ اكيلاميس تفا- ال ك ساتھ تين اور آ دي بھي تھے۔ جو مُری طرح سے زخمی تھے۔ خود بابا بھی زخمی اور پھولنگاڑ اگر چل رہا تھا۔ اس نے جب امال کو دیکھا تو یک ومن وحادي مار ماركررونے لكاراس وقت بميس معلوم بواك المال تواي رات مركئ تكي جبوه بسترير جاكر ليك كختي اور ممیں بھی اینے ساتھ لٹالیا تھا''۔ روحاں کُ آ تھوں

ے آنوردال ہو گئے۔

" كر بابا بم بمن بعائيول كو في كر باره موله جلا آیا۔ وہال اس کے جمن بھالی، مارے دو چیا اور تین چوں میال رہے تھے۔ ہم ان کے ساتھ رہے گئے۔ وہ بهت المجھے لوگ تھے۔ ہم سے بہت مجت کرتے تھے۔ بابا ك طرح دونول جيا بمى مجام تے جو بندو سے اونے كئ كئ دن گھرے عائب رہے تھے۔ پھر ایک معرے میں بایا شہید ہو گیا۔ ہم بہن بھائی اس ونت تک بوے ہو سے تے۔ بڑی کھوچی نے میری شادی این جنے سیف اللہ ہے کردی۔ وہ بھی مجاہد تھا۔ اس کا اور میر اصرف چھ سال تك ماتحد مها وه ايك كوريلا جنگ مين شبيد موكيا تعا\_ اک کی شہادت کے کھے عرصہ بعد بھارتی فوجی ماری بستی ر ت ھدوڑے۔ انبول نے بہت تابی و بربادی محالی۔ لل وعارت كابازار كرم كيا- وبال سے بہت كم لوگ اچى جانیں سلامت لے کر بچتے بجاتے بدی مشکوں اور مصيبتول سے پاکستان وسنجے میں کامیاب ہو سکے۔ میں اور میرے بح تو فی محت حین بابا کے بہن بھائی سب ایخ خاندانول سمیت موت کے کھاٹ از کئے۔ میرے دونوں بھائيوں كا بھي آج مك كوئى بية نيس جل سكا"۔

ومنيس في في المم بهن بحال توية بحية رب كدامال آرام ہے سورای ہے،اے سونے دو"۔ " پھر ..... پھر حمہیں کیے با جلا کہ تمہاری امال مر

ا ہمیں کوئی پیتنہیں چل سکا،ہم سب بہن بھائی پ مجعة رب كدامال مورى ب،ات مكر بيل كرنا". مرادم مخفف لگا۔ " تو تم بن بمال اس كے كرے ال كاله الدي رج رب؟"

"میرے دونول چھوٹے بھائی تو امال کے کمرے كے ساتھ بنے ہوئے بھيڑ بكريوں كے باڑے ميں طے جاتے اور ساراون وہال کھیلتے رہے۔ میں باہرے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چن چن کرلاتی جن سے امال کے کرے کا آتش دان دن رات جلار بتا\_ش بحر يول بميرول ك لئے برف میں دلی گھاس چوٹس جھاڑیاں شہنیاں بھی تلاش کرکے لاتی "

"اتى عريس تم كياباغرى يكالتى تحس، تم كمان یے کا انظام کیے کرتی تھیں؟"

وہ مسکرائی۔''لی لی! ہاتڈی تو امال نے بھی بھی نہیں پکائی۔ وہ سے کرتی تھی کہ مکئ جوار اور باجرے کی موثی موثی رد ٹیال ایکا کرر کھ دیتی تھی۔ وہ ہم بھیٹر بکر یوں کے مکھن اور دورھ کے ساتھ کی کی دن کھاتے تھے۔ جب بابا آ تا تھا تو وہ اپنے ساتھ کچھ کھل اور خنگ میوے لے آتا تھا''۔ " تمهاری امال ہر د تت سو کی رہتی تھی۔اس طرح تم بهن بعائيون كواكيلية رنبين لكنا تما؟"

" منیس کی بی ڈر کیوں لگتا؟ ہم تو امال کوسویا ہوا مجھتے رہتے تھے۔ تمام دن دونوں بھائی اینے کھیل کود میں اور میں اپنے کامول میں معروف رہی۔ مجر شام ہوتے ہی میں لالٹین جلا دیتی، اس کی روشی میں ہم بہن بحائی امال کے بستر کے قریب اینے بستر بچھا کر آ رام ہے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



### بھانت بھانت کی آ وازوں کی وجہ ہے ہی دنیا میں رنگینی ہے۔ ذراسوچيں!اگر برطرف خاموشي جھاجائے تو دنياكيسي كيكے كى؟

والی توانائی ہے۔ ہوا کے ذرات کے ارتعاش سے پیدا ہونے والی لہر ای سمت میں چلتی ہے جس سمت میں ارتعاش ہو رہا ہو۔ آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہیجانے کی خدمت بھی ہوا ہی انجام دین ہے۔ تھوں اشیاء یا سیال مادول میں ارتعاش سے بیدا ہونے والی بدی اور چھوتی موجیس جب کان کے پردول سے مکراتی ہیں تو ہم آواز سنتے ہیں۔ارتعاش کی یہ امواج ہوا میں سات سومیل فی محتشد کی رفتار سے اور یانی میں تین ہزار میل نی محنشہ کی رفار ہے سفر کرتی ہیں۔ انسانی کان مرف اس لرزتے ہوئے جم کی آ وازین سکتا ہے جس کی فریکوئنسی کی شدت 20 سے زیادہ اور 20 ہزار سے کم ہو۔ آواز پیدا کرنے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک لزرتا ہواجسم (Vibrating Body) اور دوسرا

بادی واسطه (Material Medium) مثلاً هوا وغیره

کیونکه آواز کی لہریں خالی قضا یا خلا (Vacum) میں

ہے جیس گزرسکتیں۔ جب آبی بخارات کی مقدار ہوا میں

صبح الارم كي آ وازمن كراشح بين يا كوئي انساني و آواز آپ کو جگادی ہے۔اس کے بعدرات سونے تک آپ کا واسطہ بھانت بھانت کی لاتعداد آ وازول سے بر تا ہے۔انسانی آ وازیں مشیق آ وازیں، جانورول کی آ وازیں، پرغدول کی آ وازیں، گاڑیوں اور ان کے بارن کی آ وازیں، تون کی آ وازیں، آ وازیں، ت زندگی کا فہوت ہیں۔ آوازیں ۔۔۔۔ آوازیں۔۔۔۔

آپ کے کان کھلے ہیں، مختف آ وازیں تو آب ككانول مي برري إلى مرآب كالويت مي كوئي فرق نہیں آ رہا ہے۔ کیا آپ کی ساعت متاثر ہے؟ نہیں ایا مبیں ہے بلکہ جیسے بی آپ کے نام سے کوئی آپ کوآ واز ديناك، آپ چونك المحت بين -كياوجه ع؟ آئے، آپ کو بتا کیں کہ آواز ہے کیا اور یہ کیے سفرکرتی ہے۔ آواز Sound اشیاء کی حرکت سے پیدا ہونے

بڑھ جاتی ہے تو ہوا کی کثافت کم ہو جاتی ہے۔ای طرح نمپر پچر ہمی آ واز کی رفار پر اثر انداز ہوتا ہے۔اگر ہوا کے نمپر پچر میں ایک ورجہ سنٹی کریڈ کا اضافہ کیا جائے تو اس میں آ واز کی رفار کی قیمت تقریبا 2 فٹ فی سینڈ بڑھ جائے گی۔ ہوا میں 15 درجے سنٹی کریڈ پر آ واز کی رفار جائے گی۔ ہوا میں 15 درجے سنٹی کریڈ پر آ واز کی رفار رفار مقابلتا زیادہ ہے۔ رفار مقابلتا زیادہ ہے۔

مجھی بھی آپ ایک مک کسی خاص چیزی جانب
و کھورہ ہیں، اس چیزی حرکات اور سکنات میں گم ہیں۔
ملک سامنے سے آتا ہوا دوست بھی آپ کونظر آرہا ہے،
و ہجھ بول رہا ہے، آس پاس کے لوگ تو سن رہے ہیں
مگر آپ ہی ہجھ نیں رہے ہیں۔ یہ کیا معالمہ ہے؟ اس کی
وجہ صرف یہ ہے کہ آدازی شناخت کے لئے صرف آتک ماضری ہی آپ کو آوازی شناخت کے لئے صرف آتک ماضری ہی آپ کو آوازی شناخت بھی ضروری ہے۔ یہ
حاضری ہی آپ کو آوازی بیجان کرائی ہے۔ ساعت
حاضری ہی آپ کو آوازی بیجان کرائی ہے۔ ساعت
خراب ہوتو اجھے خاصے دھائے کی محنت بھی اکارت جائی خراب ہوتو اجھے خاصے دھائے کی محنت بھی اکارت جائی موجودگی میں آوازی رسائی اور اس کی شناخت ہوتی ہوتی ہودگی موجودگی میں آوازی رسائی اور اس کی شناخت ہوتی ہے در نہ لوگ

سے بھی شور وغل میں آپ کے کان ایک فاص آ واز
کو پہچان لیتے ہیں۔ پھراس کا چرو بھی و یکھنے کی کوشش
کرتے ہیں۔ ان باتوں سے انداز دہوگیا ہوگا کہ شنے کا
تعلق کا نوں سے ہی نہیں و ماغ سے بھی ہوتا ہے۔ یہ بجر بہ
بھی ہوا ہے کہ لوگ منہ کھول کرین لیتے ہیں گر آپ منہ
کے اندر کا نوں کی حمل ہیئے بیٹے کی آ واز کی دینہ سے خوون ک
چو یک اضا ہے۔ یہ اس کے اندر کی آ واز ہوتی ہے۔ خوون ک
وتصور کی آ وازیں ہی و ماغ کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ نیمیٰ
وتصور کی آ وازی بی و ماغ کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ نیمیٰ
آ واز کا سرچشمہ د ماغ ہی ہے جوخواب کی چی و پکار اور نیمیٰ

آ وازیں بھی آپ تک کہنچاتا ہے۔ لاشعور کی محفوظ آ وازوں آ وازوں آ وازوں کو جنے لگتی ہیں۔ان آ وازوں کو جو آپ میں استعمال کی تعیس۔آپ جدیددور میں بھی میں سکتے ہیں۔

لوٹ میجھے کی طرف اے گردشِ ایام بین آواز کی بازگشت باتی رہتی ہے۔ الفاظ بھی دہرائے جاسکتے جیں کسی حد تک بینائزم یا تنو کی ممل بھی دور گزشتہ کو واپس لے آتا ہے جو آپ کو اپنی آواز بھی

ماتم طائی کے ایک سفر میں کو ہندا کی خبر لانا بھی ایک مجزاتی پراسرار آ واز کا تعاقب تھا۔ اس کہائی میں وہی فخص اس پہاڑی جانب یا آ واز کی سمت بر هتا تھا جس کو آ واز نے طلب کیا ہولا کہ کوشش کے باوجود وہ محض رکتا نہیں۔ شاید اس شم کی آ واز اللہ کی جانب سے نیک بندوں کے لئے جاری رہتی ہے اور ان پیمبروں کے لئے بندوں کے لئے باری رہتی ہے اور ان پیمبروں کے لئے بحق بھی جو اللہ کا پیغام ہم جیسے بے ساعت اور بے وہائی لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں اور جولوگ اللہ کا پیغام من کر بھی مجھ نہ سکے۔ ان کے لئے قرآ ن میں کو نئے ، اندھے اور بہرے کے الفاظ ہیں۔ اور بہرے کے الفاظ ہیں۔

آج ٹرائسمیٹر ، واکی ٹاکی یا خفیہ آ واز کی اہر۔ "بنام کوڈسٹم" کا نیا دور ہے جو ایک خاص فریکوئٹی ایک خاص آلہ تک رسائی کرتی ہے۔ یوں آج کا دور کسی حد تک روحانی آ واز دل پر قابض ہورہا ہے۔ خاص طور پر ملک پیتی پر جو تجر بات ہورہ ہیں وہ نام نہادروحانی اور سائنسی آ واز دل کی منزلیں ہیں جوسر کی جارہی ہیں۔ اب سائنس دان خلا میں موجود تاریخ کی گمشدہ آ واز دل کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خاص طور پر اسلام کے ابتدائی دور کی آ واز دل کو تواش کرنے کی کوشش سرائ کردہے ہیں۔

آ وازول سے آلات كترول كرتے كا سنم

انسان تب مجھدار نیں ہوتا جب وہ بنزی بن<sup>ی</sup> کی باعث کرنے لکے۔ انسان جب مجھدار ہوتا ہے جب وہ م چونی چونی باتیں سمجھنے گئے۔ (حکیم متاز-میانوالی) \* الله تعالى سے معافی اور رحت کا سوال کرتے رہا ہ کرد کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد و تندرتی ہے بہتر کوئی نعت نہیں۔ (محراعظم-رحيم بإرخان

آواز جو کیروں کے بیٹنے کی ہوتی ہے وہ کیرے افعانے اور پٹننے کے درمیان کا فرق محسوں کرائے گی۔ علامہ ا تال نے جو کہا تھا۔

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا مر بہاں تو آ واز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ریڈ یو نىلى درون ، ئىلى فون ، ئىپ رىكارۇ ، ۋى دى ۋى آ دازكى انرجی یا توت کا استعال اجھی بڑے پیانوں پرشروع نہیں

آواز کی قوت سے کالول کے بردے پھٹ سکتے میں د ماغ کی رئیس ثوث علی میں مل ساکت ہو سکتے بیں۔اشیاء اور آ دمی نضا میں اڑ کتے ہیں۔ یہ ہے آ واز زمین مدلوں آواز کے لئے تری ری محی مگر اب بیا آوازوں سے لرزتی رہتی ہے۔ انسان دنیا میں ای آمد کا اعلان رونے کی آواز ہے کرتا ہے۔ اہمی دنیاوی کا توں نے بہت ی آ واز ول کوسنا ہی نہیں ہے اور مرآ لات ہے انبیں محفوظ کرنے کی کوشش ضرور کی ہے۔

آ واز کی د نیا ایک عجیب د نیا ہے، ریت کے سالس لينے كى آ واز، بودول كے أسنے كى آ واز، ركوں ميں خون دوڑنے کی آ واز،جنہیں آپ خود بھی تجربے سے گزر کر ين سكتے ہيں۔ البحي روشي كي آ واز ، دل ٹو شنے كي آ واز تو

كامياب موچكا ہے۔آپ كى تالى سے ليب طِتا ہے۔ آپ کی آواز سے دروازہ کھل سکتا ہے۔ تجوری تھل شتی ہے۔ روحانی تجربول میں لوگول کے دل اور د ماغ کھل جاتے ہیں۔ رائے روش ہو جاتے ہیں۔ دنیا روش ہو جاتی ہے۔ کمر کے وروازے طل جاتے ہیں۔ برین واشک یا وین عسل کا تعلق مجی آواز سے بی ہے۔ ایک لمسل آوازے ترغیب وتحریف کا کام لیا جاتا ہے اور سابقہ خیالات ذہن سے صاف کر دیے جاتے ہیں۔ آوازوں کی لبرول سے جانوروں کو بلایا جا سکن ہے۔ محصلیوں کو کناروں کی وعوت دی جاستی ہے۔ چوہوں کو خود کشی برآ مادہ کیا جاسکتا ہے۔آ واز کی لہروں سے چوہ دم توڑتے ویکھے گئے ہیں۔ ہرن اپنی کیلی کی حاش میں سیکر کے قریب بھکتے دیکھے گئے ہیں۔اللہ تعالی نے کی نافر مان توموں كوآ واز سے بلاك كيا ب\_ توم عاد وقمود تیاہ ہو چکی ہیں مگران کی مثال زندہ ہے۔

آ واز کی قوت اور رفتار کا انتصار ہوا پر بھی ہے۔ ہوا کی لہروں برآ واز کی لہریں چلتی ہیں مگر یائی کے اتدر بھی آ واز کا چلنا کچھ عجیب سامحسوس ہوتا ہے بلکہ خشکی کی آ واز یانی کے اندر بھی میکنی ہے۔ وُ وَلَفْن کو کنارول ہے آ واز وی جاتی ہے۔ برانے مجھیرے چند خاص مجھلیوں کو جال ہے پڑنے کے لئے کشتی کو کسی لکڑی سے وفنے وقفے ے مٹتے ہیں اور کھے در کے بعد جال ڈال دیتے ہیں۔ مچیلیوں کی خاص تسلیس آواز کی جانب لیک کرآتی ہیں۔ روشی کی رفتار جوایک لا کھترای ہزارمیل فی سیکنٹر ہے۔ ببرحال آواز کی رفتار ہے بہت تیز ہے۔ آواز کی رفتار روشن کی رفتار کے بعد دوسرے نمبر یر ہے۔ بمل کی کڑک دار آواز ہماری ساعت پر بہت دیر کے بعد کو کی ہے مگر اس سے پہلے روشی ہم تک بھی جاتی ہے۔ سی ندی کے کنارے یا ندی کے مل سے دوسرے کنارے برسی کو کیڑے دھوتے ہوئے دیکھیں تو

ے مدینہ مینے تھے اور حضور اکرم ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم ك روضه تك كليخ والي دو بدطينت جرول كي شاخت كر في في الراقيم ادهم كا خواب بكي ايك آواز في \_ حطرت لوح عليه السلام كى آ واز ان كا بينا بھى ندىن سكا۔ حطرت ابراهيم عليه السلام كي آواز خدا تك يمخى - اس كا فبوت مجى لما ہے۔ بيان كى دعا تيس تحيل د حطرت المام حسین کی آ واز جوجن کی آ واز تھی آج بھی اسلام کے پیکر میں ہارے خون کی آ داز ہے۔ ایک بار جو ضدائے بن<sup>ر</sup>گ وبرز کی آوازی لیتا ہے دو کسی کی آواز قبیس س سکتا۔

"صور امرائل" كا جوكه آوازول كے ايك لا منای سلط کا اختام ہوگا اس آ دازے بھاڑ رول کے کالول کی طرح بھر جائیں سے اور دنیا تھہ و بالا ہو جائے گی۔ پھر کا مُنات خاموش ہوجائے گی بھمل خاموش!

شاعروں کے افتعار تک محدود ہے۔ کل ہے آ وازی می محفوظ كرلى جائيس كى-آواز كى لهرون كالبك حمرت الكينر جرب ام نے جی دیکھا کہ ایک اورت کے گانے ہ سامنے جاتا ہوائیل لیے اوٹ کراس کے قدموں میں کر جاتا تھا۔روایت ہے کہ تان سین کے دیک راک کانے ے بھے ہوئے دیے جل افتے تھے اور راگ ملہارے بارش موجال می

تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آسانی آوازیں تعقبرول کے علاوہ عام آ دمیوں نے بھی می ہیں جو محفوظ كريكى ميں۔ان آ وازوں ميں جنگ عظيم سے بھی پہلے ی جنگوں کی آوازیں میں - مطرت عرضبر پر خطب دے رے تھے، وہیں سے قر مایا۔" یا ساریا اجمل" بیآ واز اللہ کے عظم سے ہوانے کوسول میل دور میدان جنگ تک پہنچا

ایک خواب کی آواز کی بنیاد بر تورالدین زنگی مصر



PAKSOCIETY COM

# Fleense July 1

بیمہ پالیسیوں کی جوصورت آج کل مروج ہو چک ہے اسے جائز نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اس جس مجمل کی کمیٹیوں کی طرح فریوں کا سرمایہ فریب کے ذریعے امیروں تک منتقل ہوجا تاہے۔

کے ایک محابد

رام کیے ہوگیا؟ فلتنی:۔ بھائی یہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت میں،ای کی آڑیں تو وہ لوشتے ہیں۔ دیکھیں جس چزکی سيم چلائي جاتى ہے اس كى ايك مخصوص رقم كى اتنى قسطيس منائی جاتی ہیں کہ مجموعی رقم اس چیزی اصل قیمت سے کافی زیادہ بنتی ہے گھراس سکیم میں ایک بڑی تعداد میں ممبر شامل کئے جاتے ہیں اور ایک طے شدہ مخصوص تعداد ہوری ہونے سے قبل سکیم شروع ہی نبیس کی جاتی ۔ بوں ہر ماہ ان شرکاء کی مشطول ہے ایک بردی مقدار میں رقم التھی ہوئی ہے جے مرمارہ دار چلتے ہوئے منافع بخشِ كاردبارون باحصص وغيره من نكا كرفوري طور برمنافع كماتے بي اور ہر ماه قرصاندازي سے ايك مورسائكل، كارياكون اورتيتي چيزكى ايك ممبركوانعام من دے ديت میں اور اس کی ہاتی قسطیں معاف کرویتے ہیں۔اس سے البیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ ای کو وکھا کر وہ بھاری رقم انتھی کر کے لمبا منافع کماتے ہیں اور اسے اگر ان كا نقصان مجى مجما جائة يهر مر ماه يهلي س ايك قسط كم موتا جاتا باورجع شده مرماييم ماه بدهتا جاتا ب اور اس کا منافع ہی۔ جب سکیم فتم ہوتی ہے تو وہ دی

جانے والی چزوں کی اصل قیت سے کہیں زیادہ رقم کے

منطقی: بارا ج کل برطرف جو کل سکیموں جہز کمیٹیوں وفیرہ کا سلاب آیا ہوا ہے جس میں صرف کا ژیاں، موز سائٹل، کھر کا سامان ہی تیں دیا جارہا لکہ زیارات وعمرہ کی بھی سکیمیں جل رہی جیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟

السقی: رقیموسطے کی بنیادی بات بیہ کہ بیکام کرنے والے کوئی خدا ترس، انسانیت کے ہمدرد یا غریبوں کے مددگارٹیس بلکہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں اور لوگوں کی سب سے بڑی کروری لائی سے فائدہ افخا کر اپنی دولت میں بے تحاشا اضافہ کر رہے ہیں اور فریب لٹ رہے ہیں اور چونکہ بیہ کام وہ اپنی خوشی اور مرضی سے کررہے ہیں اس لئے آئیں گئے سے کوئی ٹیس مرضی سے کررہے ہیں اس لئے آئیں گئے سے کوئی ٹیس مرضی سے کررہے ہیں اس لئے آئیں گئے سے کوئی ٹیس مراسی سے کردہے ہیں اس لئے آئیں گئے سے کوئی ٹیس مراسی سے کردہے ہیں اس لئے آئیں گئے سے کوئی ٹیس مراسی سے کردہے ہیں اس کے آئیں گئے سے کوئی ٹیس مرابی موسکا، حرام ہم سے کی جانے والا تو جج ہمی میں فیدا نہیں ہوسکا، حرام ہم سے کی جانے والا تو جج ہمی

تول دیں ہوتا۔ معلق نے کین وہ تو ہر ماہ قرصاندازی کے دریعے معمولی رقم ہا ایک دونسطوں کے بدلے موز سائکیل گاڑی ہا کوئی اور لیمتی چیز وسیتے ہیں پھر وہ لوٹ کیمے رہے ہیں جبکہ جس فض کی کوئی چیز قرصاندازی میں لکل آئی ہے اسے اس کے بعد ہاتی تسطیس معالب ہو جاتی ہیں پھر وہ ہوتی ہے۔خصوصاً سونے اور جائیداد کی قیمتیں ہیں تمیں سالوں میں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں ، یوں پالیسی لینے والے کو ناکہ ساک سالہ کو فقد ان موالہ ہیں۔

فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ منطقی: لیکن پالیسی کے دوران حادثاتی طور پر مرجانے ،معذور ہوجانے پاکسی بھی تشم کا نقصان ہوجانے کی صورت میں کمپنیاں ان کو معاہدے کے مطابق پالیسی کی طےشدہ پوری رقم بھی دیتی ہیں اور باتی اقساط معاف

بھی کردتی ہیں۔
فلسفی:۔بالکل ایسائی ہے ادرای وجہ ہے تو لوگ
پالیسی لینے پر ماکل ہوتے ہیں یہ بھی کی سیموں کے قرمہ
اندازی والی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے
عادثات کی طرح بہت کم ہے، زیاد و تر پالیسیال معاہدے
کو ادا کر بھی دیں تو ان کے بھاری منافع میں کوئی خاص
فرق نہیں آ بڑتا، یہ جوئے کی بی ایک شکل ہے۔ اسے
جائز نہیں قرار دیا جاسکا۔ اگر تمام بمہدداروں کو ان کی رقم
جائز جی خدمت/مناسب تنواہ بھی لے یس اور رقم حرام
جائز جی خدمت/مناسب تنواہ بھی لے یس اور رقم حرام
وار مشکوک کاروباروں میں نہ لگائی جائے تو اسے جائز جی
قرار دیا جاسکا ہے اصل میں تو کئی ہے کہ طائی ان اینا
این ذمہ دارتی بوری نہیں کرتی۔
کی ذمہ داری بوری نہیں کرتی۔

انشونس کے جوطریقے اس وقت تک مروج ہیں وہ سب سود اور قمار پر مشمل ہیں اور حرام ہیں۔ "جمع الفقیہ السلام" جدہ میں ساری و نیائے اسلام کے علاء الفقیہ السلام" جدہ میں ساری و نیائے اسلام کے علاء نے جمع ہوکراس مسلے پر مفصل بحث کی اور بالاً خرانشورنس کے مروجہ طریقوں کی حرمت کا فق کی دیا۔ اس اجماع میں کے مروجہ طریقوں کی حرمت کا فق کی دیا۔ اس اجماع میں افتاع میں اف

معکوک چیز کے جن میں فتوئی دے دیے ہیں۔ کو اصل معلورت جال ہونے کی بنا پر ایبا کرتے ہیں کیونکہ ہیں۔ کیونکہ ہیں۔ کیونکہ ہیں۔ کیونکہ ہیں۔ کیونکہ ہیں۔ کیونکہ ہیں۔ مطل رکھ کر ان سے اپنی مرضی کا فتوئی لے لیتی ہیں۔ شکل رکھ کر ان سے اپنی مرضی کا فتوئی لے لیتی ہیں۔ اندرونی مضمرات تک ان کی رسائی نہیں کیونکہ دہ عالم ہوتے ہیں سر مایہ دار نہیں بعض لوگ مفادات کے تحت ہیں سر مایہ دار نہیں بعض لوگ مفادات کے تحت السے فتوے دیے ہیں سر مایہ دار نہیں بعض لوگ مفادات کے تحت السے فتوے دیے ہیں سر مایہ دار نہیں محتم کے خلاف ہے۔

منطقی: بیم میں لوگوں کو اصل رقم سے زیادہ اسمی رقم مل جاتی ہے جبکہ وہ تھوڑی تعوزی ادا کرتے ہیں پھراس کوغلط کیسے کہا جاسکتا ہے؟

فکسفی:۔ دیکھیں ہمر کمپنیاں بہت ہے لوگوں ہے ما بانه سه مای مششمای با سالانه بنیادون پرایک جمونی رقم وصول کرتی ہیں کیکن بدرقم بہت برسی ہوجاتی ہے جب یہ المصى ہوجاتی ہے۔ وہ كمپنيال اس رقم كوصف ، موثلنگ، مرايرني ياسي بهي بهاري منافع وييخ والحكاروباريس لكا و بن ہیں یا میکوں کو دے ویق ہیں جو آ مے سود پر اسے قرض وے دی ہیں۔ ہرصورت میں بیر کمپنیاں بغیر کی اضافی محنت کے بھاری منافع حاصل کرتی ہیں۔اس میں ہے وہ اینے ملاز مین کو بھاری شخواہ، مراعات، کمیشن اور سهوليات اور بونس دي بي پر بھي ايك بري رقم ان كوني جاتی ہے۔ یہ سلسلہ برسول چاتا ہے اور معامے کے مطابق جب سي كى بالبسى فتم موجاتى عواسياس ك اصل رقم سے ویوھ یا دو منارقم ادا کردی جاتی ہے لیکن سے ان كي رقم ے كمائے مح منافع كا حقير حصد موتا بے كيونك وه رقم برسول محک سودی اور مفکوک کاروبارول میں استعال مو مو کتنے بی من بر صریکی موتی ہے اور بظاہر انہیں اپی رقم سے زائد رقم اسمی لمن بے لیکن مبنگائی اور افراط زر برجے اور روے کی قدر کم ہونے کے باعث ان کو ملنے والی رقم کی ویلیوان کی اصل رقم ہے بھی تم ہو چکی

12.3

### كيابيه عاوت نا كوار بدتهذهبي فيس؟ اگرفيس تو آپ مجي سر زسر ژ كرتے رہيں كونك زعرى عن برفض سروسروكر تا ضرور ب-

كام فه جلتے تھے۔ اب جب بھی ملاقات ہو آن ہے تو مجھتاتا ہے اور کہا کرتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت کی

قدرى مونى توآج بين محى كى مقام يرمونا من ياكستان ملترى اكاونش في بيار منث مي سروس كروما مول داب رينا ترمنك قريب بي تقريباً سوا سال باتی ہے اور میں آج کل جس علاقے میں ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہوں۔ کافی دور دراز شالی باؤنڈری لائن کے قریب بہاڑوں میں محرابوا ب(نان میلی شیش بروجی کے نام سے جانا جاتا ہے غیر معروف سا ہے لیکن جلدی معروف ہو جائے گا کیونکہ وہاں ایک ڈیم بنانے کا سرکاری منصوب بن چکا ہے۔ جار پہاڑی سلسلے اس ملاقے میں آئیں میں ملتے

میں لیعن مدمر کری مقام ہے)۔ شانی علاقہ جات کی وجہ سے قری سرکاری میں بیسر ہے جو ہارے محکے کو سی مجی ووسرے عیان پرمیسر قبیل ساتھ تی رہائی کرے ہیں جن میں ہم آفیسرز نما کلیریکل شاف کے دی پندرہ افراد سكونت پذر ہیں۔ کھانا كھاتے ہوئے اور اس كے علاوہ مجی تہذیب سے عاری مظاہرے ہوتے بی رہے ہیں جن میں سے اکثریت کی بدفادت لین جائے چیتے ہوئے سرد سرد کی آوادوں سے پہیر ندکریا شامل ہے۔ آپ

قار تين كا كيا خيال ب-كيابه عادت نا كوار بدتهذي نيس؟

ا کرئیں او آ ہے جی سروسرو کرتے رہیں کیونکہ زندگی میں

می! مرکالگا کرچائے نہ ہوں تو مرابی نہیں ٢٥٠٠- ١٠١ ١٥ ١٥ ١٥ ١١ ١٠١ كرنے يرميرے چازاد بحائي ظفرنے بذلد سنج ہونے كا اورا بورا جوت ویا۔ وہ مجھ سے تقریباً ڈیڈھ سال چھوٹا ہے۔ آج کل کاشکاری کرتا ہے، جواتی میں بس ڈرائیور اور کنڈ میشرر ما ہے۔ مسلع ساہوال میں محدوال کے قریبی گاؤں چک تمبر 8/14-L چروال کا رہائی ہے۔ ان ونول يعني 1970 وجن جن ميشرك كاطالب علم تفا اوروه آ شویں میں میرے چھوٹے بھائی طاہر کا کلاس فیلو تھا۔ ہم لوگ راولینڈی میں رہائش پذرے تھے۔ میرے والد مروم فوج عل صوبيدار تق

ظفر کو گاؤں سے اس لئے لایا عمیا تھا کہ شیری ماحول يس مارے ساتھ رے گا تو پڑھ لکھ جائے گا كيونك كاون كا ماحول برُحالُ كَا مُدْقِعاً- وبال برُحانا كيا خَاكِ قِهَا جِهال ووسرے بہت سے کا مول سے تی فرصت نہ می تھی۔ لیمن کھیتوں سے جارہ کاٹ کرانا ا محرو کمشین سے باریک كائ اورموشيول كوكمر ليول في وال كركلانا اوراس ك علاده بحي دوسرے بہت سے كام سرانجام ويناوغيره

مروه چند ماه جارے ساتھ ره كر بھى بر حالى بيس ول ندلگا۔ سكا أور كا وَل والني كى راه كى۔ وہ جنتا غرصه مارے ساتھ رہا ت فی شرارتوں علی معروف رہا اور بر حائی ک طرف دحیان نددیا۔ آخر چھاکے بار بارے امرار پروالی سے دیا گیا۔جن کے اس کے بغیر گرے

برمحل مردم وكرتا خرور ب



## منزلطال

بنا آخر میں کس امید پراس پیکر فانی کولہاس فاخرہ سے آ راستہ کروں جس کے انتظار میں قبر کے پُرشور ذرات بے چین ہورہے۔

- اشرف صبوحی د ہلوی

عام طور پر مجد وبول کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ کیڑے پہنے
ہوئے، کسے کا اگر کھا، بغیر کرتے کے جس میں سے چھائی
کے بال نظر آئے۔ ایک برکا پاجامہ، اُجلا بے داغ۔
پاؤل جس گول ہنچ کی جوتی البتہ سرسے نظے، ٹو پی پہنے
مجھی نہیں دیکھا۔ ہمارالؤکین تھا اور ان کا بردھایا۔ اس
وقت وہ کم از کم ستر برس کے بیٹے میں ہوں گے، ہاڑ کے
معمولی تھے۔ دُسلے پہلے، بال چچڑی، چاول زیادہ اور
دال کم۔ رنگ گندی تھا، کسی قدر میلا۔ صورت نورانی،
چھوٹی ہی ڈاڑھی کہیں کتری ہوئیں۔ چبرے کی متانت نہ
بردبڑانا نہ کسی سے بچھ بات کرنا۔ کوئی سلام کرتا تو پکھا ہلا
دستے اور گزر جاتے۔ نہ لڑکوں کا غول ان کے چیچے رہتا
اور نہ کوئی ان سے بات چیت کرتا۔

و بوانے کو و بوانہ بنا دینے کے بھی اسباب ہوا کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ مجذوب پرست انہیں بھی چھیٹر ا سے ہے کوئی پچاس برس ہوئے دیلی میں ایک برائی ہوں کے دیلی میں ایک برائی ہوائی ہیں ایک برائی ہوائی ہیں گئے ہمرا کرتے ہے۔ قاضی کے حوش سے سری والوں، لال کوئیں تک بازار میں اور بنڈت کے کویے، نیار ہوں، مثاہ کی اور شاہ تارائی گل کے اندر اندر آئیں چکر لگائے دیکھا۔ بوں سننے کو ہزاروں یا تیں سیس۔ ایک ای دن میں سمی نے کہا۔ ہم نے قطب کی لاٹھ کے نیچے دیکھا ہو تا میں جو در کھا ہو تا کہ ہم ابھی روش جرائی دیلی میں چود کر آئے ہیں بلکہ اجہر میں اور کلکتے ہیں بھی و یکھا گر ہم کر آئے ہیں بلکہ اجہر میں اور کلکتے ہیں بھی و یکھا گر ہم اور کلکتے ہیں بھی و یکھا گر ہم نے والوں نے اجہر میں اور کلکتے ہیں بھی و یکھا گر ہم نے والوں نے والوں کے اجہر میں اور انہی بازاروں اور کلکتے ہیں بھی و یکھا گر ہم کر آئے اور پھر تے و یکھا۔

جانے مرہم نے تو بھی ان کی ایس حالت نہیں دیکھی جیسی

**≫**PA

چیز کر یا گل بنا دیتے اور بی مجی چر مارتے اور گالیال كمن لكت ليكن چونكه ان كے بيتے مر غام قاندار تھ، ایے وقت کے مشہور تھانیدار اور ای علاقے میں قاضی مے دوش کے تعانے پران کی تعیناتی تھی،اس لئے کس کی مال نے دھونسا کھایا تھا جو آئیس ستاتا یا ان کے ساتھ متافی ہے بیں آتا۔

ہم نے محمد نذیر تھانے وار کو بھی ویکھا ہے اگر جہ ہارے ہوش میں انہوں نے پنشن لے لی تھی کیکن زعب واب ان کا بدستور تھا۔ سرک والوں کے بازار میں لال دروازے کے سامنے ایک کوچہ ہے جس کونوراللہ بیک کا کوچہ کہتے ہیں۔اس کوچہ میں ان کا مکان تھا۔شام کے وقت جاڑے گری کو چہ کے آئے پڑوی پر کی موند ھے بچھ جاتے۔ایک مونڈھے برتھانے دارصاحب بیٹے ہوئے دکھائی دیے اور دوسرے برمرز اوز بریک بوے ہاڑ کے آ دی تھے۔شیر کا ساچوڑا چکلا چیرہ،مبندی سے رکلی ہوئی مول ڈاڑھی کے ساتھ آ واز ایس جیے باول کر جا محمد نذیر بھی مہندی لگاتے تھے مرمرزاکے مقالبے میں اُن کا جشہ بہت حقیر تعااس لئے یاروں نے اُن پر پھبتی اڑائی تھی کہ لال مرغول ميں ايك اميل ايك ثني \_ ببر حال ان دونوں كاكم جوز تفارجب تك يدونون زنده رب كوے ك آ کے کی بیٹھک نیس چھوٹی اور بھی دونوں میں ہے آیک کو اکیلانہیں ویکھار تھانے وارصاحب کے چھاجس وقت ابے کشت میں أدهرے كزرتے تو دو جارمن كے لئے ایک موند هے پر ہو بیٹھتے اور خاموش بیٹے رہے۔ اتن در تک یہ دونوں بھی کوئی بات نہ کرتے۔ چی نگاجی کئے مؤدب أنبيل ديكها كرتے۔

مطے اور بازار کے شیر جب ان کے آھے گردنیں جما لیتے تو لومزیاں کیا ان کے کرد ہوتیں۔ دوسرے ان کی نه صورت الی محلی کدلوگ بنتے ، ندکوئی حرکت الی کد لڑ کے بالے چھیڑیں۔اب رہے درویشوں کے برستاریا

مجذوبوں کے متوالے ووا کیلے ؤ کیلے منروران ہے مرض معروض كرتے ہوں كے۔ ہم نے اس كے متعنق بحرت قبیں۔ ورحقیقت ورویٹوں کی شہرت ان کی شوریدہ حراجی ای سے موتی ہے۔ بیاموش تصاس کے علانیدنہ ان كا كني موئ فقيرول شي شارتهان مجذوبول شي-ہم نے ان کا نام معلوم کرنا جایا، افسول جس سے یو میما اس نے اعلی ظاہر کی اور یکی کہا کہ محد نذیر تھانے وار کے چہایں۔ پر ہم نے بعض اینے بروں سے یو چھا کدان کی بیکفیت کب سے ہے؟ اس کا جواب فی میں ملا۔ یمی کہ ہم نے جب سے دیکھاای حالت میں دیکھا۔ اؤ کین کی ایک خصلت بیممی ہے کہ جس بات کا پہتا ہیں لکتاان کی کرید ہوجاتی ہے۔ایک دن میں اینے مکان کی وُبِورْهِي بِرِنَانَا كِي مَا تِهِ كَمِرُ الْعَاكِدِ مِا مِنْ سِي حَفِرت وَلِكُمَا ہلاتے مزرے، میں نے نانا سے بھی ان کے متعلق موالات شروع كر ديئے۔ اين مي*س كريم* الله خال آ

نانانے کہا۔"محمد نذر کے بچا کو پوچھتا ہے کہ کب يدويواني موئي "كمن لكي وبينا بم بناكس بم في ان کا بھین بھی ویکھا ہے بلکہ مجدمیں ہم دونوں کی مینے تك ساتھ بڑھے ہیں۔ بہبرے شریہ تھے۔ ملا بھی ان ف خوب فحكائي كماكرتے تقے كر ذبن ايباا جماتھا كہ جے مينے مِن قرآن حفظ كرليا"-

مكف ييشيدي كوبرك بوت مقع محلي مين سب

بڑی مرے آ وی۔ ہارے مکان کے سامنے ان کا مگر

تھا۔ پوچھنے لگے" کیوں بھئی نانا سے کیا باتمی ہورہی

اس دن معلوم ہوا کہ داقعی حافظ ہیں، لوگ یونمی مہیں کہتے۔ میں نے یو چھا کہ اچھا پھران کا دل کس طرح

انہوں نے بتایا کہ بیسائے جوسید کا قال ہے۔ جعرات کی جعرات اب تو اتنے میں پہلے بہت جز حاوا

#### قابلغور

الله الله المرتبع الك نهيس كرتے اور نزدیکیاں بھی بی رہتے نہیں بناتمیں۔اگراحساس سے اور پر خلوص ہوں تو رہتے ہمیشہ زندہ رہے ہیں۔ (فاطمه-فورث عماس)

بد ....غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے کیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل مجھ، اخلاق، زمانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ م سكيزمدف- دُسكه)

تفا سمی نے کھیر کا پیالہ چڑھایا۔اس کی رال فیک پڑی۔ ہاتھ ڈالتے ہی لوٹن کبوتر بن گئی۔غرض یہ ہے کہ الیمی الیمی کہانیاں سنا کر بچوں کو وہاں جانے سے روکتے تھے لیکن بيح كيا انتے ، ريوزيوں اور منفى كھيلوں كے لا في ميں آس پاس ملے ہی رہے۔ کیونکہ بعض لوگ چڑھاوا چ حانے کے بعد تھوڑی تھوڑی مٹھائی بیا کر بچوں کو بھی بانٹ دیے۔ ملا جی نے ہم کونع کررکھا تھا اور چونکہ محد سامنے ہی تھی ان کے ڈرے کوئی لڑکا نہ جاتا بھی تو آ نکھ بحاکر۔

أيك وفعدكا ذكر ب كدملا في وعوت ميس محت موس تعے لو چندی جعرات تھی ، ہم کوموقع ملا جا پہنچے ، پیرحافظ جی بھی آ مجے۔ ایک عورت نے برفیوں کا دونا کے حایا۔ مافظ جی کے مندیس یانی مجرآیا۔ کہنے گئے۔ یاراس بر باتھ ارنا جائے۔ میں نے کہا۔ اگرتم نے بیدونا أچك ليا توضح کوائی ہی برفیاں اور کھالا وُں گا۔ بولے اچھا تھمرو۔ ذراشام ہوجانے دو۔

چنانچ ہم ہے ہٹ کر کھڑے ہو مجے اور شام ہونے کا انظار کرنے گھے۔عشام کی نماز کے بعد بھیر چھٹی شروع ہوئی اور نو بجتے بچتے آنے جانے والوں کا

چ حاكرتا تھا۔ بيسيوں چراغ جلتے۔ بھی بھی كوئی توال يا مناجاتي آبينيتا-

یہاں میں جا بتا ہوں کہ سید کے تعان کی جگہ مجی آپ کو بتا دول۔ جہال اب پیر جی عبدالصمد مرحوم کا مكان بيال كه كي مكان اور كه كي كاندر تفي اى النگ میں شاہ منج کی طرف چلوتو کیے ڈھابوں کے برابر مغيد كمورث والي ميرصاحب كاصطبل تعا- إصطبل ك آ مع میدان از کے کبڈی جلی و نذا ، کبید جدی اور کیزیاں کھیلاکرتے تھے۔میدان کے فاتے برکسی برانی عادت کی ایک محراب می باقی تھی اور اس میں ایک طاق بنا ہوا تحاراي طاق برسمي سيدصاحب كالخزر سمحنا جائع وبين سمرے لفائے جاتے تھیلیں، بتاشے، ربوزیاں وغیرہ چرهائی جاتیں۔ تھی کے چراغ جلتے، جعرات کو یہ بہار ہم نے بھی دیکھی ہے۔جماڑو ملتی، چھڑ کاؤ ہوتا اور شام ے رات محے تک بیبوں عورتی اور مرو چ هاوا چ ھانے آتے۔ نوچندی جعرات کو ڈھولک بھی پنتی۔ كسى كر يرجى بحى سيّد صاحب بحى آجاتے۔ ہمیں ممانعت محی کہ جعرات کو اُدھر ہرگز نہ جانا۔ ہم بھی م و اوراس لئے کہ مروالوں میں ہے کی نے و کھ لیا تو خفا ہوں کے۔اس طرف نہ جاتے، دور ہی وورے تماشاد يكھااوركانا شاكرتے۔

اچھا تو کریم اللہ خال نے سایا۔"مشہور تھا کہ تفان والے سید کوئی بوے جلالی ہیں۔ جب بر جاتے میں تو بچ بوڑھ مورت مرد کی کوئیس دیکھتے۔ کی قصے بھی کیے جانے تھے کہ جعرات کو طاق میں فلال مخض کو اس مورت میں نظر آئے تو فلال کواس روپ میں۔ کیا مقدوران کے نام کے چ حادے کوکوئی ہاتھ تو لگا لے۔ تخوتی پہلوان نے منع کرتے کرتے جلیمیوں کا دُونا اٹھا لیا تفا\_اليا پنخاديا كه خون تعوكة تحوكة أخرم كيا\_دهنو دُموا کیے نٹی تھی بری طبدن طبغہ کن نے اس کوڈال لیا

تا مَا نُوث كيا-ان دنون آج كل جيها حال تو تعالمين كه آدهی آدهی رات تک کلی کوے چلتے رہیں۔عشاء کی نماز کے بعد کی میں کون چانا چرتا۔ تھان کے چراغ بھی مممانے شروع ہو گئے۔ حافظ تی إدهراً دهر و مکھتے ہوئے آ مے برمے اور جاتے ہی طاق برجھیٹا مارا۔ برفیوں کے دونے ير باتھ برنا تھا كمال كاندر سے ايك بير لكا موادكمانى ديا- حافظ جي"شرشير" كت موئ طاق كي مد کے اہرآ کرکر پڑے اور ہم بھاگ کرائے کرول میں من من سے رات مر مجھے بخار چرھار ہا، حافظ جی پر کیا گزری، پر چرفیل-

منع کو جب میرا بخاراز اادر مجھے ہوش آیا تو کھر من چروا سا كه حافظ في كائرا حال ب\_ لينے كے دي یڑے ہوئے ہیں۔ لڑکے مانتے می نہیں، لا کھ دفعہ منع کیا كەستىرصاحب كے قان يربچوں كا كام نبيل \_اب مزه آيا اور جائيں معلوم ہوا كہ جب مولا بخش برهى صبح كى نماز ر منے جارہا تھا تو اس نے حافظ بی کو بے ہوش بڑے ہوئے ویکھا۔ بری مشکل سے اٹھا کرمجد میں لے میا۔ نماز کے بعد ملا تی نے بہترا پڑھ پڑھ کر پھونکا مر حافظ تی کو موش ندآیا۔ آخران کے کھر والوں کو خبر کی۔ بیچارے رات بحريملي على يديثان رب تقريضة على إدران ہو کر بھا محتے ہوئے آئے اور ڈولی ڈیڈا کر کے اٹھالے

اس زمانے میں مجی کھر چ ھے فقیر آیا کرتے ہے،اس اثنامیں وہ بھی آ گئے۔ کھڑ پڑھے فقیروں کی صدا جوحافظ جی کے گھر والوں کو پینی تو حافظ جی کو پکڑ کر ان ك سامنے لائے۔ انہوں نے ويكھتے بى كہا۔" مائى! بياتو میرال کی جمیت میں آئیا ہے۔ بیران کلیروالے کے بال في وارتبين وياكل موجائكا". حافظ کے گھر والوں میں کوئی مرونیس، ڈ کھڑ اپنے والی عورتی بی عورتی تھیں۔ مال پیچاری ہے جس طرح

منا مامتا کی ماری پیران کلیر لے تی لے طبیعت میں ایک شم کی وحشت جو چکی آتی تھی وہ تو جاتی رہی لیکن آ دمی ک جون میں ندآئے۔ پھرایک مرتبہ سنا کہ مدار کی چھڑیوں والول کے ساتھ اجمیر شریف کی طرف نکل مجے ۔ لوگ ڈھوٹھ ڈھوٹھ کر بیٹھ رہے۔ عورتوں نے بھی ان کومبر کرلیا۔ كوئى كيارہ برس كے بعد خود بخود آ مكے ليكن آنا ندآنا كيال قارند كمرك كام كے تف نہ باہر كے۔ جب يهال كورے بين وہال بيٹے بين كانا كلا ديا كالياء یانی ملا دیا لی لیا ورند کھی میں۔ کبڑے میلے ہیں، باا سے مهت محينة ميت جائيں۔ نهانان دهونانه نائي نه دهوني۔

استن مي محد نذريسا بيول مي نوكر بو مح يقير ال كآتے بى يكا يك ولدار ہو كئے۔ ان كى كرامت مجى كئى-انبول فے ان كا خيال ركھنا شروع كيا۔ جعد كے جعہ ان کا خط بنواتے نہلواتے کپڑے بہناتے۔ چنانچہ اس وقت سے ان کی میں کیفیت ہے دیوائے تو البت نہیں ہیں سیکن دن رات چکھا ہلاتے پھرنے سے کام ہے۔ الله بی جانے کس خیال میں مست رہتے ہیں اور مجذوبوں یا فقیروں میں ان کا کیا درجہ ہے۔ ہم تو بھئی ایس باتوں کے قائل نہیں''

كريم الله خال كى زبان سے ميان كركہ بم توان باتوں کے قائل نہیں، مجھ کو برا انعجب ہوا اس لئے کہ اس ز مانے میں ظاہری حکومت کے ساتھ باطنی حکومت کی برمی دهوم تقی به هرانو کهافقیرا در مجذ دب خدائی فو جدار سمجها جاتا تھا۔ علاقے بے ہوئے تھے۔ فلاں صاحب وتی دروازے سے جامع معجد تک کے قطب بیں تو فلال بزرگ کی عملداری تشمیری دروازے سے لاہوری دروازے تک ہے۔ حافظ جی کو بھی بعض لوگ اپنے علاقے كاماكم بجھتے۔

مخترید کہ حافظ جی کے متعلق کوئی خاص کرامت تو منسوب ندهمي تابم ان كي قطبيت مي بحي شبرتها - بحصان

ہے ایک تتم کی ولچیں ہو گئ تھی۔ اکثر ان کے ساتھ ساتھ دور تک چلا جاتا۔ شوق تھا کہ بھی ان کی آ واز سنول۔ مبینوں گزر مجے۔ بھی بھی مون ملتے ہوئے تو ضرور

د يكماليكن آواز سننه شرنبيس آئي\_

ایک روز تحیک دو پر کا ونت تھا اور خمیٹھ کری کا موسم، خدامعلوم کول میں ویورسی کے باہر آیا۔ کی بالکل سنسان تحىء ويكتا كيابول كه حافظ جي غير معمولي تيزقدي كے ساتھ جا رہے ہيں۔ چھا بھی زور زورے ال رہا ہے۔ تیور بدلے ہوئے۔ آپ بی آپ کھ بول مجی رے تھے۔ میں میچھے میچھے مولیا کرسنوں کیا کہتے ہیں۔ چند قدم کے بعد صاف آواز آنے گی۔ ایس جے کوئی وعظ كہتا ہے۔ ان كے الفاظ تو كيا ياد رجے يہ مى ان كى كرامت مجموكم مفهوم آج تك محدكوباد ب-ال وتت تو میں کچے مجمانیں لین آج جبان کی برکا خیال آتا ہے الوان كے صاحب نبعت مونے ميں شك نبيل رہنا۔ والعى خاموش الله والے تھے۔ان كى بركامفبوم ميس اين لفظول میں آپ کو سنا تا ہوں۔ سمجھ کیجے اللہ والول میں ال كاكيادرجه موكار

"دور مودور، او دنيائے دلفريب دور دور، تو ف مکاردھوکے باز مجھے کن مصیبتوں میں پھنسادیا ہے۔ میں منارنیس بندہ مجور موں۔ اپن خوش سے ایک لحبہ یہاں قیام نیس کرسکتا۔ کیا مقدور اپنے ارادے سے سائس تک المسكول من آزادين بابندمول - الي مرض سے كھ نبین کرسکا۔ ہر وقت چھم براہ اور ہر کھلہ کوئل برآ واز موں۔ آ قائے مم کا انظار ہے۔ میں نہیں کبدسکتا کہ س ونت میری طلی کا فرمان آجائے۔ آواس فرمان کے بعد اس کے سوا جارہ کارنبیں کہ جس طرح بیٹا ہوں ای طرح المحد كمر ابول - محرفوي انصاف كركه بيرة خرى لحد میرے لئے کس قدر د شوار ہو جائے گا۔ اگر میں ابھی ہے ان كانول كوند بثالول-جوخوامثول في جيمار كم بين

#### مال مے نفع یا نقصان!

اتا ی اس کویں سے جتنا پائی نکالا جائے اتنا ہی اس میں اضاف ہوتا جائے گا اور مزید ہے کہ اس کا پانی شیریں اور شنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر کنویں کا پانی یوٹنی جع رہے دیا جائے تو کوال برباد ہو جاتا ہے، اس کا بانی ہے کے لائن نہیں رہتا۔ یہی مثال مال کی ہے، جتنا اللہ ک راہ میں خرچ کرو میرا تناہی بوھتا ہے اور اگر روک کریا ذخیرہ کر کے رکھو کے تو خود بھی بریاد ہوگا، مالک کو بھی (محرعبدالغفور-شكاربور) بربادكردكا-

اور ان پھروں کو دور نہ کروں جن کی موجودگی میں قدم جنبش نہیں کر سکتے ۔ لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں۔ دیوانہ ہی سبی کسی نے میرانام مجذوب رکھا ہے۔ قربان اگر میاں اینے اندر مجھے جذب کرلیں۔ دنیا مجھ کو گونگا ہمرا اینے حال سے بے خبر جھتی ہے لیکن نہ میں گونگا ہوں نہ بہرانہ ا پنے حال سے بے خبر جوایئے آتا کی آئلسیں و کمھے چکا ہو،جس نے اپنے مالک کی بکاریں سی ہوں کون ہے جو

اے بے برکے۔

دُور ہودُ درا مجھے اپنی آ رائشوں سے معاف کر، میں ان کوکیا سنوارول جن کارنگ چندروز میں تبدیل ہوجاتا ہاور جوسودائے اعتدال میں ذراکی ہونے سے موت کا پام دیے لکتے ہیں۔آ وا میں اس چرے کو کیا آ کینے میں ویکھوں جس کی نجانے کون ی ادا پیا کو جماتی ہے جس کی تر و تازگی چند روز کی مہمان ہے اور جو تھوڑے ون میں الداؤني شكل اختيار كرنے والا ہے۔ بتا ميرا منه كيا ديمتي ہے، بتا آخر میں کس امید پر اس پیکر فانی کولباس فاخرہ سے آراستہ کروں جس کے انتظار میں قبر کے پُرشور ذرات بے چین ہورے۔ عن تو جیسا ال کے پیٹ سے نکلاتها دیبای پھرتا۔ جھ کواور تیری ذریات کو دعوت و پتا

کہ آ اور جھے ہے شر ما یا جھ کوشر مالیکن کیا کروں میرے

الك كالحم نبيل -ارى چريل مجمل بائي! أو مجمع طعنه دين ہے-اضطراب کے طعنے آخر میں ان درو د بوار کے اندر کیوں كر چين سے بيفول جن سے عقريب جرى طور ير يا بدست وكرے دست بدست دكرے جھ كوجدا كيا جائے كا اور میں تیرے اس ساز وسامان سے کس طرح ول خوش كرول جبكة تعورت بي عرص مين يديمرك تضيي باہر ہونے والا ہے۔ تیرے میکدے کے متوالوں کی رہلین محبتیں مجھے بھی غفلت کی ترغیب دے چکی ہیں لیکن میں ان تماشوں سے کیوں آ تھیں بند کر لیتا جومیرے سامنے ہورہے ہیں۔ میں کس طرح واقعات کو دل سے بھلا دول - جانبا مول كه معجتين عقريب برجم موكر دين كي اور ده زمانه چه دورتین که محبت و یکجانی کا شیرازه توث جائے گا تو منے کی اورسب روئیں گے۔

غرض میں نے جدحرنظر اٹھائی ادر اب بھی جس طرف نظر افحاتا ہول تیری ہر شے میں مکار بیسوا کی ولفري پاکی اور آج بھی یا تا موں لیکن ایک ایسی دل فریبی جس کے اندر زوال کا اضطراب اور فنا کی اضر دگی موجیں مارتی دکھائی دی ہے اور اس لئے جھ کوچین نہیں مجھے تو خوثی کی جگه طال امن وعیش کی جگه بے قراری و تکلیف کا سامنارہتا ہے۔ خاموثی کے سواکوئی چارہ نیس، اندر ہی اندر كلث كرول على ول عن حافظ كا يد شعر يد صف لكن

مرا در مزل جانال چهائن وميش چون بروم جن فریاد می دارد که بر بندید محل با اب مي حافظ كوكيا كبول يتحدكوجس مي فريب كروا كرفيس مزل جانال مات ين مزل جانال اكر يى بوالى مزل جانال كوسلام ليكن بيس مزل جانال كوال سے زیادہ دعابازی كا كمر بوتا جائے عشق و بول

کا امتحان آ فر کس طرح ہوتا، کیوں۔ پیتا کی سن گھبرائی۔ حافظ جیسے خوش مذاق لوگوں نے تجھ کو منزر جاناں کہدویا تو اکڑ مئی۔ لگی ہم کو بھی اپنائٹنی بن وکھائے۔ ائی آ رائش و دکشی کے لحاظ سے تو منزل جاناں سمی۔ ہم بھی حافظ کی لے میں لے ملا کر کہتے ہیں کہ وہ منزل جاناں ، منزل جانال لیکن منزل جانال کہنے کے بعد یہ بھی ویکھا کہ حافظ جی نے آ تکھیں کس طرح پنجی کرلیں ،سر کیما جھکالیا۔ انہیں فورایادہ عمیا کہایک بے قرار راہر وکو اس منزل میں امن وسکون اور راحت و آسودگی کے کیا معنی جہاں ہرلحظہ فریاد جرس بلند ہور ہی ہے کہ اٹھوا سیاب سنجالو، كمرباندهو، سفركى تياركرو، بيجرس كيا ٢٠٠٠ تفس كي آمد دشد جو ہردم عمر کی کی اور موت کے قرب کا پیتادے

اے غافلو! دم ارہ نمط آئے جائے ہ سوچو کہ فل عمر کو بید کھائے جائے ہے پر؟ پر کیا ایک عارمبیل ادر ایک عامل کن فی الدنيا "غريبا" كورائة كى روح افزائيوں اور دلكشائيوں سے کیا لطف حاصل ہوسکتا ہے جب تک وہ اپنے اصلی وطن كى مرزيين پر قدم نه ركيے جہاں پھول مرجعا نانہيں جانة ادر جهال خزال كا نام كسي كومعلوم نيس، ندرتين بدلتی ہیں نداند هیرے أجالے سے واسطه رہتا ہے۔"

ا تنا کہنے کے بعد حافظ جی نے ایکا یک ملیٹ کرد یکھا اور چکھا زور زور سے ہلانے لگے۔ اس وقت ان کے چېرے پرایک عجیب جلال تھا۔ میں ڈرکر بھا گا اور گھر میں آ كردم لياراس كے بعد كوئى أيك بفتے تك وہ بالكل نظرند آئے۔ پوچھنے رمعلوم ہوا کہ یردہ کر مجئے۔ایک دن خلاف معمول شام کے وقت گریس مجے۔ وضو کیا، تماز برھنے كرب اوسة، الله اكبركة ى جدب ش كريزب عورتنى ويصفكودوري توقتم تصرسداد عنام الشكار

## ضعيف اورموضوع روايات اوران كي حقيقت

کھالی روایات کا ذکر پیش کیا جارہا ہے جوا حادیث تونہیں میں مراحادیث کے طور پر مشہور ہوگئی ہیں۔اصل میں سیکی تحکیم کا قول ،محاورہ ،ضرب المثل یامن گھڑت با تیں ہیں۔

میں نہ ہو( فآوی محمد بیجلد: 1 ص: 74)۔ اپنی طرف سے حدیث گھڑنے والے کومحدثین نے کذاب اور دجال کہتے ہوئے بخت سزا تجویز کی ہے۔ امام ناصرالدین ابن المغیر المالكي ادرامام ابومحمر الثافعي كہتے ہيں كرية وي كافر ب (الآثار الرفوعه في 59، موضوعات كبيرص: 8)- امام الجرح والتعديل امام يجي بن معين اسے واجب القتل قراردیے ہیں۔

ضعیف کا مطلب کرور، ضعیف حدیث کرور بات اليي حديث معترضين موتى - امام ابن جوزى فرماتے میں کہ موضوع احادیث نقل کرنے والے لوگ مخلف ملم کے ہوئے ہیں۔ ایک مم ان لوگوں کی ہے کہ جن ير زمر كا غلبه تھا اور حفظ حديث سے غافل تھے۔ دوسری متم ان لوگوں کی ہے کہ جن کی کتب سی وجہ ہے ضائع ہو تی تھیں اور وہ اپنی یا دواشت سے احادیث نقل کرتے اور نقل کرنے میں غلطی کر جاتے۔ تیسری متم میں وه لوگ میں جو جوانی میں تو ہزے تفتہ اور قابل اعتماد تھے مکر بعديم برهايي وجه عقلول من خلل أحميا اورود غلامی کو گذیر کرنے کیے۔ چوشی شم ان لوٹوں کی تھی

موضوع کا مطلب ہے بات محرنا اور جس حدیث کوموضوع کہا جائے اس کا مطلب ہ كديديات في كريم في المين فرمائي بلكس في افي طرف ہے کھڑ لی اور اسے بی پاک کی طرف منسوب کردیا (قدريب الراوي، ائ المطالب) يه جانے ہوئے كه بير روایت من گورت ہے چربھی اسے بیان کرناحرام اور مع ہے اور اگر کی دجہ سے بیان کی جائے تو ساتھ اس کامن كمرت اور موضوع مونا بهي بيان كيا جائے (تدريب الراوي ص: 247) يعني صرف حديث كحرنا بي حرام نبيل بكداس كى حيثيت كے بيان كے بغيرات عل اور بيان كرنام مى حرام ب\_سمرة بن جندب سے روايت بك نی پاک نے فرمایا۔"جس نے میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کی جبکہ وہ جانتا بھی ہے کہ بیجموث ے تو وہ مجی جوڑوں میں سے ایک ہے (مسلم شریف مابت تغلظ الكذب)-

ابن جوزی کہتے ہیں کہ جو روایت عقل نقل اور اصل کے خلاف ہو وہ موضوع ہے، اصل کے خلاف ہونے کا مطلب سے کہ وہ مشہور کتابول اور مندول

احاديث ممي مود كي شديد فرمت ممانعت اور حرمت بيان

مختف مکون اور شرول کی مدح و ذم کی روایات سب جموث ہیں قوموں کی ندمت کی روایات بھی درست نہیں سبر یوں اور پہلوں کے فضائل کی روایات بھی غلط ہیں۔ مرغ کور اور مرغبول کے بارے مل بھی روایات ا كثر مح نبيس كنواري كى تعريف من روايات باطل ہیں۔ بعض مشہور تصے غلط ہیں جسے نی کریم کی وفات کے بعد بلال کاشام طے جانا۔ عمر فارون کے منے کا زنا کرنا اوران کا اے کوڑے مار کر ہلاک کر دیتا۔ جابڑ کے بحول كالتدور من كركر لوت موجانا اور في كى دعا سے زند و مو جانا۔ ابوت کے جم من کیڑے یر جانا۔ داؤہ کا اور یا کی بوی پر عاشق ہونا اور اے جنگ میں آھے بھجوا کر مروا كاس كى بيرى سے شادى كر ليا۔ بريے سے آ بىك قوت جماع می اضافید جاند دو مرے ہور آ ب کے مریبان میں واخل ہو کے آسین سے نکلنا اور بدری محالى سيدنا لغلبه بن اطب كا واقعه كهانبين حضوركي وعاس بكريول كى دولت في مكر وه زكوة سے الكارى مو محية تو مورة توبه من ان كومنافق كها كيا- بدسب جمول قص

ایک متواز مجی متندهدیث مبارکه ہے کہ نبی کریم نے فر ہایا: ''جس نے مجھ پر جموث بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہم بنا ك ( بخارى مسلم كتاب العلم، مند احمد ص: 41، 334)۔ال مدیث کی خصوصیت یہ ہے کہال کوروایت كرنے دالے سوے زائد محاب كرام بيں جن بيل عشره مبشره بمي شامل بين (الآثار الرفوعة في 89)\_امام نووي فرماتے ہیں کداس روایت کودوسومحابہ کرام نے روایت كيا (اووى شرح مسلم ج: 1 صفح: 68) \_ كى وجه ب ك محابہ کرام امادیث بیان کرنے می بے مدفحاط تھے۔ سنن داری کی ایک روایت کے مطابق عبدالرحمٰن بن الی

جنہوں نے غلطی سے کوئی موضوع روایت نقل کردی اس كے بعد حقیقت حال برمطلع مونے كے باد جودر جوع تبيں کیا کہ مہیں لوگوں کی نظر میں میرا مقام کرنہ جائے۔ یانجویں شم ان طحدین کی ہے کہ جنہوں نے شریعت مطہرہ في فك اورفساد بداكرنے كے لئے روايات كورك بیان کیں۔ چھٹی من مان مراہ فرقوں کی ہے کہ جنہوں نے اسے غلافہ ب کو ثابت کرنے کے لئے امادیث کھڑنے ک فیکٹری لگائی۔ ساتویں تم صوفیوں کی ہے کہ جنہوں نے ترغیب اور فضائل کے باب میں بہت ی احادیث محرس اس خیال سے کہ اس پر اجر و ثواب لے گا۔ آ تھویں مم کے لوگول نے حاکمان وقت کا تقرب حاصل كرتے كے لئے ان كى مرمنى كے مطابق احاديث محریں۔نویں تم قصہ کو اور داعظین کی ہے۔ بعض لوگ الي جي كداستاد سے كوئى بات كى ادراس (حديث مگان کرکے ) آ محے بطور حدیث بیان کرنا شروع کر دیا۔ ایک گرده ده ب جےخواب من آ مخصور کی زیارت مولی ادر آ مخضور سے کوئی بات من کرخواب کے مذکرے کے بغير بيان كرنا شروع كرويا جبكه مكن ب كه بات كوسيح سمجما یا یاد ای ندر کھا ہود ہے بھی شریعت میں خواب سے کوئی عظم ابت بين موتا

موضوع روایت کی مختلف نشانیاں ہیں جن ہے انبیں بھانا جا سکا ہے۔ بہلی مید کدردایت سنت صححہ کے خلاف ہو۔ دومری یہ کہ مدیث میں مستقبل کے بارے من تاریخ اور وقت کے تعین کے ساتھ پیٹکوئی ہوجیہا کہ ا كرمرم من جا عرف موقو منكائي موكى اورقل وغارت مو گا۔اگرمفریش ہوتو ایسا ایسا ہوگا د فیرہ۔ تیسری میہ کہ طديث ك الفاظ ركيك يعنى لجراور عاميانه مول جي چاول اگرمرد مونا تو بدائد دبار مونا۔ چوتی سے کر آن کی مرت آیات کے ظاف موجعے روایت میں سودخور کی شفاعت کا حم ہے جودرود پر متا ہو جبکہ قرآن مجید اور سی

لیلی فرماتے ہیں کہ میں نے کوفیری جامع محدمیں ایک سو میں ایسے انساری محابہ کرام دیکھے جو کہ صدیث بال نہیں كرتے تھے اور ان ميں سے ہرايك كى بجى خوابش ہوتى تھی کہ کوئی دومرائی اسے بیان کردے۔ای لئے محدثین نے جھوٹی حدیثیں کھڑنے والوں کے لئے سخت ترین مزائیں جو ہز کیں کیونکہ حدیثیں گھڑنے والے د جال اور

كذاب كامعامله عام جوث كاطرح نبيس بكداس س بہت بوھ کر ہے جو کہ جھوٹ گھڑ کے دسالت آب کے وے لگارہا ہے جو دین کے شارح اور معمار ہیں۔ وہ

وجال دین میں بگاڑ پدا کر کے امت کو صراط متقم ہے بنانا ماہتا ہے اس کئے شدیدترین سزا کامستحق ہے۔

بہ جمولی صدیثیں مختلف مروبوں نے اسے مختلف مقاصد کے تحت کھڑیں جن میں کم علم واعظین ، جالل صوفی،قصد کومقررین اور روافض شامل تھے۔انہوں نے ایے فقہی مسلک کی تائید، بادشاہوں اور امراء کی خوشنودي مشبرت ومقبوليت محصول جاه اورسياس مقاصد کے لئے حدیثیں گوریں۔امام حماد بن سلم قرماتے ہیں کہ مجصروانفي كايك فيخ في خودكها تما كدجب بميس كوئي بات المحمى للتى لو بم ات صديث بنا دي تم (اللالى المصنوعد ج:2. ص: 248) \_ امام مالك فرمات بي ك عراق حدیثیں و حالنے کی فیکٹری ہے جہال سکوں ک طرح احادیث و حالی جاتی بین مثلاً بدردایت که جب معادیة وميرے منبرير ديجو تو قل كردو (الالي المصنوعه -(220: P1:2

واعظول نے موضوع حدیثوں کے ذریع مخلوق کو اس قدر خراب کیا ہے کہ کتنے چرے بھوک کی وجہ سے زرد ہو گئے ، کتنے لوگ سفر میں بھٹھے ، کتول نے ان مہاح چزوں سے اسے نفس کومروم کرلیا جوان کے لئے بالکل جائز تھیں۔ کتوں نے علم کی روایت محض اس لئے چھوڑ دى كداس ميس خوابشات نفس كى خالفت نظرة في كتنون

نے مصنوعی زیدافقیار کر کے زندگی میں ہی اپنی اولا و کویٹیم بنا دیا اور اپنی ہو یوں کے حقوق نظر انداز کر کے ان کو ایس حالت میں چھوڑ ویا کہ نہ ان کا کوئی شوہر ہے نہ وہ بے شوہر ہیں للذامحد ثین نے ان كذاب لوكوں كے لئے جو سزائیں تجویز کی ہیں وہ درست اور برکل ہیں۔ (الموضوعات: ابن جوزي)

ایک مرتبه امام احمد بن حنبل امام یحیٰ بن معین ایک مجدمیں نماز کے لئے محتے تو وہاں ایک واعظ کھڑا ہوا اور انہی دو ہزرگوں کی سند ہے حدیث بیان کرنا شروع کی کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے کلمہ طبیبہ پڑھا تو اللہ تعالی اس کے ہر لفظ سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کی چونکے سونے کی اور بر مرجان کے ہوتے ہیں اور وہ جنت میں الله كالنبيع كرتا ب اور تشيح ك بردان ك بدا كلمه طیبہ رامنے والے کوئیکیاں ملی ہیں۔ واعظ نے اور بھی بہت کچھ بیان کیا اور یہ دولوں بزرگ ایک دوسرے کو جرت ہے و مکھنے لگے کہ انہوں نے کب بیصدیث بیان کی۔ جب واعظ اپنا بیان ختم کر چکا تو انہوں نے اپنا تعارف كراك الكاركيا كهم في توجعي بيصديث ي منيس تو بيان كيول كريس مح تو وه واعظ بولا\_ احقو! كيا ونیا میں تم دونوں کے علاوہ کوئی اور احمد اور یحی نہیں ہے من نے توسر احدول اور محسنیوں سے روایت من ہے۔ (موضوعات كبيرس: 13)

محدث امام فعنی ایک مجد میں نماز بڑھنے مجے تو د يكها كدوبان ايك لمي واثرى والاهيخ جس كے جاروں طرف لوگول كا جوم تها، حديث بيان كر ربا تها كه رسول نے فرمایا کداللہ تعالی نے تین صور پیدا کے ہیں اور برصور مں ایک ایک لنخ (پھونک) ہوگا فعمی کہتے ہیں جھ ہے برداشت نه ہوا اور میں نے اپنی نماز میں تخفیف کر کے ال سے کہا۔ یا شخ ! اللہ ہے ڈرواور غلط حدیث مت بیاں کرو،الله تعالی نے فقط ایک ہی صور پیدا کیا ہے جس میں

ONLINE LIBRARY

دو دفعہ محونکا جائے گا۔ ایک مارنے کے لئے اور دومرا رندہ کرنے کے لئے تو اس نے جوتا اٹھا کے دے مارا اور ب لوگ مجھے مارنے لکے حق کہ مجھے اقرار کرنا پڑا کہ الله نے تین بی صور پیدا کئے ہیں۔ (موضوعات کمیر

اب ہم چھالی روایات کا ذکر کرتے ہیں جو کہ احادیث تونیس بی مراحادیث کے طور پرمشہور ہوگی بیں ليكن درامل ده مسي عكيم كا قول محاوره بضرب الثل يامن کھڑت یا تنیں ہیں۔ مثلاً سویدالاتبار نامی راوی نے یہ روایت بیان کی۔ ' جس نے عشق کیا اور یاک دامن رہا ادرائ عش کو چھیائے رکھا ادرای حالت میں مرکبا تو شهادت کی موت مرا' ۔ جب امام یکیٰ بن معین کواس کی یہ روایت معلوم ہوگئی تو فرمایا اگر میرے پاس کھوڑا اور نیزه ہوتا تو میں سوید کے خلاف جہاد کرتا۔ ابوالعباس کہتے بیں کہ میں امام بخاری کے یاس حاضر ہوا اور انہیں ابن كرام كا خط ديا جس من چند احاديث كے بارے ميں سوال کیا گیا تھا اس میں زہری عن سالم عن ابیدی سند سے بيروايت درج تقي كمايمان برهتا كمتانبين توامام بخاري نے خط کی پشت پر لکھا۔"جس نے بھی بیروایت بیان کی وہ بخت سز ااور طویل تید کامستی ہے' (الا باطیل والمنا کیر بحواله فتنه وضع حديث ص: 66) - سيدنا ابراسيم ك بارے میں قرآن مجید میں ہے وہ یقیناً میرین کی تھے۔ صدیق مبالغه کا صیغہ ہے جس کامعنی ہے وہ مخص کہ می بولنا جس کی ذاتی اور طبعی صفت بن چکی ہے لیکن سیجین کی روایات میں سیدنا ظیل کی طرف تین جھوٹ کی نسبت کی من ہے۔ چنانچہ فخرالمفسرین امام فخرالدین رازی نے ال قرآني آيت اور عقيده عصمت انبياء كوسامنے ركھتے ہوئے جرأت مندانہ فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ ان راویوں کوجھوٹا کہ دینازیادہ بہتر ہے اس سے کہ جھوٹ کی نسبت البیاء میم السلام کی طرف کی جائے ورندتو بوری شرایت

ہے اعماد اٹھ جائے گا اور کہنے والا کہد سکے گا کہ ممکن ہے كه ني في اس خريس كسي مصلحت كي تحت جهوث بولا مو (تغیر کیر الرازی ص:22، 185)۔ انکی روایات کے بارے میں مولانا حفظ الرحمن سیو باروی فرماتے ہیں کہ اگر چہ بیروایات صحیین کی ہیں اور اس لئے بیمشہور کی حد تک چین می بین مگر راوی کوان روایات میں بخت مغالطه موا ب البذا برگز قابل تبول نبیس اس لئے کدایک ہی ک طرف جموث کی نسبت کے مقابلے میں راویوں کی ملطی کا اعتراف بدرجها بهتراور سيح طريق كارب\_

(تقعس القرآن ج: 1 بم: 203)

مشہورے کہ"آ دم جب فح بر مجئے اور پیھیے قابیل نے باہل کوئل کر دیا تو اس کی دجہ ہے سمندر کھاری ہو محے اور پہلوں کے ذائعے بدل محتے'۔ بیالیک من گھڑت روایت ہے۔مشہور روایت ہے کہ نبی کریم نے سیدناعلیٰ سے فرمایا کہ اے علی روزانہ بانچ کام کر کے سویا کرو (1) جار ہزار دینار صدقہ کر کے (2) جنت کی قیمت ادا کر ك (3) ايك قرآن ختم كرك (4) دولانے والوں ميں صلح کرائے (5) فج کر کے۔اس پرسیدناعلیٰ نے عرض ک كهية ميرك لخ مشكل ب تو فرمايا - جار بارسورة فاتحه پڑھنے سے جار ہزار دینار صدقہ کرنے کا تواب ماتا ہے۔ تلین مرتبه درود شریف براصفے سے جنت کی قیمت اوا ہو جاتی ہے۔ تین مرتبہ سورة الاخلاص برصنے سے ایک ختم قرآن كا تواب ملا ب- بدروايت سرامرس كورت اور

ای طرح ایک اور بری مشہور روایت ہے کہ جو محض نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شان اے یانج انعام عطا كرتے ہيں۔ايك بيكماس برے رزق كي على ہٹادی جاتی ہے۔ دوسرایہ کہاس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ من ملے گا۔ چوتھا ہد کہ مل صراط سے بیل کی طرح گزر

جائے گا۔ مانجوال مید کہ حساب سے محفوظ رہے گا اور جو نص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو پندرہ طریقوں سے عذاب موتا: يا في طرح ونيا مين، جارطرح موت ك وتت، تمن طرح تبريس اور تمن طرح قبرے نكلنے كے بعد۔ بدروایت بھی کمل طور برمن گفرت ہے (میزان الاعتدال ج: 2 ص:120) \_ جب قرآن وحديث ميں نماز قائم كرنے كے لئے بے شار آيات اور سيح روايات موجود میں تو اس کی رغیب کے لئے ایس من ممرت باتوں کی کیا ضرورت ۔ تمام قرآنی سورتوں کی نضیات عن 114\_ احاديث جنهيل مختلف علماء اورمفسرين نقل كرتے رہتے ہيں اور واعظين بيان كرتے ہيں۔ وہ رسول الله يرجهوت اور التراء بين - محدثين كرام نے احادیث کو کھڑنے کا ذمہ دارنوح بن الی مریم کوقرار دیا ب\_ نوح نے لوگوں کو قرآن کی طرف مائل کرنے کے لتے یہ حدیثیں کھریں (النالی المصور ع: 1 ص:117)-روايت بكر "حفرت عفر اورالياس مر ع كموقع رجع موت بن" ابن عجر كمت بن كهيد روایت قالمل رد ہے۔

نهايت مشهور روايت ب كدميرى امت كالخلاف رحت ہے مربی صنی مشہور ہے اتن بی غلط ہے کیونکہ اس اختلاف کی رحمتیں تو آج ہم ای آجھوں سے ہرطرف و کھے رہے جن کہ نہ کوئی محر محفوظ ہے نہ تمازی اور نہ

قیامت کے دن ایک منادی پردے کے بیجے سے آواز دے گا کہ اے اہل محشر ایل نگامیں پست کر او تا کہ فاطمه بنت محم حزر جائي - موضوع ب كونكه اس كا مطلب توبيه مواكده يكربنات اوراز واج كوب شك لوك و یکھتے رہیں کوئی حرج تہیں اس روایت کا ایک راوی عباد بن وليد كذاب ہے۔ بيدوايت كە فورتول سے مشوره كرو مرعمل اس مے بھی کرد-موضوع ہے کونکہ آنحضور

نے بار ہااز واج سے ند صرف مشورہ کیا بلکمل بھی کیا۔ م کھے لوگوں نے عوام میں قرآنی تلاوت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لئے ای طرف سے مخلف سورتوں اور آیات کی فضیلت کی حدیثیں کھڑیں اور بہت ہے مفسرین نے انہیں بغیر کسی تحقیق کے اپنی تفسیروں میں درج كر ديا ادر دو اسلامي لنريج كا حصه بن تنس - چنانچه تغییر بیضاوی، کشاف اور واحدی میں ہر ہرسورت کی جو طویل نضلیت والی حدیث بیان کی منی ہے وہ موضوع اور من محرت ب (اللالي المضوعه ج: 1 ص: 117)-قرآن کے نہم ویڈ براورتکر کا حکم خود قرآن میں ہے اس كے ہوتے ہوئے موضوع فضائل كى ضرورت نبيل مم علم زابدوں اور جاال صوفیوں نے بغیر سی تمیز سے سچی جھوٹی روایات کو بیان کیا اور عوام نے ان کے ظاہری جبہودستار اور بربیزگاری کو د کھتے ہوئے ان براعماد کرتے ہوئے ان کی روایات برجی اعتبار کرلیا ان میں سے اکثر نے الواب كى نيت سے حدیثیں كھڑیں اور بیان كرویں تاكہ لوگوں میں عیادت کر ارکی پیدا ہو مکر انہوں نے وین کو سب سے زیادہ تقصان کانجایا (تدریب الراوی ج:1 ص:281)۔ الل بیت کے فضائل میں لاکھوں احادیث محری تئیں اور صحابہ کے نضائل میں بھی اس کے رومل میں احادیث کھڑی کئیں جبکہ فن سے کہ بے شار قرآنی آيات واحاديث فضائل صحابه والل بيت ميس وارد ميں ان کے ہوتے ہوئے ان وضعی اور من محرت روایات کا سہارالینے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔

روایت ہے کہ مفید مرغا کھر میں یالا کرو کیونکہ جس محمر میں سفید مرغ ہوتو کوئی شیطان اور جادوگر اس کھر کے قریب ہیں آ تا اور آس یاس کے جالیس کھر بھی حفوظ رہے ہیں۔ بدروایت جموت ہے اس سلسلے میں درست روایت وہ ہے کہ جس میں ہے کہ جب تم مرغ کی آواز سنوتو الله تعالى سے اس كے صل كاسوال كيا كروكيونكه اس

وقت ال نے رحمت کا فرشتہ دیکھا ہوتا ہے۔ حرید سفید مرغ والى تمام روايتس جموث بين \_ بيروايت كه مي كريم فے شلوار مینی یا خریدی ہے اور سننے کی لوبت جیس آئی ان میں سے کوئی بھی بات ورست میں اور بدروایت کہ اینے مُر دول کوئیک لوگوں کے درمیان ڈمن کیا کرواس کی مجی کوئی حقیقت میں ہے۔ یہ روایت کہ جب جمد مج سالم كزر حميا تو مفتے كے باقى دن بھى سي كرر جاكيں م اور جب ماه رمضان مح كزر كيا تو بوراسال مجم كزر جائ گا۔ امام بابن جوزی اے من کھڑت کہتے ہیں۔ یہ روایت کہ جب اینے آئمہ کے پیچے لماز پرموتو اچی طرح وضوكيا كرواكر وضو درست نه موتو امام كى آ واز كيكيا جانی ہے۔جموت ہے۔روایت ہے کہ آخرزمانے میں جب خوابشات کی پیروی ہونے کیے تو دیہاتیوں اور عورتول كاوين لازم پكر لينا۔ يدمن كھڑت ہے۔ روايت جب الله تعالى كسي قوم سے مجت كرتے ہيں أو اسے كسي امتحان اورمصيبت ميں جلا كرديتے ہيں۔ موضوع ہے۔ روایت جب تمبارے پاس کی قوم کا سردارآ اے تو اس کا اكرام كيا كرو\_ حديث تبيي مكن بيكى بزرك كا قول ہو۔روایت قربانی کا جالور تسلی کر کے لیا کرو کیونکہ بیر بل صراط برتهاری مواری مول عے۔ ابن اصلاح فرماتے ال كريه مديث ابت ميل - روايت جب تيرابيا برابو جائے تو اسے بھالی سمجھوضعیف ہے مکن ہے گئی مکیم کا

روایت ہے کہ جار چزی بھی سرتیں ہوتیں۔ زمن بارش سے، مادہ زے، آ کھدد میضے سے اور عالم علم ے۔ابن جوزی نے اے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ ویے بھی عام مشاہرہ ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد مادہ کوز کی حاجت مبیں رہتی۔روایت کے حسین چرول سے خرطلب كرو-امام اين جوزى، امام احد بن صبل، علامه اتن تميد اور اين كم اے موضوع قرار ديے ہيں۔

روایت کہلوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو لنے والے رنگ ریز اور سنار ہیں۔امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ پہ روایت درست نہیں۔ روایت اللہ اتعالی نے آسان و ز من کو ہوم عاشورہ میں پیدا کیا۔ بیروایت موضوع ہے۔ روایت کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا نکاح آسیدومریم سے كرويا ہے۔ انتهائى ضعيف ہے۔ روايت كم الله تعالى قیامت کے دن لوگوں کوان کی ماؤں کے نام سے بلائیں مے تاکہ بردہ رہے۔امام ابن جوزی اسے موضوع قرار ویتے ہیں۔ قیامت والے دن توسب بردے اٹھ جا تیں کے اور بخاری کی ایک روایت اس کے خلاف ہے کہ تیامت کے دن مہیں تہارے اور تہارے آباء کے نام سے بکارا جائے گا البتہ عیسی کوان کی والدہ کے نام سے

روایت که مرض الموت میں آ مخصور نے قرمایا کہ كاغذ قلم لے آؤ میں تہیں کھ لکھ کردوں تا كہتم مراہ نہ ہو توسیدنا عرف فرایا مارے لئے کتاب اللہ کافی ہے۔ منكرروايت باوربي خلاف عقل بيكرة تحضور كوئى تكم ویں اور عرصنع کر دیں۔ آخر وہاں ویکر صحابہ بھی تو ہتے۔ ردایت که بازار میں کھانا پینا کروہ ہے۔ضعیف ہے کیونکہ محابہ کرام سے بازار میں اور سفر میں جلتے بھرتے کھا یا بینا ابت ہے۔ روایت کہ اللہ تعالی پندرہ شعبان کو آسان ونیا پرنزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکر ہیں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ بیروایت ضعیف ہے۔امام دار قطنی فرماتے ہیں کہ ثابت نہیں۔امام ابن وحید فرماتے ہیں کہ شب برأت كے بارے من كوئى روايت بحى مح نيس اس رات کی مخصوص نماز کو بھی کسی صادق رادی نے بیان نہیں کیا۔ اس دن کوعید مجمنا بے بنیاد ہے۔ روایت کداللہ تعالی کی طرف سے می فرشتے مُردے معل کرنے پر مامور ہیں۔امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں اس روایت

ONLINE LIBRARY

كونبيس بينجا تفارروايت كه بازار مين كمانا كمينكي باس كى سند كزور ہے اور اس سے خالف حديث ابن عمر ہے كريم ني كريم ك عهد مبارك مي طيخ جرت اور كرے موكر كالياكر تے تے۔ ( زندى شريف)

روایت که صوف کالباس اور فقراء کے ساتھ بیٹھنا محبرے بری ہونے کی علامت ہے اس میں ایک رادی قاسم العرى ب، امام احد ابن طبل فرماتے بي كه به حجوث بوليّا تما اور حديثين كفر اكرنا تما\_ روايت بينكن بر مرض کی دوا ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔ روایت کہ خربوزہ کھانے سے پہلے ول کودعود بتا ہے اور باری کوجر ے اکھیرو یا ہے۔ موضوع ہے امام بیبلی فرماتے ہیں کہ خربوزہ کے فضائل میں بہت می روایات ہیں محرسب باطل اور جموث\_ مُشيق، زمرد اور يا قوت كى انْكُرْتَى والى روایات درست میں \_روایت که تمن چیزی نظر کوتیز کرتی ہیں سبرہ پانی اور خوبصورت چرہ ویکھنا۔ موضوع ہے۔ روایت ونیا کی محبت پرخطا کی جڑے بیر حدیث نیس کنی بزرگ كا قول ہے۔ روايت وطن كى محبت ايمان كا حصه

-- موفوع --روایت ایک دن کا بخارسال کا کفارہ ہے۔محدث مناوی کہتے ہیں بیچے نہیں۔روایت رجب الله کا مہینہ باور شعبان ميرامهيند جبكه رمضان ميرى امت كالمهيند ہے۔امام ابن رجب اے معیف کہتے ہیں۔"مومن کا تھوک شفاہے"۔ بیرحدیث نیں۔مومن کا جھوٹا شفاہے، یہ مجی حدیث نہیں۔ روایت کہ ابو بکر وعمر جنت میں ادھیر عر جنتول کے سردار ہول مے۔"درست نہیں کونکہ جنت میں سجی جوان ہو کر جائیں گے۔عورتوں میں مردوں سے ڈیل شہوت ہوتی ہے۔منکر روایت ہے۔ میں نے اپ رب کو ایک بے رکیش اڑے کی صورت دیکھا جس کے کانوں تک بال تھے۔ موضوع روایت ے۔انگونگی بکن کرفماز پڑھنے کا اواب سر گنا زائد ہے

بإعمامه نماز يحيين كنازياده ادرباعمامه جمعه سترجعه كانواب ہوگا۔ ان میں سے کوئی فابت نہیں۔ مسواک کے ساتھ نماز کا اواب مواک کے بغیرنماز سے سر منازیادہ ہے۔ امام یکی بن معین اے باطل کہتے ہیں۔ روایت لمبی واڑھی کم عقلی کی دلیل ہے۔ بیدروایت تو رات کی طرف منسوب ہے۔میری امت کے علماء علماء نی اسرائیل ک طرح ہیں۔ اکثر محدثین اور حفاظ نے اسے بے بنیاد اور موضوع قرار دیا ہے۔ روایت علی میرے لئے سرکی مانند

كا ي كا دود هديا كروكده علاج اوراس كالمحى كهايا كروكيونكداس مين شفاع اورگائے كے كوشت سے بچو كدوه يارى ب\_بردايت ال ليّ درست نبيس كداكر كائے كا كوشت بيارى مونا تو آب مبھى بحى جمت الوداع م موقع برای ازواج ی طرف سے گائے کی قربانی کر کے گوشت ان کے پاس نہ جیجے اور نہ ای اس بماری کو آپ قربانی جیسی اہم عبادت کے لئے منتخب کرتے۔مسور کی دال استعمال کمیا کرو کیونکه وه مبارک ہے۔ بیرروایت موضوع ہے۔ نمک استعال کیا کرو کیونکہ اس میں ستر باربوں سے شفا ہے۔ بدردایت باطل ہے۔جس نے میری قبر کے زویک جھ پر درود پڑھا تو میں خودستا ہول اورجس نے دورے بڑھادہ جھتک پہنچایا جاتا ہے۔ من کھڑت ہے کیونکہ زندگی میں تو اس طرح کا کلام محال ہے الی بات تو وفات کے بعد بی ہوسکتی ہاس گئے اس کی کوئی اصل نہیں۔

روایت که خریداری کرتے وقت اتنا جھرو کہ لینے پینے ہوجاؤ غلط ہے صرف اتناظم ہے کدد مکھ بھال کے اور بازار چیک کر کے مول تول کرو۔ بوڑھی عورتوں کا دین اختیار کرو۔ بے اصل بات ہے۔ مریض کی عبادت تین دن کے بعد کرو۔ شدید ضعف ہے۔ غرباء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ باطل ہے۔ ولد الزنا جنت میں نہیں جائے

گا۔ بدروایت موضوع ہے کیونکہ جرم تو اس کے مال باپ كا ب، ان كى سزاات كوتر طے كى - دل الله كا كھر ب، مدیث بین بلکمی صوفی کا قول ہے۔ بے تصد کہ شیطان نے نی یاک کی زبان سے بنول کی تعریف کرادی بالکل جھوٹ ہے کیونکہ انبیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی یاک سے سفر وحفير پانچ چيزي عليحده نبيل موتي تحيل شيشه، سرمه، چیونی تنکمی مسواک ،لکڑی کا برا کنگھا۔موضوع روایت ے۔جوکام بھی بدھ کو کیا جائے وہ ضرور اورا ہوگا۔ امام سخادی اسے بے اصل کہتے ہیں۔ جو کسی معفور کے ساتھ بید کرکھاتا ہاس کی مففرت کردی جاتی ہے۔ حافظ ابن ج<sub>را</sub>ے جموٹ کہتے ہیں۔ جوآ دی پیٹاب یا خانہ کی جگہ ہے روٹی کا کلزا اٹھا کر دھو کے کھالیتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔موضوع ہے۔جس نے عیدالفطر کی منع کوروزہ رکھا کو یا اس نے سارا سال روزہ رکھا۔ یہ باطل روایت

جس نے دسویں محرم کاروزہ رکھا اللہ تعالی اس کے لئے ساٹھ سال کی عبادت لکھ دیتے ہیں۔ بدروایت باطل ہے۔جس نے کم رجب بعد از نماز مغرب ہیں رکعت نوافل برمصے تو مل صراط سے بلاحساب گزر جائے گا۔ باطل روایت ہے۔ جومغرب کے بعد چھ رکعات اس طرح پر حتا ہے کہ درمیان میں کوئی بری بات مہیں کرتا تو اے بارہ سال کی عبادت کا تواب ملا ہے۔ بدروایت باطل ہے امام بخاری اے مشرکتے ہیں۔ ایک خاص طریقے سے جاشت کی نماز پڑھنے پرسر نبیوں کے اواب والى روايت بحى باطل ہے۔ جس فے رمضان كے آخرى جعه کوایک نماز کی قضا دی تو ستر سال کی نماز وں کی قضا ہو جائے گی۔ بےاصل ہے۔

مورت کی برکت یہ ہے کہ پہلے اوک جنے ابن جوزی نے اے موضوع قرار دیا ہے۔ آ دی کی سعادت واراحی کے بلکا ہونے میں ہے۔ امام وہی اسے جھوث

شار کرتے ہیں۔ مریض کی آہ و زاری سیج اور چیخنا جلانا تکمیر ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابت نہیں۔ روایت عالم کے چرے کی زیارت ساٹھ سال کی عبادت ے بہتر ہے کی سند درست تہیں۔ دنوں کی نحوست کے بارے میں سب روایات باطل ہیں کدکوئی دن منحول نہیں موتا \_ جعد كا دن فكاح كا دن باور بيغام فكاح كا انبياء جمع کوبی بدونول کام کرتے تھے۔موضوع ہے۔روایت کہ درود ریا کاری ہے بھی پڑھا جائے تو باطل نہیں ہوتا غلط ہے کیونکدریا کاری ہر عمل کو گندا اور باطل کر دیتی ہے جس كابدىيفلا ب- جے راضى كيا جائے اور وہ راضى نہ موتووہ شیطان ہے۔ بیحدیث میں ہے۔ عاشورہ کے دن آ دمٌ كى توبه تبول موما لوح كونجات منا ابراميم كا آگ ے باہرآ نا ابوب کا صحمتد ہوتا یونس کا مجھلی کے بیث سے بابرآ نالیتقوب اور بوست کی ملاقات موناسب مرجه جموث ہاں کی چھاصل نہیں۔

رمضان کے دس دنوں کے اعتکاف کا تو اب دو مج اور دوعمرون کے برابر ہے۔ بدروایت موضوع ہے۔ جب تک لیائی ندگی جائے اس وقت تک مردہ قبر کے اندر ے اذان سنتا ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ موضوع ہے۔ جب کوئی بیوی ہے مہاشرت کرے تو اس کی شرمگاہ کوندد کھیے ایسا کرنے سے بینائی چلی جاتی ہے ذہبی اے موضوع کہتے ہیں۔سیرناعلیٰ کے چبرے کو دیکھنا عبادت ب- ذابی اے موضوع کہتے ہیں۔ آنحضور نے مجلس اع شركت كي اور وجد ش آكرا جي قيص عار وي \_ ملاعلی قراری کہتے ہیں کہ اس کے گھڑنے والے برخداک

سائل کائن ہے جاہے گورے برسوار ہو کرآئے۔ من گفرت ہے گھوڑے والے کوسوال کی کیاضرورت وہ تو فیرستی ہے۔مند برشکر بدادا کرنا خدمت ہے۔ بدحدیث نبیں ہے کونکہ جومن کاشکر بیاداکرتا ہاں سے اس ک

مرید حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ روایت کہ ہفتہ کا دن مرو فریب کا دن ہے کیونکہ اس دن قریش نے مکر وفریب کا اراده کیا۔ درست نہیں۔ روایت کے سوموار کا ون سفر اور تجارت کا دن ہے۔ من گھڑت ہے۔ روایت کہ منگل کا ون خون كاون م كيونكداس دن قابيل في بابيل كاخون كيا\_موضوع ب\_روايت كه بدهكا دن منول دن ب كيونكهاس دن قوم عاد برآ ندهي آئي تقي اور فرعون ملاك مواتھا۔ باطل ہے۔ روایت کہ جعرات کا دن بادشاہ کے یاس جانے اور ضرور تیں بوری کرنے کاون ہے کیونکہ اس ون ابرامیم بادشاہ مصر کے یاس مجئے تھے اور اس نے آب كو تحفظ مين باجره دى تحى -جموث ب- محمد فرفية قبروں کے مردے إدهر أدهر منتقل كرتے ہيں۔علامہ سخاوی فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث نہیں مل سکی۔ سیدنا سليمان كي اتكون كانقش تعا"ل الله الا الله محمد رسول الله"\_ موضوع ہے۔ روایت کہ نی کریم کے بین میں تمن كنوارى لؤكيول نے آپ كواشايا تو ان كا قدرتى دورھ نكل آيا اورانهول في حضور الدس كويلايا بالكل بي اصل اور بے سند ہے۔ روایت کہ جب بچہ کومعلم 'دلسم اللہ'' یر صنے کو کہتا ہے اور وہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس بیجے اس نے والدین اور استاد کے لئے جہنم سے برأت لکھ دیتے ہیں۔ بدروایت ہروی کی کھڑی ہوٹی ہے۔روایت رسول الله كاساية ندتها ورست نبيس كيونكه سيده زينب فرماتي بين ا جا تک دیکھتی ہوں کہ دو پہر کے وقت رسول الله کا سامیہ مادك ميرى طرف آرباب-

(منداحرن:6ص:132) روایت خرواد برے الل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے جواس میں سوار ہو کیا اسے نجات ال حتی اور جواس میں سوار نہ مواتو وہ وب میا۔ موضوع ہے (لسان الميران ح: 3 ص: 2 8 2، تقريب التهذيب ص:257) \_سيده ما تشرر ماني بين معراج كي رات مين

نے رسول اللہ کومفقو دلیس پایا بیروایت مرشو یا ہے۔ اس لتے کہ معراج کی راست سیدہ عائش معضور کے تعربیس تھیں کیونکہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال قبل پیش مَ يَا (تَغْيِيرِ ابْنِ كَثِيرِجِ: 3 صُ:26) جَبُهُ سيده عائشه كي رحمتی جرت کے بعد ہوئی۔ روایت کہ جس نے خلوص كے ساتھولا اللہ اللہ يرج ها اور تعظيم كى وجہ سے لسبا كركے بر ھا تو اس کے جار ہزار گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ موضوع ہے۔ عالم كا سونا عمادت ہے۔ يدروايت ب اصل ہے۔روایت کہ گدھے نے خود کو آ مخصور کی سواری کے لئے پیش کیا تھا اور حضور کے با تھی کرتا تھا۔ آ پ کی وفات کے بعداس نے خود کوایک کنویں میں کرادیا۔ حافظ این حجر فراتے ہیں اس روایت کی کوئی اصل نہیں (فتح الباري ج: 2 ص: 59) \_سيدناعليٰ نے ايک وفعہ في كريم ہے وحشت کی شکایت کی تو آپ نے کبور کا جوڑایا لنے کا تحكم دیا اوراس کے غرغوں كرتے ونت ذكر الله كاتحكم دیا ہے من گھڑت روایت ہے۔ روایت کہ تقیق کی انگوشی ڈالا کرواس سے غربت

دور ہوتی ہے۔ امام عقیلی فرماتے ہیں کداس سلسلہ میں حضور سے کوئی بات ٹابت ہیں۔ اگر بولنا جاندی ہے تو خاموثی سونا ہے۔ یہ حدیث نہیں کیونکہ علم گفتگو کے بغیر نہیں حاصل ہوسکتا۔اللہ تعالی موٹے عالم کو تاپیند کرتے الله عديث نبيل كيونكه كمي كامونا يا پتلا مونا تو الله ك ہاتھ میں ہے۔ روایت کہ جے کوئی چیز ملے اور وہ اے والی كرون تو كوياس نے يہ چيز الله پر روكى ہے۔ مديث لي ع-

(ماخوذ از افرى المكاذب تصنيف أشيخ محمر بن السيد درويش الحوت البيروني تخليص اسي المطالب المعروف به من محرت كهانيال ازعبدالرؤف مفتى ديانوي)



## 96003.

واكثرمحوجيرت تفاكهاتن يراني كتاب اتناجديد فيصله اورابيا فيصله جس مين غلطي كالمكان نههو



مرد کے اور ایک حصہ تورت کا۔

وہ مسلمان ڈاکٹر والیں پہنچاءاس نے ڈاکٹر کوقر آن كا فيصله سنايا ـ ذاكثر في ان عورتون كا دوده لكالني كوكها ـ واتعى ايك عورت كا دود ه زياده تها اور كا زها جبكه دوسرى كا تھوڑااور پتلا۔ بیل بار بارو ہرایا گیا مگرای عورت کا دودھ زیادہ لکا تھا۔ تو ای کولڑ کا دے دیا گیا اور دوسری کولڑ کی۔ اب ڈاکٹر کوٹسلی نہ ہوئی۔ کہتا ہے جس لیبارٹری میں جراثیم شك كرداؤل كا تاكد معلوم موسكے كدفر آن ك اس قانون میں کہال تک صداقت ہے۔ اس کے بعد ماؤل اور بچول كاخون بهيجاعميا تو متبجه عين اس طرح ثكلا جس طرح قرآن نے فیصلہ دیا تھا۔ وہ ماہر ڈاکٹر محوجیرت تها كداتي براني كتاب اتنا جديد فيصله اور ابيا فيصله جس میں عظمی کا امکان نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ استے سادہ الفاظ ـ وه بهت متاثر موا فوراً كلمه يژه كرمسلمان موكيا ـ یہ چندسال پرانی بات ہے۔اب دہ ڈاکٹر باعمل مسلمان ہے۔ کہتا ہے دنیا میں سب سے بروام مجز ہ قر آن ہے، تمام علوم کاملیع قرآن ہے۔

جسیتال کے میٹرنی وارڈ میں دوعورتوں کا کیس ہوا۔ ا ایک کے ہاں بچہ ہوا اور دوسری کے ہال بی۔ زستگ مسٹر بچوں کے بازوؤں پر نمبر پلیٹ نگانا بحول تی۔ اب مسئلہ پیدا ہو کمیا کہ بحد کس کا ہے اور بی س کی ہے۔ ڈاکٹر کافی پریشان نظر آنے گئے۔ کھ نرستك مستركو يُرا بھلا كينے لگھے۔ رسنگ مسٹر كوبس ۋانٹ بلائي همراب كما موسكنا تفايه

امریکہ کے اس بہتال میں ایک مسلمان بھی اس فن میں سیھلا تزیش کرنے ممیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بلایا اور از راه گفن بوجها کهتم کہتے ہوکہ ہاری کتاب قرآن میں ہرمشکل کاحل موجود ہے، اس مسلم کاحل قرآن سے نکالتے۔مسلمان ڈاکٹرنے اس سے وقت لیا اور بذرايد موائى جهازمصر پنجار وبال علاء مصمموره كياء انہوں نے بتایا کہاس مشکل کاحل تو سلے سے موجود ہے۔ اس مسلم کا واقعہ حضرت علیٰ کے دور خلافت جس بھی پیش آیا تھا۔ تو فیصلہ بیہ ہوا تھا کہ بچوں کی ماؤں کا دورھ ٹکالا جائے جس مال كا دودھ زيادہ ادر كا زھا ہوگا اس كا الركا ہو گا۔الله تعالی نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ دو صے

# كالكوال

پورے علاقے میں خوف و ہراس جھا حمیا تھا۔سفاک قاملوں نے بدی بےرحی ے پورے کنے کا صفایا کردیا تھا ....ان بس ایک لاش مشہور کال کرل کی تھی۔



0300-9667909-

گا مک بی شاہ زیب کا وہ خاص نمبر جانتے تھے۔ ای موبائل نمبریر ایک دو پهرشاه زیب کو کال آئی که میں عادل صاحب كا دوست بول ربا موں اور ميرا نام عاطف رسول ہے، ہاؤسٹ کالونی سے کاروبار کے سلسلے میں آیا ہوں، سوچاتھوڑا انجوائے کرلوں ای لئے آپ کوفون کیا ہے۔ آوازی کرشاہ زیب چونکا۔ "آپ عاطف رسول ہی بول رہے تاں؟"

كال مرل سلائر تفا۔ اين تحفظ اور شاوزیب کا بوں کی حفاظت کے لئے دوسل ون یر کال کرل کا سودا کرتا۔ مے شدہ جکہ پر کال کرل کے کر جاتا اور مشمرے میے وصول کرے کال کرل کوأس کے مرد کردیا۔ اس کا لے کاروبار کے لئے اُس نے الگ ے سم کارڈ لے رکھا تھا۔ یہ موبائل نمبروہ صرف جم فروثی كے كاروبار كے لئے استعال كرتا تھا۔ اس كے مقررہ

"ثمّ دونو (

"آپ کوکوئی شک ہے؟"

"شک کی بات نہیں آواز جانی پیچانی ک گئ"۔شاہ

زیب نے مختاط کیچ میں کہا۔"اس آواز کو پہلے بھی کئی بار

من چکا ہوں۔ اگر آپ نے اپنا تعارف نہ کرایا ہوتا تو میں

ہی سجھتا کہ میں اپنے سال کے علی حسن سے بات کر رہا

من ن

دوسری طرف سے عاطف رسول ہننے لگا۔''جمھی مجھی ابیاوہم ہوجاتا ہے''۔

"خیر خدمت بتا تین عاطف رسول صاحب!" شاه زیب نے کارد باری کہج میں کہا۔

''بتا تو چکا ہوں، یا تنگ بہت کر لیں اب ریث بتائے''۔

"آپ سے زیادہ پیے تھوڑی لوں گا"۔ شاہ زیب نے کہا۔" جتنا عادل صاحب دیتے ہیں، اُتنا ہی دے دیتا"۔

''منظور ہے''۔ عاطف رسول نے اسے ایک عمدہ ہول کا نام بتایا۔''میں ای ہول میں تفہرا ہوں، آ جائیں۔ میں پارکنگ میں انظار کروں گا''۔ بید کہد کر سلسلہ منقطع ہوگیا۔

شاہ زیب آٹو سے ایک کال گرل مدیجہ کو لے کر

آوسے کھنے میں ہی ہوئل کی پارکٹ میں گئے گیا۔ وہاں
جوفض شاہ زیب کونظر آیا اُسے دیکھ کرتھوڑی دیر کے لئے
اُس کے ہوش اڑ گئے ، وہ عاطف رسول نہیں علی حسن تھا۔
شاہ زیب کا سالا علی حسن کی آٹھوں میں تھارت تھی۔
" تم کہتے تھے نال کی نے میرے کان بحر دیے
بین" علی حسن نے طزید لیجے میں کہا۔" تم عورتوں کی
والی جیسا غلیظ کام کرنے کی بابت سوج تک نہیں سکتے۔
والی جیسا غلیظ کام کرنے کی بابت سوج تک نہیں سکتے۔
آن عاطف رسول کے نام سے میں نے تم سے بات کی
اور رسے ہاتھوں پکڑ لیا"۔ شاہ زیب سے کوئی جواب بن
اور رسے ہاتھوں پکڑ لیا"۔ شاہ زیب سے کوئی جواب بن

''تم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جائے ہو؟'' مدیجہ نے بوجھا۔

" ہاں!" شاہ زیب نے مردہ می آ واز بیں کہا۔" یہ میرے سالے صاحب ہیں اور میں ان کا بہنو گی"۔ پھر اُس نے مدیجہ کو جانے کا اشارہ کر دیا۔

''شرم ہوتو چلو مجر پانی میں ڈوب مرو'۔ مدیحہ جلی گئی تو علی حسن نے شاہ زیب کو دھنکارا۔''عزت کا انجیا محلا کام چھوڑ کر کال گرل کی دلا لی کرنے گئے۔ ایک بار کال گرل کے ساتھ پکڑے ہمی مجنے اور جیل بھی جا چکے ہو۔ ساج کو شہارے اس دھندے کے بارے میں پتہ چلے گا تو تمہارے ساتھ ہم کسی کومنہ دکھانے کے لاکن نہیں رہیں گئے۔ براوری میں حقہ پانی بند ہوجائے گا'۔

" و میموعلی حسن!" شاہ زیب نے ڈھٹائی سے کہا۔
"شان سے جینے کے لئے بیسہ چاہئے اور کم وقت میں
زیادہ بیسہ ایسے کاروبار سے بی کمایا جاسکتا ہے"۔

"دهندے کی طرح تمہاری سوچ بھی مخدی ہوگی بے '۔علی حسن نے زمین پر تھوک دیا۔"العنت ہے تمہارے دهندے اورسوچ پر"۔

"بیکاروبار بغیر پونجی کا دهنده ہے"۔شاوزیب نے شرمندہ ہونے کی بجائے کہا۔"اوراس میں پیسے بھی بہت

کتے کے منہ میں ڈنڈا دو تو وہ مشتعل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ ہور ہا ہے پھرنہ معلوم ہم بولتے کیوں نہیں؟

ہے۔ غیرت، شرم، عزت کی ہروا چھوڑ و اور میرے پارٹنر بن جاؤ۔ ہم سالا بہنوئی مل کر پورے شہر کے شوقینوں کو لوٹ لیس مے''۔

"شاہ زیب! تم اپنی سوچ بدلو' یعلی حسن نے اسے سمجھانا چاہا۔" چیسہ کمانے کے دوسرے اور بھی رائے ۔ "

"میں اس وهندے میں اس قدررج چکا ہول کہ عاه كرمجى نبيل محبور سكتا"۔شاہ زيب نے عذر لنگ پيش

"چونکہ میری بہن تم سے بیای ہاس لئے میں حمهیں بے ذلالت نہیں کرنے دوں گا" علی حسن نے غصے ے کھا۔ ''کرے کام کا کرا انجام ہوتا ہے۔ بددھندہ چھوڑ دوورند من ون تم بہت و مجھتا دُکے"۔ یہ کہ کرعلی حسن غصے سے پاؤں پنتاوہاں سے چلا گیا۔

23 جون 2013 م كو محلے كى ايك جار سالہ بكي شاکلہ نے گھر آ کر بتایا کہ شاہ زیب انگل کے گھر میں کوئی كراه رہا ہے۔ محلے كے متعددلوگ نورا شاہ زيب كے كھر ك ياس بيني محية \_انهول في اندرى طرف كان لكائية حقیقت می كرائے كى آواز سال دى۔ آواز سے اندازه ہور ہا تھا کہ وہ درد سے تریق ہولی کوئی بی ہے۔ مط والول کے دل میں اندیشے سر اتھانے کھے۔ کہیں کوئی انہونی تونہیں ہوگئ۔اغدے کی کے کراہے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ایک محص نے لوے کے گیٹ کودھکا دیا تو اندرے بندنہ ہونے کے سب وہ کمل کیا۔ محلے کے کے لوگ اندر بہنے اور صدر دروازے کے سامنے کھڑے ہوكرشاه زيب كو يكارنے لكے جواب ند طنے پرايك مخف نے وروازہ کو دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ سامنے والا کمرہ ڈرائنگ روم تھا، دہیں فرش پرشاہ زیب کی تعفن زدہ لاش اوندهی بردی تھی اور ایک مرے میں جما ہوا خون بی خون مسلا موا تعار دروازه مكلتے بى كرابي اور تيز سال دينے کی تھیں البت لاش و کھے کر بو کھلائے محلے والوں نے اندر جانا مناسب بيس مجماء وهسب جارد يواري سے باہرآ مح اور ایک مخص کو پولیس کو خبر دیے کے لئے تھانہ گلبرگ رواند کرویا۔

اطلاع یاتے ہی تعانہ انجارج حزہ خان فورس سمیت موقع برآ ہنچے۔حزہ خان نے شاہ زیب کی لاش کو

مرسری طور پر و کھنے کے بعد أس جانب زخ كيا جس طرف سے کراہنے کی آ واز آ رہی تھی۔ آ واز کی ست میں جا کرجمزہ خان نے کراہنے والی کو ڈھونڈ لیا۔ وہ ایک بارہ تیرہ سال کی بچی تھی۔اس کے پیٹ، حصاتی اور گردن پر حاقویا خخر کے مہلک زخم تھے۔ وہ نیم بے ہوش کی حالت میں تھی اور اس کی حالت نازک تھی۔ حمزہ خان نے فورا فون کر کے ایمبولینس باائی اور جانگنی کے عالم میں مبتلا پکی كو پوليس كى حفاظت ميں النور سپتال بھيج ديا۔

اس کے بعد حرہ خان نے جائے واردات کا معائد کیا، بد بوصرف شاہ زیب کی لاش سے مبیں مکان کے دوسرے جھے سے بھی آ ربی تھی۔ برا وسیول کو گواہ کے طور پر ساتھ لے کر حمزہ خان اندر داخل ہوا تو جار لاشیں اور انبیں و مکھنے کوملیں۔ چونکہ محلے والے ساتھ تھے اس لئے پانچوں لاشوں کی موقع پر ہی شناخت ہو گئی۔شاہ زیب کی لاش ڈرائک روم کے فرش پر پڑی تھی۔ جبکہ اس کی بیوی فاطمه کی لاش لائی میں فرش پر پڑی ملی۔ شاہ زیب کے ووسالہ بیٹے فراز اور 65 سالہ بوڑھی ساس مبشرہ بیکم کی لاش لائی میں بھیے پلنگ پر یوی کی۔ الدردني كرم ين الك لات اورتقى - يروسيول في اس کی شاخت مربحہ کے نام سے کی۔ شاہ زیب اور مدبجہ كاكمارشنه تعابه بيكوني نبيس بتأسكتاب اتناضرور بتايا كدمديحه کا شاہ زیب کے گھر اکثر آنا جانا تھا۔ پانچوں لاشوں پر مرے زخم تھے اور ان کے گلے کئے ہوئے تھے۔ چونکہ حرى كاموسم تعااور لاسيس سراند مارف كى تفيس اس سے اندازه لكايا كياكه بيل دو تين دن ميلي موت تحـ عورتول کی لاشوں پر زبور تام کی کوئی چیزنہیں تھی اور گھر ک الماریال بھی کھنگالی تی تھیں۔اس سے لوٹ مار کے امکان سے انکارنہیں کیا جاسکتا تھا۔

رحمت بوره شمر کا بی طرح کا بیلرزه خیز صاد شدتها ۔ کہلی بارسی نے پورے کنے کا صفایا کیا تھا۔مقتولوں میں

ONLINE LIBRARY

دوسال کے بیج سے پنیٹھ سال کی بوڑھی عورت تک شامل تھے۔ اس کئے حمزہ خان نے حادثہ کی اطلاع اعلیٰ انسران كودے دى۔ بورے علاقے ميں خوف و ہراس مپیل میا تعاادرلوگول نے رات کو باہر لکنا چھوڑ دیا تھا۔

ای دوران اطلاع یا کرشاہ زیب اور فاطمہ کے گھر والے بھی موقعہ واردات پر بھنے مجے ۔ان سے معلوم ہوا كه علاج كے لئے انور سپتال بيجي كى يكى كا نام عشاء ب اور 21 جون کووہ ای وادی مبشرہ بیٹم کے ساتھ چھو پھی فاطمه سے ملنے آ کی تھی۔ عشاء شاہ زیب کے سالے علی حسن کی بیٹی تھی۔ پولیس کی قیم نے موقع سے سراغ اور فیوت الماش کرنے کی کوشش کی محرنا کام رہی۔ اس لئے جارول لاموں کو بوسٹ مار فم کے لئے سول میتال سیج دیا عمیا-ای درمیان تفانه گلبرگ مین قمل کامقدمه درج کرایا حمیااور پولیس کے انسران نے معالمے کی تفتیش کے لئے چار میمین بنا کرانبیس سرگرم کردیا۔ پولیس کی تمام امیدیں - چار چین عشاء ير بي كلي مولى تقيل \_ ده اس اجمّا كي قبل كيس كي چمّم

جنگ ہے، نفرت ہے، دھونس دھاند لی ہے کمی کوایے جبيا توبنايا جاسكتا ہے، اپنائبيں بنايا جاسكتا۔

دید کواہ سی اس لئے اس کے بیان سے واقعہ کا خلاصہ ہو سكنا تفا-25 أكست كوني عشاء كالميجرآ بريش كيا جانا تعا\_ چھان بین ے پولیس کومعلوم ہوا کہ مقولہ مدیحہ کال کرل تھی اور پچھلے کچھ سالوں سے وہ جسم فروثی میں ملوث تقی۔ مدیجہ کی زندگی کا سیاہ رخ سامنے آیا تو شاہ زیب کا کیا چھا بھی اجاگر ہو گیا۔ مطلے میں شرافت کا نقاب لگا كررىخ والاشاه زيب حقيقت ميں شركا ايك برا كال كرل سپلائر تھا۔ بتانے والوں نے بتایا كيده واپنے كھر یں بھی جم فروشی کرا تا تھا۔ پولیس کی جاروں میمیں جھان بن میں معروف تھیں کہ خبر آئی کہ عشاء کا آ پریش كامياب رما ب اور اس موش آ كيا ب اور وه بيان

وينے كى مالت من ميداس كے اس كے بيان ك لئے ایک محسریت کو سپتال بھیجا گیا۔ جہاں عشاء نے زک زک کر جو بیان دیا ده حیوانیت کی ایک لرزه خیز واستان تھی۔

21 جون 2013 و بعداز دو پېرتين بيخ عشاء ايي دادی مبشرہ بیکم کے ساتھ پھوپھی فاطمہ کے تھر تھونے آئی تھی۔ وہ سب بیٹے باتیں کررے تھے کہ شاہ زیب کے موبائل برکمی کافون آ حمیا۔ شاہ زیب نے اس سے ہات کی اور اسے آنے کو کہا۔ پھر مدیجہ کوفون کر کے جلہ ے جلد گھر وینینے کو کہا۔ تھوڑی وریش بی مدیدا می۔ تو شاہ زیب نے عشاء اور مبشرہ بیکم کواندر والے کرے میں جانے کے لئے کہ دیا۔ مبشرہ بیکم اندر جا کر بیٹی سے ہا تیں کرنے لکیں اور عشاءنے دوسرے کمرے میں جاکر نی وی کھول لیا۔اس کے باوجود وہ کنگھیوں سے شاہ زیب اور مدیجہ کود مکھ ربی تھی۔ جو دھیمی آ واز میں یا تیں کرنے مل معروف تھے۔ کھ در بعد چھنو جوان آئے وہ شاہ زیب کے پاس میٹھ مکے اور ہاتیں کرنے لگے۔اس کے بعد مدیجہ ایک لوجوان کے ساتھ کرے میں چلی می۔ دروازہ بھی اندر سے بند ہو گیا۔ باقی یا نچویں لوگ شاہ زیب کے پاس بیٹ کر باتی کرتے رہے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ مشتعل ہو گئے۔ گالی گلوچ ہونے لگی جس کے نتیج میں جارنو جوانوں نے شاہ زیب کو د بوج لیا اور یا نجویں نوجوان نے اس کا گلا کا دیا۔

اپنے پھو پھاشاہ زیب کاقتل ہوتے عشاءنے اپنی آ تھول سے دیکھا۔ مروہ چخ تک نہ سکی۔خوف کی زیادتی سے جیے وہ کوئی ہوگئی تھی۔شاہ زیب کوموت کے محاث اتارنے کے بعد پانچوں تو جوان اس کرے کے وروازے پر بہنے جس میں مدیدان کے ایک ساتھی کے ساتھ گئ تھی۔ ایک نوجوان نے اپنے ساتھی کو آ واز دی تو أس نے فوراً دروازہ لھول دیا۔اس دوران باقی کے جار

ONLINE LIBRARY

نو جوانوں نے بھی اینے اپنے چاقو نکال کئے اور پھران یا نجوں نے جا فووں سے مدید کو کود والا۔ اس سے بھی البیں سکون نبیس ملاتو ایک نوجوان نے اس کا گلا کاٹ دیا۔اس کے بعدان جھ لوگوں نے مبشرہ بیمے۔ فاطمہ اور معصوم فراز کوبھی جا قوؤں ہے موت کے کھاٹ اتار دیا۔ یا پچتل کرنے کے بعد بےرحم قاتلوں کی نظرعشاء پر بڑی

شك وه مرده چوا ب كه جب تك يفين كے بوك ند تصنیے جائیں اس کے لکل جانے برہمی زندگی کا کنوال اک دیں ہوتا۔

اور وہ موت بن کرعشاء کے سر پر پہنچ مکے ادر اسے بھی چاقووں سے زمی کردیا۔ وہ بے ہوش ہو کروین کر بری اور بدمعاشول نے اسے مردہ مجھ لیا۔

عشاء یہ نہیں بتا سکی کہ شاہ زیب کے گھر آنے والے نوجوان کون تھے۔عشاء ریجی نہیں بتا سک کہ شاہ زیب سے ان کی تمس بات پر بحث ہوئی تھی اور جھرا کیوں ہوا تھا۔عشاء کے بیان پر جاروں ٹیموں کے سر براہ اصلاح مشورہ کرنے بیٹے تو نتیجہ لکا کہ محلے میں کوئی تواپیا مو گاجس نے قاتلوں کوشاہ زیب کے محریس آتے یا والی جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ فیم نے دوسرا کام میرکیا كه شاه زيب اور مديجه كے موبائل نون كى كال د نيل لكلوا كر جيان بين شروع كردى-ال كے ساتھ بى سرولانس کے وریع بہمی ہا لگانے کی کوشش کی جانے گی کہ عادثے کے وقت شاوزیب ویدیدے ساتھ کس کس ک لوكيش ساتھ تھی۔

پولیس کی ایک فیم نے موقع پر جا کرتفتیش شروع کی کے واقعے کے وقت کیا کی نے قاتلوں کوشاہ زیب کے محرآتے یا واپس جاتے دیکھا تھا۔ محلے میں جولوگ طے انہوں نے کسی مشتبہ کو دیکھنے سے لاعلی کا اظہار کیا۔ اس درمیان بولیس فیم کی نظرشاہ زیب کے مکان سے جار

یا گج مکان دورایک گھر پر لگے ی ک ٹی وی کیمرے پر پڑ سے اللہ سے درخواست کر کے واقع کے اندازا وقت کی فومیج چیک کی تو مطلوبہ قاتلوں کے چیرے نظر آ مجئے۔ پولیس نے وہ فوجیج اینے قبضے میں لے لی بی می فی وی فوتیج اور سرولانس سے ملی معلومات ک بنیاد پر حادثہ کے پتہ چلنے کے تفل چوہیں مھنے بعد قانون كے ہاتھ كنهكاروں كى كردن تك كن كے -سب سے يبلي كرفار كياحميا حسنين عرف بنى ولد شامد على كواس كى نشائدی برعلی کڑھ کے باشدے بتیں سالہ علی رضاء ستائيس سأله اشفاق احمه، الفائيس ساله اظهر على ، اكيس ساله عاصم اورانیس ساله فوادچو مدری بھی گرفتار ہو گئے۔ پنینیس ساله بنی اسلام بوره میں رہتا تھا اور گلبرگ

میں واقع سے می ریسٹورنٹ چلاتا تھا۔اس کے ریسٹورنٹ میں ایک ہال تھا اور دو تین کر ہے بھی اس نے بنوار کھے تھے۔ایک بارشاہ زیب مدیحہ کو لے کر بٹی کے یاس مہنچاتو ریٹورنٹ اس کی آ تھوں میں سا گیا۔جم فروثی کے وصندے کے لئے وہ بے صد محفوظ حکمتی ۔ اس نے مدیحہ کو چیکے ہے سمجھا دیا کہ بٹی کو دیوانہ بنالو۔ گا کوں کی خدمت کے لئے یہ بہترین جگہ ہے۔ مدیجہ مردول کود بوانہ بنانے میں استاد تھی۔اپنی اداؤں بخروں اور ناز وانداز سے اس نے میلی ملاقات میں ہی بنی کو دیوانہ بنالیا اور وہ بار بار مدید کوبلانے لگاتو شاہ زیب نے اس سے دوی کرلی اور محر جالا کی ہے اس کے ریسٹورنٹ کا استعال کال مرل و كاكول كے لئے كرنے لگا۔

چونکہ مھنے دو مھنے کے بنی کو بانچ سورو بے ال جاتے تھے اور مدیجہ کے ریٹ میں بھی ڈسکاؤنٹ ملنے لگا تھا۔ تو بنٹی نے اعتراض نہیں کیا۔ کال گرل وگا بھوں کوخوشی ہے کمرہ مہاکرادیتا تھا۔

مديحه ايك طالاك اور مطلب يرست لزكي تمي پیسراس کا دین ایمان تھا۔ اس نے دیکھا کہ بنی بوری

طرح منی میں ہے تو مکان خریدنے کے بہانے اس نے اس سے چار لاکھ ادھار نے لئے اور ایک مہینے بعد لوٹا ویے کا وعدہ کرلیالیکن روپیاوٹا ٹاتو دوراً س نے بنٹی سے مزید ایک لاکھ روپے کا مطالبہ کر دیا۔ بنٹی نے کہا۔ پہلے میرے چار لاکھ روپے لوٹا وو، اس کے بعد اور مطالبہ کرتا۔

جب افتدار کا سورج ڈھٹے لگتا ہے تو سائے سامیدداروں سے لیے ہوجاتے ہیں

"کیے روپ؟" مدید فوراً کر کی اور بنٹی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔" میں نے اپنی اور تمہاری بلیوفلم بنار کھی ہے۔ دوہارہ روبوں کا نقاضا کیا تو دہ فلم لے کر پولیس کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ سوچواس کے بعد تمہارا کیا حشر ہو گا؟"

عزت کے ڈر سے بنٹی خاموش رہ گیا۔ البتہ اس
نے سوچ لیا کہ مدیحہ کو اس کے فریب کا سبق ضرور
سکھائے گا۔ بنٹی نے مدیحہ کی دیدہ دلیری پر سجیدگ سے
فور کیا تو یہ نتیجہ لکلا کہ مدیحہ کو شاہ زیب کی ہمہہ ہے۔
دونوں نے ل کراہے چار لا کھ کا داؤ لگایا ہے اور دونوں
نے آپس میں آ دھی آ دھی رقم بانٹ لی ہوگی۔ چار لا کھ
روپے ڈو ہے ہے بنٹی زخی سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا۔
اس غصے میں اس نے مدیحہ سمیت شاہ زیب کے پورے
اس غصے میں اس نے مدیحہ سمیت شاہ زیب کے پورے
کنے کاصفایا کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

اجماعی آل کرنا اکیے بنی کے بس کی بات نہیں تھی اس لئے اُس نے اپنے ریسٹورنٹ کے بین ملاز مین علی رضا، اشفاق احمر، اظہر علی سمیت دو دوستوں کو پچاس پچاس بزار روپے کا لا بی دے کر منصوبے میں شامل کر لیا۔ انہیں یہ بھی کہا گیا گئی دے کر منصوبے میں شامل کر لیا۔ انہیں یہ بھی کہا گیا گئی اُس کے بعد گھر کی لوث پاٹ میں بھی جو مال طے گا وہ ان کا ہوگا۔ لا بچ میں آ کر میں بھی جو مال طے گا وہ ان کا ہوگا۔ لا بچ میں آ کر بانچوں اجماعی میں ہوگئے۔ پانچوں اجماعی میں ہوگئے۔ پانچوں اجماعی میں ہوگئے۔ پانچوں اجماعی میں ہوگئے۔ منصوبے کے تحت 21 جون کو بنی نے شاہ زیب کو

فون کر کے بتایا کہ باہر ہے اس کے ثمن دوست آ ۔ ہیں ان کی خدمت کے گئے اس نے مدید کا مطالبہ کیا۔ یہ مجھی بتایا کہ آیک پروگرام کے تحت اس کا ریسٹورنٹ تو مک ہے اس لئے شاہ زیب کوئی گھر میں اپنا کمرہ مہیا کرانا ہوگا۔

شاہ زیب نے اس سے 15 ہزار ردیے کا مطالبہ کیا جومول تول کے بعد سودابارہ ہزار ردیے بیں طے ہو گیا۔ بنی نے اپنے یا نچوں ساتھیوں کو بلایا۔ وہ سب جاتو، ریوالوروں سے کیس ہو کر شاہ زیب کے گھر پہنے گئے۔ وہاں پہنچ کر بنی تو اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ شاہ زیب کے پاس میشار ہا اور اظہر علی عدید کو لے کر کمرے زیب کے پاس میشار ہا اور اظہر علی عدید کو لے کر کمرے

کوئی عام سا آ دمی بھی الیم بات کر جاتا ہے جس سے صدیوں کی رکی ہوئی دانش خشک پھر ملی زمین میں جشمے کی طرح جاری ہوجاتی ہے۔

میں چلا کیا۔ شاہ زیب نے بنتی سے سود ہے کے ہارہ ہزار روپ مانکے تو بنتی نے شعیکا دکھا دیا۔ اس بارے میں دونوں میں بحث ہونے لگی۔ تکرار بڑھی تو عاصم، فواد چوہدری، اشفاق احمد اور علی رضا نے شاہ زیب کو دبوچ لیا۔ بنتی نے چاتو سے اس کا گلاکاٹ ڈالا اور اس کے بعد اجماعی می شروع کردئے۔عشاء کومردہ جان کر چھوڑ مجے متے محروہ بی کئی تھی۔

اجنائی تل کے بعد اشفاق احد اور علی رضائے گھر
کی حاتی کی اور جو ملا اپنے قبضے میں کر لیا۔ ملزموں کی
نشائد بی پر پولیس نے سونے کا ایک کڑا، کان کی دو
بالیاں، دو چوڑیاں، ایک بریسلیٹ اور دو جوڑی بازیب
برا مدکی۔ اس کے ساتھ بی قل میں استعال ہونے والا
جاتو، را یوالور اور مجھ زندہ گولیاں بھی برا مدکر لیس۔ تادم
خریم تمام ملز مان جیل میں ہیں۔



محترم ستارعبای صاحب ایک ریٹائرؤؤی ایس کی بیں اور عرکے آخری جھے میں ہیں۔ وہ لکمنہیں سکتے ، انہوں نے اپنی مید بٹر بٹی بیان کروی ہے جے محترم محررضوان قوم صاحب لکورے ہیں۔ بدایک دھیے مزاج کی مرولچیپ کہانی ہے۔

.. محدر ضوان قيوم



میرا ہم عمر جبکہ مانا تعریباً ہم سے دو سال جیموٹا اور نوش مانا ہے ایک سال چھوٹی تھی۔

کلدیپ میرے ساتھ میٹرک کر رہا تھا جبکہ ماناتهم میں میل ہو چکا تھا۔ أے لاله جی نے سکول سے انفوانے کے بعد کانپور شہر کی ایک بڑی مبھی مارکیٹ میں فیمتی برتنوں کی دُ کان کھلوا دی تھی جبکہ نوتن آ تھویں کلاس میں پڑھ دہی تھی۔ کلدیپ اور میں اپنی اپنی جگہ سردھڑ کی محنت کے ساتھ تیاری کررہے تھے۔ میرامیتھ کمزور تھا میں اس ک تیاری کے لئے کلدیپ کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔" اس نے مجھے بری فراخ دلی اور محنت سے میتھ سکھلانا شروع كرديا ففا\_اس كاطريقه پڙهائي په تھا كه وه وو جار سی مسلسل پڑھائی کرنے کے بعد ایک محسنہ کے گئے ائی کتابیں، کابیاں بند کر کے ریسٹ کیا کرتا تھا۔ اس دوران وہ مجھ سے ہرموضوع پر کھلے ڈھلے دوستانہ ماحول میں تفتیکو کیا کرتا تھا۔ایک دن تفتیکو کی روانی میں اس نے اینے ول کا بدراز بتلا دیا کہ وہ اس شمرے 30 میل دور ایک گاؤل" لاسا" ہے تعلق رکھنے والی ایک غریب لڑکی دیہا ہے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اس پر جان چھڑ کتی ہے۔ دیما کا باپ کریانے کی دُ کان کرتا ہے اور وہ غریب لوگ

" پہااور ماتا جی کے سامنے اپنے ول کی بات کہنے کی میری ہمت نہیں ہے''۔اس نے پریثان کیے میں کہا۔ "دوسرے پتا جی بھی ہی اس غریب کریانہ والے کی بین ے سکائی پر راضی نہ ہوں گے۔ یار! عمل بہت پر بیثان

مشق محبت کے لئے بری عمر پڑی ہے بار!" يل نے اے مجماتے ہوئے كہا۔" في الحال بر حالى بر توجه دو\_ ميٹرک كا امتحال كى بباڑ كى طرح نظر آربا

یں مارمیرے اعصاب اور سوچوں پر دیما سوار

1946 می بات ہے، مسیم برمغیرے بل جارا خاندان کانپورشہر کے ہندوا کثریق محلّمتی کھاٹ میں رہائش پذیر تھا۔ ہمارے تھرکے وائیں جانب لالہ كيدار ناتھ كى حو يلى كى - لال جى ميرے ايا كے كبرے ووست تنے اور وہ روزانہ شام کو لاز ہا ہمارے کھر آتے اور رات کئے لوٹے تھے۔ وہ مجھے ستار عمای کی بجائے ہاسو کہتے تھے۔ عام ہندوؤں کی طرح تنگ ول اور متعصب نمیں تھے۔ وہ مجھے بیشہ بڑھائی میں دل لگانے كوكمتے تھے۔اس كى وجہ ياتى كه يس اين يوے بمائى ماجد کے مقابلہ میں بڑھائی میں نامرف فیز تھا بلکہ مجھے ا بی زندگی میں مجھ کرنے کا جنون کی مدتک شوق تھا۔وہ بخے کھا کرتے تھے۔

" ہاسو بینے! اگرتم نے اچھے نمبرے میٹرک کر لیا تو میرائم سے وعدہ ہے کہ میں حمہیں اچھی سرکاری لوکری

"تاؤجی! آپ ایل بات برقائم رہنا"۔ میں نے بھی انہیں حزا قا کہا۔''میں ان شاء اللہ شب و روز اپنی پوری محنت کر کے آپ کوا چھے تمبروں سے میٹرک کر کے د کھاؤں گا"۔

" ال بال بات إميراتم سيكا وعده بكريس حبين سركاري توكري دلوادول كا"\_

أس زمانه ش %99 سر كارى نوكريون بين مندور، سكيول كاراج تفارمسلمانون كاكوني يُرسان حال ندتفار وہ ناصرف تعلیم میں ہندوؤں سکھوں سے مجھے تھے بلکہ ای جہالت اور مخلف شعبوں میں نظراندازی کی دجہ ہے تمرے درج کے کمتر پیٹول سے مسلک تھے۔ چند ملمان ای آئے میں تک کے برابر درمیانی سطے کے کاروباری یا سرکاری طازمت کے حوالہ سے کامیاب

لاله جي كے دو منے اور ايك بني لوتن تھي۔ كلديپ

ے" -اس نے کہا۔" روحائی می دھیان ہیں لگنا"۔ كلديب كى مال جم دونول كو يوحال ك دوران پانچوں مغزاور باداموں سے بی کھیر کا پیالدد یا کرتی تھی۔ میں کلدیپ سے میتھ سکے کرائے محریس آ کراس ك مثل كياكرتا تفاميته من ميراد ماغ چلنے لگا تفا- ميں نے اور کلدیپ نے میٹرک کے امتحان دے دیئے اور جب نتيجة ياتو خلاف توقع ميري مينرك مين إلى سيندُ ڈویژن آ کی جبکہ کلدیپ دومضامین میتھ اورانگاش لازی من كميارث آنے كى وجد على موكيا- الله كيدار ناتھ نے میٹرک بورڈ میں کلدیپ کے بیپرز کی ری چیکنگ کے لئے ورخواست دی۔متعلقہ میٹرک بورڈ میں جب أس كے ير يے نكلوا كررى چيك كروائے مكے تو واتق كلديب نے بوی بے دلی سے پرہے دیئے تھے اور اس کے مارك نبرج تھے۔

لالد في اور اس كى فتى ارادة ماركمر آئ، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹاتم بی ہلاؤ کلدیپ کے فیل ہونے کی اصل وجہ کیا ہوسکتی ہے۔ وہ تو تم سے میتھ اورانگلش میں بہت قابل تھا۔

"بي بات آپ سارے كوں إو چورے إلى؟" ابانے انہیں کیا۔" کلدیب سے کول نہیں ہو چتے ؟" "وو مجمد بولنا بي نبين "-اس كي مال في كها-" نه چانے کلدیپ کو چپ ک کیول لگ گئ ہے؟ وہ ندی طریقہ ہے کسی سے بولیا ہے اور نہ بی وقت پر کھانا کھا تا ہے۔ لگتا ہے اس پرکول او پری اڑ ہو گیا ہے۔ دو مم مم

ارے برتمارا وہم بے ۔ اہانے کھا۔" کوئی ساب وغیرہ نیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کلدیب کے دماغ پر کھاور بی جوت سوار ہوگیا ہے"۔ "كيما بوت؟" لاله في في محس ك عالم مين اباے ہے چھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''وہی بھوت جو تھے پر جوانی کے دنوں میں سوار ہوا تھا"۔ ابانے اے مزاحہ انداز میں کہا۔ "اور و نے جوانی کی پہلی سیرهی چڑھتے ہی جمادج کے عشق میں پڑ کراس ے زبردی شادی کی تھی۔ مجھے تو کم از کم یہی معالمہ لگ

نہیں نہیں، میرا کلدیپ ایبانہیں ہوسکتا''۔ كلديك كال في ترب كركبا واعظيم بطالي! آب كو كي و خيال كرنا جا بني ايك تو هم لوگ پريشان بي اور دوسرے آپ ہم لوگوں کا اس فتح کی بے ڈھنگی بے موقع بات كرك نداق ازار بين"-

"ارے بھاد جیدا میں تہارا زاق تبیں اُڑارہا، جھے تو کلدیپ کی حالت د مکھتے ہوئے میں محسوس ہو رہا ہے"۔ ابانے کہا اور میری جانب فورے و مکھتے ہوئے بو چھا۔" تو امتحان کی تیاری کے سلسلہ میں کلد یب کے باس جایا کرتا تھا، ٹونی اس کے بارے میں بتلا" نے

من نے ایک لمے کے لئے اس بارے میں سوجا كر جھے كلديپ كے ما تا يا كواس كے فيل مونے كى اصل حقیقت بتلانی جاہئے کہ بیں۔اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات كابهي بخو في علم تفاكه تا وُلاله كيدار ناته اوراس كي بنی اس وقت انتهائی کرب کا شکار ہیں۔ للمذاعی نے ان كواس وفق كونت سے نكالنے كے لئے كلديب كى د ماغى مالت کی اصل حقیقت بتلانے کا فیصلہ کرلیا۔

میں نے اپنی ہمت کو بھجا کیا اور بڑے حوصلہ ہے سب بروں کے سامنے اپنی زبان کھولتے ہوئے کلدیب ادراس کی محبوبرد برائے عشق کے بارے میں ہلا و یا۔ "اوہو، ویکھویں نے کلدیب کے بارے س سیج اندازہ لگایا تھا کرٹیس''۔اہانے اسے اندازے کی درتی ہر فورا کہا۔" وہ آج کل لاز ماکسی چھوکری کے عشق میں مبتلا

میرے منہ سے کلدیپ کے قبل ہونے کا سبب س

كرلاله جي اپناسر پكڙ كرفرش پر بيٹ مكئے جبكه ان كي پتني نے پریشان کن انداز میں اپنی انگلی دانتوں میں لے لی۔ "يارلالدائو پريشان ندمؤ'-اباف لالدجي كوسلى ویے کے لئے کہا۔ 'مو فی الحال کھر جا کر آ رام کر۔اس مئله برزیاده ندسوچ"۔

امرى جان يريى موئى بين لاله بى في عمد كے عالم من ابا كوكها۔" اور و مجھے كہتا ہے كه كلديب كے مشق کے بارے میں چتانہ کروں۔میرادل جا ہتا ہے کہ میں گھر جا کر کلدیپ کی بوئی بوئی کر کے کؤوں کو کھلا

"ارے ہے وقوف! تو ذرامیری بات غوراور شانتی ے بن 'رایانے اس کا عصر خندا کرنے کے لئے کہا۔ پھرابانے مجھے لالہ جی کے لئے تعند ایانی لانے کو کہا۔ میں بھاگ کریانی لے آیا اور غصہ سے بحرے لالہ جی کے ہاتھوں میں ڈرتے ڈرتے یانی دیا۔ مجھے امید تھی كه وه السي نبيس ميس ميسكن انهول في ظاف توقع گاس پکر لیا۔ خندا پانی پنے کے بعد جب ان کے غصہ میں کسی حد تک خونڈ پڑی او وہ آرام ہے کری پر بیٹھ گئے۔ "اجها بلا اب مجھے اس محمبیر صورت حال ہے كيے لكانا جاہے؟" اس بار انہوں نے ابات يو جھا۔ "لاله جي التم في أيك جهوف في مسئل كومسئله فيما غورث بنا كر بو ا كفر اكر دكھا ہے " ابائے كہا۔ " ہرسكے كا كوكى نه كوكى حل موتا ب بشرط كه شندے دماغ سے سوجا

يارا تو اسے چھوٹا سا مسلد كہنا ہے"۔ لاله جي نے محمل سے کہا۔" ایک تو کلدیب میٹرک میں انتہا کی کرے طریقہ سے فیل ہوگیا ہے اور دوسرے بقول باسو کے میرے بیٹے برکس کریانے والے کی بیٹی دیماسے عشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے''۔ "لاله جي ايه تيل ياس زندگي كاليك حصه ہے" - ابا

نے لالہ جی کوسمجھاتے ہوئے کہا۔" پیضروری تو نہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ہر بار کا میاب ہی ہو۔ نا کا می زند کی کاایک فطری پہلوہے۔کلدیپ کو کچھ پیار اور کچھٹی ہے سمجما نیں گے،وہ ذہن کا میرے بیٹے ہے بھی اچھا ہے۔ أے ہم دوبارہ میٹرک کا امتحان دینے کی جانب راغب كريل كي بي داغ وهو

"کلدیپ نے میٹرک میں قبل ہو کر ساری برادری، اوس بروس میں جاری تاک کواوی ہے ۔ لالہ تی کی پتن نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔''اور اب وہ ایک کریانے وانے کی بٹی سے عشق چیا لڑا کر ہماری بدنا ي كا دُهول بحوائے كا"\_

" ذرا ہاتھ لگا کر دیکھے تیری ناک اپنی جگہ قائم ہے کہ نہیں '۔ ابائے نداق کے لیج میں کلدیپ کی مال سے کہا۔" بھاد جید! میں نے تھے پہلے ہی کہا کہ بید دونوں منظے ہم حل کر لیں ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد تمہارے گھر آ كرخود كلديب كوسمجها دُل گا''\_

اباتھوڑی دیر بعد پڑوی میں لالہ جی کے گھر مجئے۔ لاله كى بيشك بين اس كى چنى ، لالدابا ادر بين موجود تقيه تھوڑی دیر بعد اہائے کلدیپ کو بلوایا۔ کلدیپ بیٹھک میں بڑی خاموش کے عالم میں داخل ہوا۔

"بیٹا میرے ساتھ قریب ہوکر بیٹے جاؤ"۔ ایانے اے بوے ملائم لیج میں کہا۔ کلدیب بوی تابعداری ے ابا کے ساتھ بیٹے گیا۔ ابانے أے میٹرک میں فیل ہونے پر لی دی اور حوصلہ افز الی کرتے ہوئے کہا۔

، فیل ہونے کا بیرمطلب نہیں کدانسان کی زندگی ختم ہوگئ ہے۔ بیٹا زندگی تو اپنے مخصوص انداز ہے روال دواں رہتی ہے۔ انسان این زندگی میں ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جس طرح ہراند میرے کے بعدروشی ہےای طرح برنا كاى كے بعد كاميانى ہے"۔

ONLINE LIBRARY

جمع پونجی

🖈 .....ونيا بي جو كهايا پياخرچ كيا، وه سبتم هو كيا. جو پیچیے چیوڑا دوسب در ٹاء کا مال ہو گیا۔ جوصد قد کیا کر دیاوہ جمع ہو گیااورونی جمع ہوئی ہے جو کام آئے گی۔ 🕻 🖈 ..... کے ٹراوت وہ ہوگا جب تہمارے غصے کے خوف سے تمہارے دالدین اپی ضرورت اور حمہیں } الفيحت كرما چھوڑ ديں۔

المسنية جب محموثے تھے تو والدين سے ذرتے تھے، اب خود والدین ہیں تو اولاد سے ڈرتے ہیں''۔ برايك والدكاكهنا ب\_والله كتنائر اونت آعميا ب (محرعبدالعزيز-شكاربور)

رسوا كرك ركه ديا ہے"۔ لاله جي نے روويے والے انداز میں کہا۔

"معاف كرنا، ان مسائل كا أيك بردا سبب تو بهي بئواني اولادير ماف صاف كها- "و ان اولادير ماكل كول كاطرح جميث يرتاب '-

"اجھا اب ٹو ای بتا"۔ لالہ نے اپنے لیوں سے تھوک اڑاتے ہوئے کہا۔"اگر تو میری جگہ ہوتا اور تیری اولادای طرح تخفي ذليل، رسواكرتي تو توكياكرتا؟

"ارے عقل سے پیرل انسان!" ابانے لالہ جی ہے کہا۔'' آج کل کی اولادیں اپنے بروں کی یا تیس کہاں مانتی ہیں۔ کیا تو نے اپنے پاکی بات مانی تھی؟ انہوں نے مجھے بعاد جید کے ساتھ شادی کرنے سے مع کیا تھا۔ او مجمی توان کے سامنے اپنٹھ کیا تھااور ٹونے بھی تو وہی کیا جو تيريدل من محل"۔

"لیکن میں اتنا گتاخ نہ تھا جتنا کہ اس چھوکرے نے میرے سامنے گتافی کی ہے"۔ لالدنے کہا۔ " تاريخ ميشداني آپ كود برالى بـ" - ابان

كلديب كى ما تا جوابقى تك خاموش بينحى تقى اس ے فاموش ندر ما کیا اور اہا کی ہات کا نے ہوئے کہا۔ "الكلوك ساس كعشق كے بارے يس می او بوچو ....اس سے بوچھو کہ کون رغری اس کے بیچھے

"دياكو كه أرانه كيل مانا جيا" كلديك رئي كرايل مال سے كها۔" يمن اس سے مجت كرتا مول، وہ ایک شریف باپ کی یا کیزہ بٹی ہے"۔ کلدیپ نے مستاغانه انداز میں ای ماتا کے سامنے بیر الفاظ کے تو لالد في انتمالي عصيل انداز من ابن جكه س المح اور انہوں نے ایک زوروار تھٹر کلدیپ کے مند پر مارتے ہوئے کہا کہ تھے کیڑے کی بیر مجال کہ تو اپنی مال کے منہ م اور ممتاخانه انداز من بات کرے۔

ا با ورمیان ش آئے اور انہوں نے کلدیب کو پکڑ كرعلىحده كركے لاله في كے عمّاب سے بچاليا۔

"میں کی کے منہ سے دیا کی برائی نہیں س سكما" - كلديك في توريد لتي موئ كها-" وه جاب مال ہو یا آپ اور کان کھول کر من کیں نہ ہی میں نے يزك كرنائ

"اجھا تو تو جاہتا كيا ہے؟" لاله جي نے اس كى جانب ميز پر پڑا بيرويث مارتے ہوئے كها\_

بیچرویث کلدیپ کوندلگاوہ برسمتی سے ایا کی پیٹے ر جانگا لیکن انہول نے اس کے لگنے کی دجہ سے اپنی تكيف كااظهارنه كيا\_

"او موعظيم الدين تخفي كوكي زياده چوك تو نبيس آئى؟"الله في في شرمندكى سے يو جمار

"من ميري چوك، تكليف كي قلرند كرو صرف اينا وما فی طائ کروا' ۔ اہانے اے طزیہ طور پر کھا۔ " او بس اسے دماغ کے اعربی کری کو خندک دے"۔ "عى كيا كرول؟ إلى أولاد في الحي زماني في

اس کی بات کا منع ہوئے کہا۔" اور دی چھوانسان کا فا ہے جودہ بوتا ہے۔ مجھے میری سے بات مُری ملے کی لیکن سے حقیقت ہے کہ آج ٹو ای دوراہے پر کھڑا ہے۔ جیے کہ مجمی تیراباب آئ ہے برسوں پہلے کھڑا تھا"۔

"بيتو جھ سے مدردي كررما ہے؟" لالد في مخطلا كركها-"يا مرے زخول يرتمك چيزك كران سب كے ماعة لل كردباب"-

من تيري تذكيل نبيل كرربا" \_ابان كها\_"اكرو مجية مرف تحقيقت كا آئينه دكملار بابول "-

" جا بوا آیا مجھے میری حقیقت کا آئینہ دکھانے والا" ـ لاله جي نے منه بسور كركها ـ

ابائے أس كى اس بات كا بالكل جواب ندويا اور اٹھ کر باہرنگل آئے۔ شاہی لالہ جی نے ابا کورو کئے کی

ابھی ہمیں اینے گھر آئے بمشکل محنثہ ہی ہوا ہوگا ك لاله جي اوراس كي يتى جارك مرا كا الناف ال دونوں کی شکلیں دیکھتے ہی دیوار کی جانب مندموز لیا۔

و کھے تیرے لئے چی لایا ہوں''۔ لالہ نے اہا کو

ابانے اپنا مندوبوار کی جانب سے موڑ کرد یکھا تو لاله جي ك ما تعول من كالب جامن تف-

" يه كيا خراق بي وقع بوجامبري نظرول سے"۔ ابانے مصنوی غصے کہا۔

''احیما ہوجاؤں گا پہلے بیگرم نرم گلاب جامن تو کھا ك" - الدى نے كها-" جھے معلوم بكر و مرب بغير اورنه میں تیرے بغیررہ سکتا ہول کیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے و ان حرم حرم گلاب جامنوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ تیری بین سے کروری ہے"۔ پر لالہ تی نے جھے 上人工 外上人上的

"ارے باسوا سنو یہ بھین میں میری ماتا، بات

ا تنا مانوس تھا کہ بیرائی تو تھی زبان میں ان ہے گرم گرم كلاب جامنول كي فرمائش كرتا تها اور انبيل فيج كها كرتا تھا ..... چل تائی! اب مجھے معاف کر دے۔ میں نے دراصل کلدیب کے لیل ہونے اور کم عمری میں ایک منیا اڑ کی کے عشق میں مثلا ہونے اور اس کی محتافی کی وجوہات سے پریشانی میں تھے سے سخت الفاظ بول دیے۔ يار! محمد بروتوف كومعاف كردك"-

" جاستار! باور جي خانه مين پڙے پيالول ميں ان گلاب جامنوں کوڈ ال کرلا''۔ابانے غصر تعوک کر مجھ سے

'' دیکھا ناں! میں اس تائی کی کمزورنسوں کو جانتا ، ہول"۔لالہ فی فے مکراتے ہوئے کہا۔ "تاؤبيتاكى سےآب كى كيامراد ہے؟" ميں نے

لالہ جی سے ہنتے ہوئے یو چھا۔ '' دراصل' تائی' عظیم کی بچپن کی چھیٹر ہے''۔ لالہ نے جوایا شتے ہوئے کہا۔"یہ پہلے اس لفظ کون کر چ تا تھا لیکن اب اس کا کوئی رومل نبیس دیتا"۔

تھوڑی در بعد جب ماحول خوشکوار ہوا اور اہانے لالدجى كى جانب سے لائى كى كلاب جامنيں كھاليس تو كلديب كى مال في رندهي موكى آوازيس اباس كهاك نظیم بھائی این خدا کے واسطے ہمیں اس گرداب سے نکالوجمیں کوئی عل بتلاؤجس کی بناء برأس کا پھرسے ذہن تعلیم کی جانب راغب ہواوراس کلموئی دیبا کی محبت سے

"أكرتم ميرى ايك بات مانو، تنهارا سارا معامله خوش اسلوبی سے طل ہو جائے گا"۔ ایانے اتنا کہ کرخموشی اختياركر لي اور وكيسوية كي

وبتقيم الدين الحجم اجازت ہوہ بول جو تيرادل ماری بہتری کے لئے کہتا ہے"۔ لالہ جی نے محطے ول ہے کہا۔ "و میرایار ہے اور میری بہتری ہی سو ہے گا"۔

"فی الحال کلدیپ کے سربہ سوار عشق سے بردھ کر اصل مسئلہ اُس کی تعلیم میں پیدا ہونے والاخلال ہے'۔ ابا نے بات شروع کا۔''اس نے اگر اب عشق کی وجہ سے علیم سے منہ موڑ لیا تو وہ ساری زندگی جاال رہے گا۔ لہذا اب وقت كا تقاضا يى ب كه كلديب ك زين يس يى والا جائے كه وه كسى بهى طرح بہلے اپنا ميٹرك كا امتحان یاس کر لے تو چراس کی دیما ہے شادی کے بارے میں

'تیری بات میں وزن توہے''۔ لالہ جی نے اہا کی بات كاشتے ہوئے كہا۔" دليكن اگر كلديب نے ميٹرك كر لیا اور اس نے دیا سے شادی کی ضد کی تو میں کسی قبت ر بھی اُس کی شادی اُس کریائے والے کی الوکی سے نہیں

الب يه جيرا مسئله الم كرو كلديب كي شادي ديما ے کرے گا یانہیں"۔ ابانے کہا۔" کین میری اس تجویز ہے تہارے خاندان کو بیہ فائدہ ہوگا کہ تہارا بیٹا میٹرک یاس کر لے گا۔ رہا سوال اس کی دیبا سے شادی کا تو دہ اس کے میٹرک کرنے کے بعد کی تدبیرے ٹالنے کی كوشش كريں كے"۔

"اجها، به بات و بي كلديب كواي كر بار مجرے طریقہ سے سمجھا''۔ لالہ تی نے اہا پر ذمہ داری ڈالتے ہوئے کہا۔"وہ ہم پر تو کوں کی طرح غرار ہا

ابائے شام کو کلدیپ کو گھر بلایا۔ انہوں نے اُسے سمجمایا که ده اینے عشق کو فی الحال پس پشت ڈالتے موئے اپنی پر حالی بر توجردے کراہے میٹرک کے امتحان کوکیئر کرنے کی جر پورکوشش کرے۔میٹرک کے بعد میرا تم سے وعدہ ہے کہ اس کے بعد تہاری شادی کے معاملہ پر توجددی کے۔ایانے کلدیپ کواس امر پر راضی کرلیا كه وه آئنده جه ماه كے اندر ہونے والا ميٹرك كا امتخان

دےگا۔ کلدیپ کے ذہن پراہا کے سمجھانے کا اچھا اڑ موا۔ اس نے ایک طرف مجینی موئی دری کتب کو دوبارہ ے اٹھا کر انہیں ہوی جانفشانی ہے پڑھنا شروع کر دیا۔ ادهر لالد جی نے ہارے کھر آ کر بڑی خوشی کا اظهاركرت بوع اباكاشكرياداكرت بوع كهاتهاك یار عظیم تیری کوششول سے کلدیپ کا دل پڑھائی ک جانب گامزن ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی كتے تھے كہ مجھے بھلوان سے پورى اميد ب كه ده اپ میٹرک کے بیرز میں اعلی مبروں سے باس تو ہوجائے گا کین مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ اُس کے میٹرک كرنے كے بعدأس كے دياہے شادى كے معاملہ كوكون سنجالے گا۔

"يارا تو اس بات كى ابھى برواند كراسے بھي ہم طریقہ ادرعقل سے سنجال لیں گئے''۔ اہانے اے کسی

چندمہینے بعد کلدیپ کا جب میٹرک کارزلٹ آیا تو اس نے اس میں بائی سینڈ ڈورٹن کی۔ میٹرک ماس كرنے كے دوسر بروز وہ سيدها اباك ياس آيا اوراس نے اہا ہے کہا۔

" چاعظیم! میں نے آپ کے زوروینے پرمیٹرک كركے دكھاديا ہے "۔اس نے ہث دھرى سے كہا۔"اب آپ میرے پتا کو کمیں کہ دولاسا گاؤں جا کرویہا کے پتا ے بری سگائی کی بات کریں"۔

لفظول سے ٹالتے ہوئے کہا۔

ابانے لالہ تی سے کلدیب کے مطالبے یعن ویا ے اس کی شادی کی بات کی تووہ آگ بھولہ ہو گیا۔ "و تو کہنا تھا کہ میں کلدیب کے میٹرک کرنے کے بعداس کی شادی کا معالمہ اپنے طریقہ و تدبیرے حل كرلول كا" ـ لاله جي نے جھنجطا كركہا۔" تواب اے حل

ONLINE LIBRARY



'' وہ تو میں اس کی شاری میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کر بی اوں گا''۔ اہانے لالہ جی سے کہا۔''لیمن تم لوگ بھی اس کام میں میراساتھ دو''۔

"کیما ساتھ؟" لالہ جی نے اُن سے استفسار كرتي بوئے يوجھا۔

"میری مانوتم لوگ کلدیپ کا دل رکھنے کے لئے لاسا گاؤں اس ولر باویا کود مکھنے کے لئے لازی جاؤ''۔ ابانے کہا۔" اور وہاں جانے کے بعد أے بيد كمدكر نال دو کہ اس کی اور دیبا کی کنڈلی نہیں ملتی اور اس طرح اس ك عشق كامعالمه خود بخو دوم تو را جائے گا"-

''ہاں، مار عظیم الدین! تیری سے بات رو کرنے والی نہیں ہے'۔ لالہ جی نے خوش ہوکر کہا۔

ایک اتوار کے روز اہا، لالہ کیدار ناتھ ان کی پتی، میں اور میری اماں اور کلدیپ کی بھن لاسا گاؤں ویما کو و مکھنے چل بڑے۔ یہاں یہ بتلانا ضروری ہے کہ لاسا گاؤں ایک انتہائی بیماندہ اور بے کارعلاقہ برمشمل تھا۔ اس گاؤں کی صدود سے تقریبا ایک میل دور مہلے ہی ہم لوگوں کوبس نے اتارویا تھا۔البتہ ویبا کا باپ ملیش اپنے یے ادرایک خالی تا نکہ کے ساتھ ہمیں لینے وہاں آ میا تفا\_اس نے ہاتھ جوڑ كر بم لوكوں كا بدى تابعدارى سے

تا تكه بم لوكول كواتفائ نابمواررائ يرجكول کھاتا ہوا ہوئ مشکل سے آ دھ کھنے کی مسافت کے بعد مكيش كے چھوٹے سے مكان ير پہنچا۔ كميش نے ہم ممانوں کے بیٹنے کے لئے اپنے گرے آگن میں بان کی جاریائیاں بچھائی ہوئی تھیں۔ اُس علاقہ کے نگ دھر مگ دیہاتی ہے ہم لوگوں کود کھنے کی غرض سے جمع ہو

"اری کلدیپ کی مان! مجھے بیمس کراہت والے

ماحول میں کہاں اٹھائے آئی ہے؟" لالد فی نے این منه ير رومال ركعتے ہوئے اپلی پتن كوكها۔"ميرا تو يهال لغفن كى وجه ب دل مثلانے لگائے '-

"لاله جي! بم لوگ يهال مجهددير بيضنے كى صرف رسم ادا کریں کے اور پھران کا دل رکھ کر چلے جائیں كے" كلديك فال في كها-

" ہاں بھی تیری لونڈیائے امارے لونڈے سے كيے عشق منكا كرليا؟ ذرا وه رام كماني توسنا" ـ لاله جي نے بڑے ہتک آ میزانداز میں دیاے باپ سے کہا۔ مکیش نے ایک کمب*ے کے لئے بڑے قورے* لالہ جی کی جانب و بکھا اور پھروہ بڑی دلیری سے جوابالالہ جی ہے مخاطب ہو کر بولا۔

"لاله جي آپ ميرے مهمان بين اور مهمان بھوان کے برابر ہوتا ہے لیکن اس کا بیمطلب نہیں ہے كرآب محصال محليالهج سے بولين كري آب كو دیا اور آپ کے عاشق مزاج اڑکے کلدیپ کی کمانی سناؤں۔معاف کرنامیری لڑک اس کے پیھے نبیں مخی تھی۔ تہارا عاشق مزاج اونڈ ای میری پری کے بیچے یہاں آیا تھا۔آپ میرے کھرمہمان کی طرح آئے ہیں تو مہمان ى رہیں۔ جھ پر بول جلے بازى ندكريں۔ آپ مرے ما لك ميس بين، ش اينا كما تا كها تا مول"-

"آپ لالدي بات كا يُراند مانين" ميرے ايا نے ماحول میں اس پیرا کرنے کے لئے ورمیان میں بولتے موئے کہا۔" بیان کا لجہ ہے، انہوں نے یہ بات آپ کوب از سر نے کے لئے نیس کی ہے۔ ہم لوگ تو ائن دورے آپ کی جی کود کھنے کے لئے آئے ہیں"۔ مكيش في لاله في كي جانب بكاسانا كواري ك اعداز میں دیکھا۔ چند لحول بعد امارے سامنے دیا کا بھائی اینے ہاتھ می شندی کی سے بحرا جگ چندگاس اور ويكركهان كالوازمات ليآيا

''ميرا خيال ہے مجھے يہاں سے چلنا جائے''۔ لاله جي نے نخوت بھرے کہتے میں کہا۔ لالہ اپنے ول میں آئے غصے کو قابوندر کھ سکا تھا۔

"آپ میرےمہمان ہیں" کیش نے کہا۔" میں آپ کوخود سے جانے کائیس کہ سکتا"۔

"بیٹے جایا گل انسان!" میرے ایانے لالہ جی کا ہاتھ طعہ سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ "و نے اگر یہال یم وْرامد تماشد كرنا تفاتونو يهان آيا كون تفا"-

"معاف كرنا بهن بم لوك جس كام كے لئے آئے میں وہ ہمیں کرنا جاہے''۔ تائی سنتونے ویا کی مال کو كبار ( پھر انبول نے لالہ جی كی طرف اشارہ كرتے ہوئے کہا) ۔" بہن ان کے رویہ کا برا نہ ماننا ہم لوگ بذات خود ان کے روپے کی طرف سے بہت بریشان ہیں۔ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ دراصل بيآ ج کل کلدیب اور چند گر بلو مسائل کی وجہ سے الجھے ہوئے

"إلى جمع بحدائدازه بي كيش في تائي سنتوكي بات کا نے ہوئے کیا۔

"اچما ذرا ایل بنی کولو کبو که وه پرنام کرنے

میرے ابانے دیا کی مال کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔ تھوڑی دیر بعد دیما اپنے چرے پر سفید جاور ڈالے بڑے شرمائے انداز میں آ کرائی ماں کے ساتھ بیٹھ تی۔ " بنی درااینا چره تو د کھلاؤ" <u>۔</u>

دیا نے این چرہ سے جادر کیا اٹھائی کہ ہم سارے خلاف توقع أس كاحسين سرايا و كيم كر جرت كا شكار موكرره محيخه اجلى رنگت، كھڑے دلفريب تقش و نكار بمشتل کمی حور پری سے کم نہتی۔ لالہ جی، تائی سنتو، مير ابا المال ال كاخسن وجمال و كم كردنگ رو محے \_ (جارى ہے)

ONLINE LIBRARY

مامنا جا ہے انسان کی ہو یا حیوان کی اپنے بچ ں کو کانچے والی ورائن کی اپنے بچ ں کو کانچے والی ورائن ہوتی ہے۔

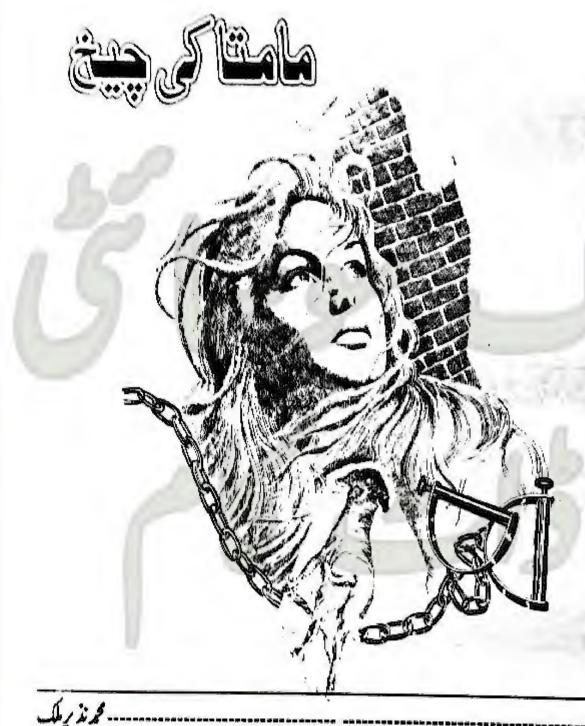

لهسيو بردي س کيارې تھے۔

کالی کتیا اپنے چارٹوزائیدہ بچوں کے ساتھ ایک گرے ہوئے مکان کی جہت کے باتی رہ جانے دالے کونے کے بیچے اس گڑھے میں لیٹی تھی جے کھود کر اس نے اس کے اندر چندروز پہلے ان بچوں کوجنم دیا تھ۔ کیا

پوہ کی سردی سے مختری ہوئی رات کا آخری و صطل کنارہ ٹوٹ رہاتھا۔ وہ بڑے کفروالی رات گا آخری ہاتھ کو ہاتھ ہے ہوئی رات کا آخری ہاتھ کو ہاتھ ہے ہوئی فرات کی ہارش ) دوروز سے مسلسل جاری تھی۔ گلیوں میں بہنے والے آوارہ کتے اپنی اپنی کمین گاہوں میں دیجے بدن میں مرح

کے بچے اس کے جسم کے ساتھ گویا پیوست ہوئے جارے تھ، وہ اس کے ساتھ چیکے پڑے تھے۔ وہ دورھ پتے ہے سو جاتے، جاکے پھر دودھ چوسے لگتے۔متوار بارش کے باعث دوروزے کتیا کو پچھکھانے کونبیں ملاتھا للبزااس كادوده اہنے ان جار بچوں كے لئے ناكافي موجلا تھا۔ اگر اس کے بچول کے پیٹ جرے ہوتے تو وہ در تک سوتے رہنے۔ بھوک انہیں ذرا ذرای در بعد جگا ویتی بسردی انہیں اتنا تنگ نہیں کرر ہی تھی جتنی ان کی ماں كوكرر بى تقى \_ كيونكه جنم ليتے بى ان كا واسطه مصندى بخ فضا والى دنيا سے بردا تھا للفرا ان كے اندر المحى اس بات كا احساس پیدائمیں ہوا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی موسم یا ونیا ہوتی ہے۔ ان کا تو نقط ایک ہی موسم تھا اور وہ تھا مجوک وه صرف مجوک لے کراس دنیا میں آئے تھے۔ ان کے پہیٹ کی مجموک جب ختم ہو جاتی تو وہ ونیا و مانیہا ے بے خبر سو جاتے پھر انہیں کسی موسم جیسی چیز کی بروانہ رہتی جاہے برقبلی ہوائیں چلیں یا آگ برسائی لو

ان کی آ کھیں اہمی پوری طرح نہیں تھلی تھیں انہوں نے نیم وا آ تھوں کے کونوں سے ایک مرحم ی روشیٰ کی کئیر کی شکل میں اس دنیا کودیکھا تھا۔ جسے ویکھتے ہی ان کی آ تکھیں مزید چندھیا تمئیں اوران میں یانی اتر آیا۔ان کی ونیا کیا تھی فظ مال کے لئے دودھ والی جگہ کا

ماں کے دودھ کا پہتان منہ میں ڈالتے ہی ان کی نیم وا آ تکھیں ممل طور پر بند ہوجاتیں گھروہ مال کے پید والے ای سابقہ اندھرے میں پہنے جاتے۔ مال ہے جسم کالمس انہیں ملکی بلکی حرارت دیتا۔ ادھر مال کی مامتا كوممى ان كے رفيم جيے زم ملائم اور كداز بدن سكون اور راحت پہنچارے تھے۔ مامتا ان کے جسمول کے کس ے نہال ہول جاری می۔

قدرت نے اس جانور میں دیگر جانوروں کی ماؤں کی طرح مامتا کوٹ کوٹ کر بھر دی اور وہ مامتا کے ہاتھوں اینے بچول کوا باخون جگر (دورھ) بلانے برمجبور تھی ورنہ اس رات کے اس محور اندھرے میں ایسا کرنے برکسی دوسری شے نے مجبور نہیں کیا تھا۔ اس کے پہتان اب دودھ سے خالی ہو ملے تھے۔عام حالات میں تو وہ کب کی الله كر كر مع سے باہر آ چى ہوتى۔اسے لئے خوراك حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے گئے دودھ بھی مجر لیتی اور تازہ دم ہوکران کے باس آتی کیکن بارش تھی کہ رکنے کا نام بیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے لئے تو صر کر کے ر کی رہی فطرت نے اس کے اندر کمی مدت تک کے لئے بجوك يسبنه كا ماده ركد ديا تفار وه محمى جاگ كر اور محى سوكر الی سینکڑوں را تیں بھوکے پیٹ بھوگ چکی تھی لیکن اس مامتا کو وہ کہاں سلا ویتی جواس کے نتھے سے نوزائیدہ بچوں کی بھوک کی وجہ ہے جاگ کریے قرار ہوجاتی۔ یلے اب بھوک سے مسلسل بلبلا رہے تھے اور ہرسائس کے ساتھ جاؤں جاؤں کی آواز میں کراہ رہے تھے اور ان کی یه واز مامتا کا کلیجه چیرری تحی - مامتا جائے انسان کی ہویا حوان کی این بچوں کو مینی والی ذراسی تکلیف اس کے لئے نا قابل برواشت ہوتی ہے۔

آخراس سے رہا نہ میا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نے منے بچوں کو بلکتا چھوز کر بحری برسات میں کالی رات کے اند چرے میں تم ہوگئ۔ وہ سردی سے کیکیاتی بارش مس بھیکن رات کے اندھرے میں ٹاکٹ ٹوئیال مارنے کی ۔ وہ راستے میں بڑی ہر چیز کوسو محتی اور اس کی بولیتی چلی جارہی تھی کہ مبادا اے کوئی اس کے کھانے کی چیزال جائے جس سے اس کی اپنی جوک بھی مث جاتی اور ساتھ بی ساتھ وہ بچول کا پیٹ جرنے کے لئے اپنا دودھا تار

اس کے تقنول میں دودھ تب ہی اثر تا جب اس

ONLINE LIBRARY

کے اپنے پیٹ میں خوراک پہنچی ورنہ بھو کے پیٹ نہ جانے اس کا دود ہے کہاں چلا جاتا۔ کہتے ہیں کتے میں سو کھنے اور ہو کیری کی حس دیگر جانوروں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی می ہو کو بھی پالیتا ہے اور بسااوقات بیہ زمین سو کھنے کی بجائے فضا کو سو کھ کر مطلوبہ شے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے اس وصف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے سراغر سانی کا کام لیا جاتا ہے۔

آج رات كالى كتيا بعي الى خوراك كى سراغرساني کامٹن لے کر بارش میں سردی ہے کا نیتی چلی جاری تھی كداجاك اس ايك مخصوص اور عجيب ى بون اين جانب متوجه کیا۔ وہ نورا أدھر کو لیکی جہال سے یہ بواٹھ اٹھ كرة ربي مى وه رات كاندهر على بارش س جھکتی کیڑوں کی ایک تھڑی ہے جا تکرائی جس کے اندر ہے وہ بواٹھ رہی تھی۔اس نے اندھرے میں تیزنظروں سے اس تفری کو دیکھا اور پھر ایک ساتھ اس اپ دانتوں اور پنجوں ہے اس تھوری کواد چیزنے کئی۔جلد ہی اسے اندر سے زم و نازک کی شے لی جے سوتھتے ہوئے اس نے اس برایے وائٹ گاڑھ دیتے اور فورا ای اس میں ہے اس کا ایک فکڑا نوچ لیا اور اسے محول میں نگل مئی پھراس کے بعد دوسرااور پھرتیسرا۔ای طرح وہ اس ہے ایی باتی کی بھوک مٹانے کی۔ بارش برابر برس رہی تھی اب اسے اس برس مارش اور مذبول میں اترفے والی برقیل ہوا کی بروائیس رہی تھی۔ آج جو چھھاس نے کھایا اس سے پہلے وہ اسے بھی نہیں ملاتھا۔ اس کا ذالقہ اس نے بہلی بار چکھا تھا۔ وہ اسے بعنجوڑتی رہی اور اس کے ككر ينكتي راي حي كدوه سير بولي-

رسے میں میں میں اور ایس کی جلدی تھی۔ پچھنی دیر میں اس اسے اب دانہی کی جلدی تھی۔ دودھ کے آتے ہی اسے اپنے بچے یاد آنے گئے۔ اس نے مند موڑ لیا اور واپس بچوں دالے گڑھے کو دوڑ پڑی۔ لیے گڑھے میں

پڑے اکھٹے ہو کر ایک دوسرے سے چئیے ہوئے بھے۔ ماں کی عدم موجودگی میں وہ ایک دوسرے سے بغلکیر ہو کر حدت حاصل کرتے ہوئے کوں کوں اور چیاؤں چیاؤں کررہے تھے۔ وہ ٹی الوقت بھوکے تھے۔

کالی کتیارات کے اندھیرے کا حصد بن بچوں کے پاس دوڑی آئی اور آ کران کے اور گرگئی۔ لیے اس کے دودھ سے جمرے تھنوں پر ملی پڑے۔ آج ان کے دودھ میں بھی الگ سا مزہ تھا۔ انہوں نے جھاگ اڑاتے ہوئے خوب جی بھر کر دودھ بیا۔ جب ان کے پیٹ جمر سے تو وہ سب ماں کے ساتھ ال کرا یسے سوئے کہ کافی دن سے بیٹ بھر سے تو وہ سب ماں کے ساتھ ال کرا یسے سوئے کہ کافی دن سے تاور خوشگوار دھوپ نگل

بارش کے رکنے پر جب لوگ اپنے اپنے کام کائ کے لئے گھروں سے نگلے تو انہوں نے میہ دلخراش منظر ویکھا کہ راستے میں کلی کی تکڑ پر تار تار کی ہوئی کپڑے کی وجیوں کے ساتھ ایک انسانی نوزائیدہ بچے کی آ دھ کھائی لاش پڑی ہے۔

رات کے اندھیرے اور مسلسل بارش کا فائدہ
افعاتے ہوئے کسی انسانی ہاں نے اپنا گناہ چھپانے کے
افعات ہوئے کئی انسانی ہاں نے اپنا گناہ چھپانے کے
طرف مامتا کی ماری حیوانی ماں اپنے بچوں کی زندگی کی
فاطر محنڈی ن بارش برماتی رات میں خوراک کی تلاش
میں نکل کھڑی ہوئی اور گئی میں بھینکے گئے اس انسانی بچے
میں نکل کھڑی ہوئی اور اسے ہڑپ کرگئی۔ وہ بھوکی تھی
اک ماتھ جا کلرائی اور اسے ہڑپ کرگئی۔ وہ بھوکی تھی
اک ماتھ جا کلرائی اور اسے ہڑپ کرگئی۔ وہ بھوکی تھی
اک ایک جیسی تھی لیکن دونوں ماؤں میں بہت فرق
اک ایک جیسی تھی لیکن دونوں ماؤں میں بہت فرق
فالا۔ ایک ماں اپنے بچوں کی زندگی بچانا عابی تھی جبکہ
ووسری (انسانی ماں) نے سان کے ڈر سے اپنے بچے کی
زندگی لے لی اور ساتھ بی اپنی مامتا کا بھی گھا کھونٹ ویا۔
دوسری (انسانی ماں) نے سان کے ڈر سے اپنے بچے کی
زندگی لے لی اور ساتھ بی اپنی مامتا کا بھی گھا کھونٹ ویا۔

كرسكى اور جاكر انساني كوشت يرثوث يؤى جبكه انساني ال نے زمانے کے ورسے اپنے لخت مکر کے ساتھ ساتھا ہی مامتا کا زفرہ دیانے کی اذبت بھی برداشت کر والی کیکن کیا ایسا ہویایا؟ کیا انسانی ماں مامتا کا گلا دیائے ص کامیاب رای؟ اس کاجواب نفی میس آیا۔

ہوا ہوں کہ منع ہارش تقیمنے پر لوگ آ دھ کھائی (لوزائدہ ہے کی) الش کے قریب جمع ہو گئے۔ کی پھٹی معنی کا لاش سے بد ہو کے بھیموے اٹھ رہے تھے لوگوں نے اپنے ناکوں پر ہاتھ یا کیڑے رکھے تھے۔ اکثر لوگ توبہ توبہ كرتے اسنے كانوں كوبھى پكر رے تھے۔ ان لوگوں میں مردول کے ساتھ فورتیں بیجے اور بیمیاں بھی شامل تعيس \_ نوزائيده يح كى لاش كاكوئى دارث ندقا، نه بى دارث بن كوكونى تيار تماسب بى تماش بين تحد

كوئى آكرلاش (كے كلاوں) پر كيرا ذال دينا، دومرا آتا تو كيرا بها كرد يكماليكن لاش في الواقع ديكھنے کے قابل نہ محک ۔ اس بات پر چہ میگوئیاں ہونے لکیس کہ لاش کو کہاں دنن کیا جائے۔ بعض لوگوں کواس پراعتراض تھا کہاہے کس تبرستان میں فن کیا جائے۔ لاش کیڑے میں ڈال دی تی۔ ای اثناء میں دہاں یاس کھڑی لڑ کیوں میں سے کسی نے لاش پر سے کیڑا ہٹایا اور دیکھتے ہی اس زورے می ماری کیسب کو بلا کررکھ دیا۔ وہ محلّہ کی محلوم نام کی ایک نوعمراز کی تھی جس کا تعلق نہایت ہی شریف اور عزت دار گرانے سے قا۔ جوٹی اس کے مدے ج لکلی اس کی مال نے جو نہ جائے کب اور کھال سے أدهرآ من تھی ، تراخ سے دو تین تھیڑ کلوم کے منہ پر جر دیتے اور اے تھیٹتے ہوئے وہال ہے دور لے جانے کی لیکن یہ سب کھا تنا اجا تک غیر متوقع اور جلدی میں ہو گیا کہ ماں بینی دونوں کو سنیملنے کا موقع ہی نه ملا اور وہ سب کی نظروں میں آئمئیں۔لوگوں نے مندمیں الکلیاں ڈال لیس کلثوم کی بچکیاں بندھ چک تھیں۔ لوگ ددیارہ توبہ تو بہ کرا تھے۔

ماں اپنی بیٹی کومنظرے ہٹا کر کھر لے تو تنی کیلین مامتا ک اس بے اِفتیار چخ نے سب کو چونکا دیا تھا۔ بھر ہے جمع میں بني كابول كمل كيا تعاروه ايك عزت دار كمرانه تعالوك ان ک عزت کرتے تھے، اب سب ان پر تھوتھو کردے تھے۔ کلثوم کا باپ جواس وقت گھرے باہر تھا اور اس سارے معاملہ سے بے خبر تھا وہ اچا تک واپس آ گیا جب وہ اس جكد كررر باقفا تولوكول كاجوم وكيدكررك كريوجهن فكا کہ یہال کیا ہواہے؟ کوئی بھی اے بتانے کی مت ندکر سکا۔ آخراس کا ایک ترین رشنہ داراہے پکڑ کر ایک طرف لے کمیا اور اے تمام واقعہ بتا دیا جے من کر اس کا سر چکرا میا، وہ وهب سے زمین پر بیٹھ کیا۔ اس نے دونوں بالھوں سے سر پکڑ لیا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے ميكن جلد بى اس كے رشتہ دار نے اسے وہاں سے مثاليا

اسی اثناء میں لوگوں نے لاش کواٹھا کر قریب کے ایک ویرانے میں گڑھا کھود کر فن کرویا۔ کلثوم کو ماں گھر تو لے آئی تھی لیکن اس رسوائی اور جگ بنسائی سے بہتر ہوتا دونوں ماں بنی کہیں ڈوب مرتبل کھر میں بیٹھا ہاہے کسی كومندد كهاني كالل ندر ما تفار بعائى الى الى جكدا لك فی و تاب کھا رہے تھے۔ وہ سب لوگوں کی تیز نظروں کا نثانہ ہے ہوئے تھے۔ حتی کہ اس کھر کا ہر فرد باہر کے لوگوں سے تو کیا گھر کے اندر بھی ایک دوسرے سے نظریں چراتا پھررہا تھا۔ مال بٹی نے تھر کے کسی فرد کو معاشرے کے کسی فرد سے نظریں جار کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔

کہتے ہیں مال بنی کی اور بنی ماں کی ہم راز ہوتی ہے اور یہ بھی سناہے کہ بیٹیاں ماں کی انگلی کے بوروں میں ہوئی ہیں۔ان کی حال و حال ، اضے بیضے ، پہنے او در ہے یا بولنے میں ذرا سافرق آجائے تو مال کے دل پر مکے Antina پر فوراً شکنل آ جا تا ہے۔ یہ بچ ہے کہ بنی کا



تصوراور جرم نا قابل معانی تفالیکن اس جرم میں ماں بھی برابر کی شریک می - اگر معاشرے نے بٹی کواس کے اس مھناؤنے جرم پر کوئی سزا دیں تھی تو اس سزا کی حصہ دار بٹی کے ساتھ ساتھ ال بھی تھی۔جس کی ناک کے بیے یہ سارا کھیل کھیلا جاتا رہا اور اس نے بیٹی کو کھلی چھٹی وے ر می تھی کہوہ جومرضی کرے اس سے بوچھانہیں جائے

آخر جب یانی سرے گزر کیا تو ماں بٹی دونوں کو ہوش آیا۔ کلثوم وفتر کی ملازمت کے زعم میں وہاں کے عامیانه ماحول کا حصه بن منی \_ ماں بھی اس میں خوش تھی کہ بٹی شہر کے ایک بڑے آئس میں اچھی تخواہ پر کام کرتی ہے۔ باپ البنداس پر راضی نہ تعالیکن اس غریب کی اس کھر میں کون چلنے دیتا۔ وہ بھی پیرانہ سالی میں کھر سے باہر چھوٹی موٹی ملازمت میں دھکے کھارہا تھا۔ گھر میں ماں کی حکمرانی تھی، دونوں بھائی پڑھائی سے بھامے موئے آ وار منش تھے۔ بظاہر کسی آ تو ور کشاب میں کسی استاد کے نیچ گاڑیوں کا کام سکھ رہے تھے اور اس گھر میں ہرکوئی شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارر ہاتھا۔ کوئی کسی کا پُرسان حال ندتھا، ندکس کی سمی کو پر واٹھی البتہ ماں بٹی کی گاژهی چھنتی تقی ده آپس میں شیر وشکر تھیں اور ایک دوسری کی ہمراز تھیں کاثوم نے اپنے ہاس کے ساتھ دوک کی تو ماں نے حوصلہ افزائی کرڈ الی تھی لیکن بات جب قابو ہے با ہر ہوگئی اور خطرے کا الارم نج اٹھا تو دوٹوں ماں بیٹی باس كولمين اور مان نے اسے كہا كدوه كلوم سے شادى كر لے۔ باس نے جواب میں کہا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور بچوں والا ہے۔ مال نے کہا دوسری کر لو۔ کہانہیں وہ متحمل نہیں ہوسکیا۔البتہ وہ کلثوم کے وضع حمل کا تمام خرجہ ادا کرنے کو تیار ہے۔

اب كلوم كى مال نے واكثرول سے معورہ ليا، گائنا كالوجست نے معائداورالٹراساؤنڈ Tests وغیرہ

کے بعد بتایا کہ اس مرحلے پر وضع حمل انتہائی خطرناک نتائج کا حال ہوگا۔ اس میں لڑی کی جان جاسکتی ہے۔
بہتر ہے کہ بچے کی نارل delivery (پیدائش) کا انتظار کیا جائے۔ کلٹوم کو گھر بٹھا دیا گیا اور گھر آنے جانے والے مرد دعورتوں سے ملنے سے تطعی طور پر منع کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ باپ اور بھا ئیوں کو بھی بے خبر رکھا گیا اور پھر وہ وقت آتے دیر نہ گئی جب کلٹوم کے بال بچہ بیدا ہوا۔ مال وقت آتے دیر نہ گئی جب کلٹوم کے بال بچہ بیدا ہوا۔ مال نے اسے شہر کے ایک ہیتال میں داخل کرا دیا تھا۔ وہیں نے اسے شہر کے ایک ہیتال میں داخل کرا دیا تھا۔ وہیں نے اسے شہر کے ایک ہیتال میں داخل کرا دیا تھا۔ وہیں نے دیر بچہ کو چھٹی دے دی۔

اب مسلہ بیآن بڑا کہ بچے کودنیا والوں سے کیسے چھیایا جائے۔ باہر والوں سے زیادہ گھر والوں سے اس چھیانا مشکل تھا۔اب بچے کو لے کر کلثوم کی مال دوبارہ جا كراس كے باس سے في اورائے بتايا كداس كا يہ بيا پيدا ہوا ہے اور میر کہ وہ اسے اپنا لے اور اسے واسطے دیئے۔ ہاس مین کر ہکا بکارہ گیا اور کہا کہ اس نے تو اس دن جب وونوں اس سے می تھیں کہدریا تھا کہ ابارش کرا دو وہ تمام خرچہ دینے کو تیار ہے لیکن تم لوگوں نے میری بات میں مانی۔اب بھکتو میں کسی طور بھی اس نا جائز بچے کواپنانے کے لئے تیار نہیں ہوں۔میرے ہاں بچوں کی تی تہیں اور محركيا من في سارى ونيا كالمعيك الما المواعب كديج بالآ محرول-اب كلوم كى مال كے لئے بيدورواز و بحى بند ہو حميا، وه پھر سپتال آئی اور آئيس کہا کہ بچے کو سپتال واخل كركيں۔ اس كى طبيعت تھيك نبيں۔ اور سے برسات شروع ہوئی اورسردی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور بچہ فی الحقيقت باربوكيارات وبل مونيه موكيار بجرسيتال م داخل کرایا ممیا اور بیچ کی مال کو کمر بھیج و یا ممیا- ناجائز طريقہ سے ونيا ميں آنے والے بيے كو بھى بيد جل كيا كه ونیا میں اس کے لئے کوئی جگر نیس نڈکوئی اس کا تھر ہے نہ كوئى اس كا باب، مرائد دين كا بحى حق نيس

ہے۔ دوسرے دونہ بچدایی زندگی ہے منہ موزگیا۔ بچ
نے ہیں ال میں دم تو رُ دیا اور ہیںال والوں نے بچے ک
الش کلثوم کی مال کے حوالے کردی کیونکہ وہ بچہ کی وارث
بی چررہی تھی۔ اس نے ہیںال والوں کو بہیرا کہا کہ بچ
کی میت ہیںال والے بی گہیں وفن کر دیں لیکن انہوں
کی میت ہیںال والے بی گہیں وفن کر دیں لیکن انہوں
نے میہ کر معذوری کا اظہار کر دیا کہ ان کے ہاں ایسا
کوئی انظام نہیں ہے، آپ اسے گھر لے جا کیں۔ کلثوم
کی مال مردہ بچے کو چا در میں لیبٹ کر گھر لے آئی اور گھر آ
کی مال مردہ بچے کو چا در میں لیبٹ کر گھر لے آئی اور گھر آ
کی مال مردہ بچے کو چا در میں اور مردی کی تی اہر آئی ہوئی
دیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور مردی کی تی اہر آئی ہوئی
مار فرن کردے گی۔
جا کر فرن کردے گی۔

جب كمروالي سب سومي تواس نے كلثوم كوسب ماجرا بتایا، کلثوم بچکیاں کے کررونے کی۔ مال نے اے بمشكل جيب كرايا كرمب جاگ جائيس محاور تيامت آ جائے گی۔ اب دونوں مال بٹی کے سامنے بچہ کی لاش کو مھکانے لگانے کا اہم مسلہ در پیش تھا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ بارش تھی کہ تھنے کا نام نیس لے رای تھی، سردی بھی نام ہو چور ہی تھی۔البتة اس بارش كا ایك مثبت پہلوب تھا کہ سب لوگ گھروں کے اندر بند کمروں میں بیٹے یا تو آگ تاپ رہے تھے یا گرم لحافوں میں دیکے ہوئے تعدایے موسم میں کسی کے باہر نگنے کا کوئی امکان ندتھا۔ كلوم في روروكر براحال كيا موا تعا- بدرات في الواقع ان ماں بنی پر بہت بھاری تھی۔ باتی تھر والے سب موئے ہوئے تھے۔ کلوم بار بار جا کرمرے ہوئے بچے کو اٹھاتی اور اس کو چومتی گھررونی رہتی۔ کلثوم کی مال نے موجا کہ ایسا کب تک علے گا۔ مبح بیجے کی لاش کو کہاں چھایا جا سکے گا۔ مع اس کر میں کبرام کی جائے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بیچے کی لاش کے ساتھ وہ اس کھر میں صبح نہیں ہوتے وے گی۔ اس نے ایک، ہاتھ میں بچہ اور

PAKSOCKETY.COM

محمر کی مبع محلّہ ہے دیگر گھروں کی طرح نہیں تھی۔ باہر شور اٹھا کہ محلّہ کے قریب ایک جگہ کسی بیجے کی ادھ کھائی لاش برسی ہے۔ کلوم کی ماں فورا سمجھ کی کہ معاملہ کر بر ہو گیا ہے۔ ہرکوئی بھاگ کرلاش دیکھنے جار ہاتھا۔ کلثوم کی مال نے کلٹوم کونخی ہے منع کر دیا کہ وہ کسی بھی حالت میں گھر سے باہر نہ نکلے اور بالخصوص لاش کے بالکل قریب نہ جائے۔کلٹوم کی مال کھرے کام کاج میں لکی تھی۔کلٹوم ہے رہانہ کمیا وہ مال سے نظر بچا کر بھائتی ہوئی لاش کے پاس جا کہنی ۔ مال نے جب بنی کو گھرے غائب پایا تو اس کے لئے بیاندازہ لگانامشکل نہ تھا کہ بٹی کہاں گئی ہے۔لہذاوہ بھی چیچے لاش والی جگہ پر پہنچ سی جہال کلوم پہلے ہے موجود تھی اور بچے کی لاش سے کپڑا اٹھا ری تھی۔ گیراا تھاتے ہی اس کے مندسے بیچے کی لاش کی حالت و مجمعتے ہوئے زور کی چیخ نکل منی اور اس نے جیاں لے کررونا شروع کردیا۔ مال نے آ مے بوھ کر اس كے مند برتھيٹر جر ديئے اور اسے مجمع سے باہر سينج كر كھر

کاوم کا سارا گرانہ بدنام ہوگیا، ہرکوئی سے کے عالم میں تفا۔ باپ گھر میں کس سے بات نہیں کررہا تھا،
اس نے چپ سادھ لی تھی۔ بھائی الگ بھرے پڑے
تھے۔ ماں میں سب سے نظریں چرا رہی تھیں۔ کاثوم کا مستقبل تاریک ہوگیا تھا۔اسے تازندگی اس گھر میں گھٹ کھٹ کے مرنا اور مرمر کے جینا تھا۔ بھائیوں کی مجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس بدنا می اور رسوائی کا کسے ازالہ

آ خر کاثوم نے اس کاحل نکال لیا اس نے ایک رات کافی مقدار میں خواب آ ور گولیاں نگل لیس۔ قبع سب نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر مری پڑی ہے اور تیائی پرخواب آ ور گولیوں کی خالی شیشی پڑی ہے۔

دوسرے میں کدال کی اور مجری برسات میں رات کے اندهیرے میں گھرے باہر لکل آئی۔ وہ بارش میں سردی ے کا نیتی چل رہی تھی اور گھرے کچھ ہی فاصلہ پر جا کر رک می ، اس نے بچہ کی لاش کو زمین پر رکھ دیا اور کدال سے زمین کھودنی شروع کر دی۔ کو کہ دو دن سے بارش جاری تھی لیکن اتفاق سے اس جگہ کی زمین بے صد چھر ملی تھی۔ اس نے دوسری جگہ چرتیسری کہ کوشش کی لیکن مر حا کھودنے میں کامیاب نہ ہوئی۔ پھراس نے چومی ُ جُلِه کُوشش کر ڈالی یہ جگہ قدرے نرم نکلی لیکن اب گڑھا کھودنے کی اس میں سکت نہیں رہی تھی۔ وہ عورت زات تھی ایک دو کدال کے بعدوہ ہائینے لتی۔ادھر مٹی بھی مجھز بن موئی تھی۔ آخر اس نے ذرای کھدائی کے بعد دہاں بچہ کی لاش رکھی اور اندھیرے میں ٹولتی ہوئی اپنی دانست میں مٹی بھی والی لیکن رات کی تاریکی، بارش اور سخت سردی کے باعث اس کا میکام ادھورا رہا۔ فی الواقع یے كى لاش كودبانے كے لئے كر ها يورانه تھا۔ وہ نقط برائے نام تھا۔اند عبرے میں اوپر جومٹی کا کیچڑ ڈالا گیا اے بھی مینی دهیم مسلسل مونے والی بارش دھونے چلی جا رہی

اب اس سے زیادہ کچھ کرنے کی اس میں قطعاً ہمت نہیں، وہ دو تین مرتبہ پھسل کر کری بھی تھی پھر بھی اس نے بھی کام ہوا نے اپنی دانست میں کام کردیا تھا لیکن فی الحقیقت کام ہوا نہیں تھا۔ اس نے جو پچھ بھی منت کی تھی بارش نے سب پر بانی پھیردیا۔ نیچے کی لاش منت کی تھی بارش میں بہد گئی اور ایسے لگا کہ لاش پر بڑی ہوئی موئی رہی اور پھر رات کو بھی ہوئی رہی اور اس کے حال کہ الاس میں کھل کھڑی ہوئی رہی اور اس کے خوراک کی حلاش میں لکل کھڑی ہوئی رہی اور اس کے جا کر لاش دریا فت کر لی۔

نے جا کر لاش دریا فت کر لی۔

نے جا کر لاش دریا فت کر لی۔

李令李

183

15010

# يتاه بطال كاستفرا حريث

"الشنے اپنے بندے کو افتیار دیا ہے کہ یا تو دنیا کی چک دیک اور زیب و زینت میں سے کھے لے لے یا چرجو کھاللہ کے پاس ہاس کوافتیار کر لے"

روانه ہوئی تو کچھ در إدهر أدهر کی باتھی ہوتی رہیں پھر بات كازخ ايك الجيح نطيب كي طرف مزكيا\_ مولانا فرمانے گے۔''اچھا خطیب وہ ہے جو چاہے تو مجمع کو ہسادے اور جائے تو مجمع کورُ لا دے'۔

"مولانا! آج ہمیں رُلا دیں تب مانیں مے"\_ ايك ماقمى كينإلكار

مولانا موینے کھے اور ڈیے میں خاموش جھا گئی۔ من مجى سوچنے لگاريكيس آج مولانا كيے زلاتے ہيں۔ غاموی کی وجدے صرف دے کے پہیوں کی آ واز آ رہی

"الله تعالي كا فرمان ب ..... برنس نے موت كا حرا چھنا ہے"۔ چھدر بعدمولانا نے بات شروع ک۔ "اس مم مل ك لئ استانيس ب واب بم مي ونول مل محبوره ربلوے منيشن بربطور استنت مثيثن ماسر كام كرر بالقال كحيوز وشلع جهلم كاايك تصبہ ہے اور نمک کی کان کی وجہ سے پورے ملک میں جانا پچانا جاتا ہے۔ چونکہ بازارزیادہ بڑا نہ تھا اس کئے ہمیں بعض اوقات خریداری کے لئے ملکوال جانا پڑتا تھا۔ ملکوال جانے کے لئے صرف ارین ہی ذریع تھی۔ ملکوال دریائے جہلم کے مشرق کنارے پر اور کھیوڑہ دریائے جہلم کے مغرب كالحرف آبادي

م نے مکوال جانا تھا۔ ایک چھوٹے ڈے میں چند جانے بیجانے لوگ بیٹے دیکھے تو میں بھی أى دب على سوار ہو كيا۔ انبى لوكوں ميں شيشن كے قريب واقع جامع مجد کے خطیب مولانا تاج ملوک صاحب بھی تعريف فره تق به تقريماً ايك محفظ كاسفر تفايه فرين

منا بهكارلوك مون ، اولياء كرامٌ با انبياء عليهم السلام مول جو مجى ونيام مجيجا كيا ہے أس نے مرصورت اسے رب كى طرف لوث كرجانا ب"-

"جب دعوت دين ممل موكني اور جزيره نما عرب کے تمام اختیارات مسلمانوں کے ہاتھ آ مھے تو رسول اللہ کی یات چیت اور احوال سے ایک علامات ظاہر ہونے لك تنس جن سے معلوم ہوتا تھا كرآ قائے دو جہال اس حیات مستعار اور اس جہان فانی کواور اس کے باشندوں کوالوداع کہنے والے ہیں۔

يول تو آپ مرسال 10 دن اعتكاف فرماتے تھے کین رمضان 10ھ میں آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ ای طرح اس سال جبرتیل امین نے آپ کو دو مرتبه قرآن عيم كا دوره كرايا جب كه برسال أيك مرتبه دوره كرايا كرتے تھے۔

حجته الوداع میں آپ نے فر ایا۔" مجھ سے ج کے ا مُمال سيكه لو معلوم نبيس آئنده حج كرسكول گايانيس '- كام انبی وٹوں سورہ لفر بھی نازل ہوئی جس کی زبان سے اندازہ ہونے لگ کیا کداب آپ کی دنیا سے روائلی کا ونت تریب ہے۔

صفر 11 ھیں آپ کوہ احد کے دامن میں تشریف لے مجنے، وہاں پر شہدائے أحد كے لئے وعا فرمائى۔ واليس آ كرآ ب منبر ير فروكش موت اور فرمايا- "ميس تمهارا مير كاروال مول، بين اس ونت اپنا حوض يعني حوض کوٹر و کھے رہا ہوں۔ جھے زین کے خزانوں کی تنجیاں عطا ك كى ين \_ جھے تم سے يہ خوف نيس كرتم شرك كرو كے بلكه بيخوف ٢ كمتم ونياطلي مين ايك دومر ع كامقابله كرنے لك جاؤكے"۔

اور پھر ایک رات آ پ بقیع تشریف لے گئے اور ان کے لئے وعائے مغفرت فرمائی۔ صحابہ کرام اور أمهات الموسين آب كمعمولات كا بغور جائزه ل

رہے تھے اور انہیں اندازہ ہور ہاتھا کہ اب مجوب خدا کا ا بے محبان سے مجھڑنے کا وقت قریب سے قریب تر آتا جارماہے۔

29 سز 11 مركة تأايك جنازے من شركت كے لئے بھیج تفریف لے مئے، واپسی پررائے میں سرمیں وروبونے لگا اور کھر چنجنے تک تیز بخار ہو گیا۔ بخارا تنا تیز تھا کہ سر پر بندھی پی نے اوپر سے بھی حرارت محسوس ہو رى تھى۔ بيمرض كا آغاز تھااور بيمرض تقريباً 12 دن قائم رئی اور آپ نے 11 ون تک ای جاری کی حالت میں مىجدنبوي مىنماز پرھائى-

اب مِن آپ سب کو بتا تا موں کہ حضور کی زندگی کا آخری ہفتہ کیسے گزرا۔ طبیعت مبارک روز بروز بوجمل ہوتی جاری تھی۔ آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے میں کہاں رہوں گا؟ از واج مطہرات آپ کے اس سوال کا مطلب مجھ کئیں اور یک زبان عرض کی مارسول اللہ آپ جهال جا بي ربي - چنانچيد حضودًام المومنين حضرت عاكشه مديقة كے جرے من مقل بو محے - جرے كى طرف جاتے ہوئے حفرت تفل بن عباس اور حفرت علی كرم الله وجهه نے سمارا دے کر پہنچایا۔صورت الی تھی آپ کے بیر مبارک پر ٹی بندھی تھی اور چلنے میں مشکل پیش آ رای تھی۔ چانچہ آپ نے زندگی کے آخری ایام ای جرے بل أدارے۔

وفات سے مانچ دن قبل جہار شینبہ یعنی بدھ کےروز جم مبارک کی حرارت میں شدت آخمی اور تکلیف بردھ میں۔ یہاں تک کمشی طاری ہونے تھی۔ جب آ ب نے میر بہتری محسوں کی تو مجد میں تشریف لے محمے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا۔"میہود و نصاری پر اللہ کی لعنت كدانهول نے اپنے انبیاء كى قبروں كومساجد بنالياتم لوگ میری قبر کوبت ندمنانا کدأس کی بوجا کی جائے۔ پھر آپ نے خود کو تصاص کے لئے پیش کیا کداکر آپ نے

تتجره مبارك

محمه (صلی الله علیه و آله وسلم) بن عبیرالله بن عبدالمطلب بن باسم بن عبد مناف بن تصى بن كلاب بن مُر ه بن كعب بن أو في بن عالب\_

ہفتہ کے روز آ قانے طبیعت بہتر محسوس کی اورسہارا لے كرمىجد تشريف لے محك أس وقت حضرت ابوبكر امامت کررہے تھے۔ آپ کی آ مرمحسوں کر کے وہ پیچھے بٹنے مکے قو آپ نے اشارے سے روک دیا اور امامت جاری رہی حضور بالیس طرف بیٹھ ملے اور بیٹھ کرنماز تمل

أس ب الحطے روز لینی الوار کوایے تمام غلاموں کو آزاد فرمادیا، آپ کے پاس سات دینار موجود تھے، وہ صدقہ کر دیئے۔ اینے تمام ہتھیارمسلمانوں کو ہبہ فرما دیے''۔

ٹرین چلی جارہی تھی ،ہم سب بڑے انہاک کے ساتھ مولانا کی مفتلوس رہے تھے۔مولانا تھوڑی در کے لئے رکے اور پہنہ لگتا تھا کہ مولانا کی محفتگو اب اینے انتقام تک وسنج والی ب\_مولانانے ابی سانس ورست ک اور پھر ہات شروع کر دی۔

" دوشنبه یعن پیرکا روز آهمیا مبح سورے کا وقت تفام جد نبوی میں نماز فجر اوا کی جار ہی تھی،حضرت ابو بمر مدلق امامت فرمارے تھے۔حضور نے حجرے کا پردہ الخاياء نماز مين معروف مفيل باندها ي محابه يرنظر ردى يدمنظرد كي كرحضور كي ليول يرتبهم آعميا- يرده في سے محابہ کرام نے محسول کیا کہ شاید صنور ممجد میں تشریف لانا چاہ رہے ہیں، قریب تھا کہ حضرت ابو بکر امامت ہے چھے بٹ جاتے اور محابر اس خوش میں نماز توڑ دیے حضور نے سب کو اشارے سے منع فرما دیا اور بردہ کرا

سمى سے كوئى زيادتى كى جوتو دہ بدلد لے لے۔ چرآ پ نے انسار کے متعلق وصیت فرمائی اور فرمایا۔" میں حمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب وجگر کی طرح میں، ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور خطا کارے درگزر کرنا"۔ چرآپ نے فرمایا۔

''اللہ نے اپنے بندے کوافقیار دیا ہے کہ یا تو دنیا کی چک دمک اورزیب وزینت میں سے چھے لے لیا مرجو کھاللہ کے پاس ہاس کوافتیار کرلے'۔ مفرت ابوخدری کابران ہے کہ حفرت ابو برصد بن یہ بات من کر رونے کے اور فرمایا۔ "جم مال باپ سمیت آپ پر قریان '۔ ابو خدری کا بیان ہے کہ بندے سے مرادخود حضور تصاور الوبكراجم سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ حضور کنے فرمایا۔ مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بھڑ میں اگر میں اللہ کے سوا کسی کوشکیل بنا تا تو ابو بمرکوشکیل بنا تا \_

اس سے اسکلے دن میرے آ قائے وصیت فرمائی كه مبود ونصاري كوجزيرة العرب سے نكال دينا اور وقود کی ای طرح نوازش کرنا جس طرح حضور فرماتے تھے۔ یہ جعرات کا دن تھا اُس دن کی مغرب کی نمازتک کی نمازیں آپ نے بیاری کے باوجودخود ہی پڑھا کیں۔ عشاء کے وقت صورت الی تھی کہ آپ اٹھ کرمنجد

جانے کی طالت محول نہیں کررہے تھے۔ آپ نے حضرت عائشة من يوجها كمالوكون في عشاء كي نماز اداكر دی ہے؟ انبوں نے عرض کی لوگ آب کا انظار کررہے ہیں۔آپ نے یانی منگوا کر عسل کیااور پھرا تھنے کی کوشش كى كىكى على طارى موكى - تين دفعه يمى صورت فيش آئى تبآپ نے حضرت ابو برصد بن کو پیغام بھیجا کہوہ نماز را حاس - چنانچ معزت ابوبر صديق نے حضور ك حیات طیبہ کے دوران جونمازیں بڑھا کی ان کی تعداد -40%

تمہارے زیر دست تعنی لونڈی غلام' یہ الفاظ کی دفعہ

نئ صحت كورس

دمه کورس

بوری کیور

فزى فورك

دہرائے۔ یہاں پہنچ کر مولانا پھر رک میے ان کی آواز بھرائی تھی لگتا تھا وہ بوی مشکل سے اپنے آنسو روک رہے ہیں۔ ہم سب کی بھی اس طرح کی کیفیت تھی یعنی آنسو بلکوں پر رُکے ہوئے تھے اور کسی وقت بھی وہ بادو باران بن سکتے تھے۔

مولانا صاحب پھر گویا ہوئے اور فرمایا۔ ''ادر پھر نزع کا وقت آگیا حضرت عاکشہ صدیقہ گابیان ہے کہ میں نے حضور کو اپنے اوپر فیک لگوا دی۔ ای دوران حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر تشریف لائے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور نزع کی حالت میں بھی ہوش میں عنے اور مسواک کی طرف دیکھ رہے تنے میں نے اپنے بھائی سے مسواک کی طرف دیکھ رہے تنے میں نے اپنے بھائی سے مسواک کی طرف دیکھ رہے تنے میں نے اپنی کورے میں بانی موجود تھا، حضور نے اچھی طرح مسواک کی اور کورے میں ہاتھ ڈال کر چرہ مبارک تر مسواک کی اور کورے میں ہاتھ ڈال کر چرہ مبارک تر

## شفائی کورس

-/5000روپے (ایک ماہ) ہرشم کے مرداندا مراض کے لئے

-/1500رویے (20 دن) دے کا شافی علاج

-/600رویے (10دن) یورک ایسڈ کے لئے

-/1500 رویے (30 دن) اعصاب اور پھول کے لئے

بلیک لائن ہیئر آئل -/500روپے خطنی سکری گرتے بالوں سے نجات

اولا دِنرینه کورس روحانی اورا دویاتی طریقه سے اولا دِنرینه کاحصول ممکن ہے۔

دُاكْرُزِيْدًا كَامِرُدِا 4329344-0300-عارف مجرود 4329344-0323

نہیں موت کے لئے ختیاں ہیں۔

مواک سے فارغ ہو کر حضور نے ہاتھ کی انگل الثمائي اور نگاه حصت كي طرف بلند فرما كي دونوں مونثول میں حرکت ہوئی حضرت عائش مخر ماتی ہیں میں نے کان قريب كرليا، آپ فرمارے تھے۔"ان انبياء، صديقين، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں کو نے انعام ہے نوازا۔اےاللہ مجھے بخش دے مجھ پررم فر ہااور مجھے رئیں اعلی میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ '۔ آخری فقرہ تین بار دہرایا اور ہاتھ جھک گیا۔ آپ رفیق اعلیٰ سے حالائ بوئے۔انا لله و انا اليه راجعون۔

اس دن رہے الاوّل کی 12 تاریخ من 11 ہجری اوردن پیرکا تھا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال 4 دن تھی۔ اس مادية ول فكارى خرورا تجيل مني مسلمانوں رغم كا بہاڑ توٹ ہڑا بر محص کے آنسوروال تھے اور بر کھرے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں''۔مولانا خاموش ہو

میں نے آنسوؤل کے آگے جو بند باندہ رکھا تھاوہ نوث كيا-ميراة نوروال بوكئي-مير عاته بيني ساتھیوں کی بھی بھی کیفیت تھی، میں نے مولانا کی طرف نظراٹھائی ان کی داڑی آنسوؤں سے تر ہور ہی تھی اور وہ خود برضبط كرنے كى كوشش كردے تھے۔

مولانا نے بری مشکل سے خود کوسنجالا۔ انہوں نے رندهی مولی آواز میں اپی تفتگو کا دوبارہ آغاز کیا۔ كمن لكي ون حضور الله كابيان ب جس ون حضور مدین تشریف لائے اس ہے بہتر اور تا بناک دن کوئی نہ تھا اورجس دن آب دنیاے رفصت ہوئے اُس دن سے زیادہ تاریک ون بھی جاری زیرگی میں نبیس آیا۔سیدہ فاطمه الزبرا فرطاعم سے رور بی تھیں اور فرما ربی تھیں۔ "بائے ابا جان جنہوں نے پروروگار کی بکار پر لیک کہا جن كا ممكانه جنت الفردول ب- بائے ابا جان بم

جرئیل کوآپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں''۔ حضرت ابوبكرصدين كو دفات كي خبر في تو حجره ميں آئے اُس وقت حضور کا جسد مبارک دھار بدار یمنی جادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ جناب ابو برٹے رہے انورے جا در ہنا

كر چوما اور فرمايا۔"ميرے مال باپ آپ پر قربان، الله آپ پر دوموت جمع نبيب كرے گا۔ جوموت لكودي كن تھي وه آن چکن الساس على جائشيني برمحابه كرام من اختلاف موا کیکن پھر جلد ہی سب حضرت ابو بکڑا کی خلافت پر شفق ہو

الحكے روز لیعنی منگل کوحضور کے جسد یاک کو کیڑوں سمیت عسل دیا گیا اور پھر تین سفید جا درول میں آپ کو کفن پہنا دیا گیا۔آب کی آخری آرام گاہ کے لئے جس مقام پرآپ کی وفات ہوئی اُس جگہ کومنتخب کیا گیا۔ جنازہ كابيا تظام تفاكدوس وس صحابة بارى بارى آتے بغيرامام کے جنازہ یو صفے اور واپس تشریف لے جاتے۔ سب سے پہلے بنو ہاشم نے پھرمہاجرین پھرانصاراس کے بعد عورتوں اور بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔

بدھ کی رات کو آپ کے جمدیاک کوئیرو فاک کر د يا كميا (صلى الله عليه وآلبه وسلم )\_

وه صادق واهن وگاليال من كرجهي وعا ديين والا \_ د شمنول کو بھی معاف کر دینے والاء وہ چراغ روشن جس کی روشیٰ آئِ دنیا کے ہرکونے میں پہنچ چکی ہے۔ایے اس من کی تحیل کر کے جواللہ تعالیٰ نے اُن کے ذمہ لگایا تھا ونيا كوچھوڑ كيا"\_

مولانا نے بات ختم کی تو گاڑی ملکوال سٹیشن کی صدود میں داخل ہورتی تھی، ہم سب نے منہ ہاتھ دھو کر ا ہے چیروں کو درست کیا اور اپنی اپنی منزل کی طرف چلے

**米○米▼** 

كايت

مریض دواکی منگوانے کے لئے اپنا حوالہ نمبرضر در لکھا کریں ر پورٹس اور خطوط پراینامو بائل نمبرلاز مالکھیں

وسيث شياء

چکروں کی پُراسرار بیاری کاراز

ڈاکٹررانا محمدا قبال (<sup>م</sup>ولڈمیڈلسٹ) 0321-7612717 ؤى\_الح \_الم اليس (DH.Ms) ممبر پیرامیڈیکس ایسوی ایشن پنجاب ممبر پنجاب موميو وپيڪ اليوي ايش شعبة طب ونفسيات

مرمت کرے۔ کیونکہ گاڑی خراب ہونے کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں اور انسان بھی تو ایک قتم کی مشین ہی ہے۔ تو پس ثابت ہوا کہ جب تک ہم موجودہ طریقول (Recently Available Methods) کی مدد سے اصل وجوہات کا پیدنسیں چلاتے، کوئی علاج بھی 100% مؤثر ثابت نبيل بوسكما اوراي وجه سے أكثر معالجین کے کیس خراب ہوتے ہیں۔البتہ بھی تیر تکا بھی لگ جاتا ہے مگر اکثر نہیں لگتا۔ لبذا بہتر مشورہ یہ ہے کہ مریض کو تسلی کے ساتھ چیک کریں، ضروری رپورٹس طاحظه كري اور مريض كي اغدوني وبيروني كيفيات كو مرنظرر کو کراور Reasons کے ساتھ Co-Relate کرکے دوادیں۔ان شاءاللہ تعالی بہترین رزلٹ آئیں مے۔ ہاں ضروری احتیاطیں مجمی مریض کولازی بتا کمیں

لوگ جھے ہے ایک ہی سوال بار بارکرتے ہیں۔ م "جناب ۋاكثر صاحب! مجھے فلال فلال مرض ہے اس کی دوا بنا دیں یا بھیج دیں"۔ تو جناب بات دراصل میہ ہے کہ واکٹری سی صابن کی تکیہ یا جائے کی بی ياشربت كانام بيس ب كدسى ذكان يرجاد اوركهو كد يحص سريم جائے بالس كاصابن جائے تو ذكا ندارآ بكواس براند کی وہ چیز تکال کردے دے گا۔ آپ نے چیز لی، پیے دیے بات خم۔ اگرچہ اکثر ڈاکٹر یا علیم یا مومو پیشک ابھی تک ایے بی کام چلارے ہیں اوراس میں انہیں آسانی بھی بہت ہے کر آپ خود سوچیں کہ جب ایک گاڑی خراب ہوتی ہے تو ہم کسی ماہر مکینک کے یاں جاتے ہیں تو وہ پہلے گاڑی کو کھول کر چیک کرتا ہے۔ تاكه فالث (خراني كي دجه) وْحوند في اور پيراس كي

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# بال سرائی فات کام کا گئی ا چالی الت بالی فات کام کے اللہ کا ا

5° UNIVERSE

بیرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنکوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپرنٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی، تاریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

او ناو ناود نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو ویس سائٹ کالنگ دیمیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



تاكه شقاياني كاعمل تيز بوسكي

ال او جو كيس بم آپ كى خدمت من پيش كر رہے ہیں وہ کیس کی نسبت میری زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ برواقعہ کھاس طرح ہے کہ آج سے کانی عرصہ لل محكمه أتم عميكس فيصل آباد مين أيك بهت إنهم مركل مين تعینات تھا۔ میری عمومی صحت بہت اچھی تھی، خوراک بھی بهت اچھی تھی نیزید کہ میں اس وقت بہت خوش لباس بھی تھا۔ بہرحال جلد ہی قریبی عزیز دل میں شادی بھی ہوگئی، وہ تمام کھرانہ بہت فرہی اور خوش اخلاق ہے۔ شادی کے تقریا ڈیڑھ سال کے بعد مجھے اعامک چکر (Vertigo) کا مرض شروع ہو گیا اس دفت گرمیوں کا یزن تفامه بظاہراس مرض کی کوئی وجہ نظرنہیں آتی تھی نہ کسی قتم کا سر درد نه بخار نه نزله زکام نیه بے خوالی مگر میں جونبی نہا کرنگا تو سر چکرانے لگا اور آسکھوں کے سامنے سیاه برده سا آجا تا۔ چندایک ادویات بھی لی تمکیں۔ بادام اور برطرح کے خمیرے وغیرہ بھی آ زمائے گئے کی وم ورود بھی کرائے مجلے اور صدقے ویئے مجلے مگررز لٹ زیرو بٹاز برواوراب مجھے میرے رشتہ دار دیے دیے لفظوں میں جادو اور عملیات کے بارے میں اینے خدشات کا اظہار كرفي لكي مكراس ونت تك مين ان باتون كا اتنا قائل نہیں تھا۔ ویسے بھی ہم جو بات عقل میں ندآئے اس کو بلاتامل جادو سے منسوب کردیتے ہیں اصل ماہرین سے معذرت اور کارد باری / پیشه در حضرات گھرایی جاندی بناتے ہیں جھوٹ یا تمیں بنا کر۔

سارے نسخ اور تو کیے آزما آزما کر تھک مجے مگر چکر ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ یہال میں وہ مقولہ استعال کروں تو بے جانہ ہوگا کہ مرض برهتاميا جوجوں دوا کی'رسب حکیم ڈاکٹر عاجز آ کئے کہ پیڈنبیں بركيا مستله ب-كوئى طاقت كى كوليال دے رہا ہے، كوئى بجکشن نگار ہا ہے، کوئی روغن زیتون، بادام روغن کدو کی

ماکش کرا ہے الغرض تقریباً جار ماہ اس معالمے نے طول تصییا۔ بالآخر ایک دن الله تعالیٰ نے ایک راہ وکھا ہی دی۔ میں مجع شام سر کا عادی موں اکثر بلاناغہ سر کو جاتا مول۔ وہ جمعہ کی ایک بے حد گرم شام تھی اگر چہ سر چکرا مجى رہا تھا مر ميں آ ہستہ آ ہستہ امرودوں كے ايك باغ کے پاس جا کر بیٹے گیا اور سوچنے لگا کہ یاالبی سے ماجرا ہے كيا؟ د ماغ ايك علت يرسوج رباتها كديهل محص جكريس آتے تھے مراب بلانافہ آرے ہیں تواس سے ایک بی ہات ٹابت ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ میری زندگی کے معمولات مں کوئی الین نی چیز داخل ہوگئ ہے جو سلے نہ تھی بہت در تك سويتاً ربا اور آخر د ماغ مين ايك جهما كا بهوا اور تجيير اس بات کا جواب ل عمیا اور جواب برا حیران کن تھالیعنی که"Shampoo" \_ . جي پال واي جو جم روزانه بري خوشی سے استعال کرتے ہیں اور سیمیری زندگی میں کیے آیا بیمی تغصیل آپ کو بنا دینا ہوں۔

میری شادی کے تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد ہارے ہاں سلے بیچ کی آ مدہوئی تو محروالوں نے کہا کہ اس كے لئے أيك اجھا سال وليلكم ياؤور" لے كرآئيں۔ میرا دفتر D مراؤنڈ پیپلز کالونی میں تھا وہاں اس وقت بہت سٹینڈرڈ کی وُگا نیس تھیں اور اب بھی ہیں۔ میں ایک والف کارے ماس میا۔ اس نے مجھے ایک بہت ایکی سميني كافيلكم ياؤورديا (غالبًا Eden سميني تهي) اوراس کے ساتھ ہی ایک ٹی سائز Egg Shampool بھی فری ملا۔ جب محر والول نے استعال کیا تو اس کو بال کھارنے میں بہت اچھا یایا۔ یشیشی 2 ہفتے میں ختم ہو گئی تونی درابری (میذیم سائزی) آعی-اب تو تھرے سب لوگ اے پیند کرنے کئے حالانک ہم سارے لوگ اس سے قبل صرف صابن ہی استعال کرتے تھے۔ برحال اب میں نے سوما کہ کون بار بار فریدنے جائے پھر ایک قبلی سائز لارج پیک لے آیا اور ای دوران میہ

چکروں والامسلہ بھی شروع ہو گیا۔ پہلے بہت ملکا تھا پھر اس کے بعد شدید ہو گیا۔اب اصل وجہ ذہن میں آ محی

مِي مُعروالي آيا اور چيكے چيكے دل مِي بي فيعله كر لیا کہ آج سے شیمیو کی چھٹی اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے رات کوسر میں بلکا ساسرسوں کا تیل لگانا شروع كيا اورساته وي كا استعال برها ديا\_رات كوبهي وي كي کسی سے سرجمی وجو لیتا۔ آپ یقین کریں کہ سی دوا کے بغیر ہی ایک ہفتے کے دوران 80% فیصد چکرآنے غائب ہو گئے۔ میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر گھر والوں کو اصل بات بنادي كداب مين تعيك مون فكرنه كريس ورندوه اس دوران کئی مے عاملوں کوٹریس کر چکے تھے۔اب میں نے ساتھ Natrum Mur-30 اور Kali Phos-12 کا بھی استعال شروع کر دیا اور اس طرح سارامعالمه 2 ماه يس كليتر موكيا-

میں تمام معالجین سے دوبارہ درخواست کرول مح كداس والع كورنظرركدكراصل وجه جانے كے بعد بى علاج كما كري الشركامياني ضرورد \_ گا-

اب میں ای سے متاجلا ایک اور واقعہ محی قار کمین کے روبرو پیش کرنا ضروری مجمتا ہوں۔ اگر چدمیڈیس ے بارے میں نہیں لیکن روزمرہ زندگی میں بہت کام آ

جل آباد میں شادی کے فورا بعد میں نے مجھ رقم جع كرك يابا مورسائكل 80CC في تاكد وفتر آنے جانے میں آسانی رے (بیجایانی گاڑی ہے جس كاس ونت فرچه بهت كم اور رزلث دومرول بح مقالم میں بہت امپاقا) اس گاڑی نے جھے بھی تک نیس کیا تھا مرتقریا3 سال کے بعداس میں ایک عجیب (Fault) پیدا ہو گیا جو کہ کسی مکینک کے دماغ میں نہ آتا تھا، وہ سے كه كازى جلتے چلتے اوا عك بند مو جاتى۔ بلك، رنگ،

کرنٹ، پٹرول ہر چز فیک۔ میں نے گاڑی کا ایک ہی مكينك ركها جوكه بهت مخنتي اور قابل تعا-اس كي طرف ہے مجھے بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ مراب وہ بھی پریثان ہونے نگا۔ وہ چیک کرتا مگر کوئی چیز نہلتی۔ گاڑی جلتی اوراجا تک مجھ در کے بعد بغیر کی وجہ کے بند-سب حیران و پریشان۔ آخر میں نے اوپر والا فارمولا سوجا ( كيضروركوني اليي تبديلي ما بات ہے جو پہلے ناتھي محراب متقل گاڑی کے ساتھ ہے جو کداس پریشانی کا سبب بن ری ہے۔ آخر بہت سوچنے کے بعد جو بات سامنے آئی وه بيتي كه چندون قبل مين احاكك اين ايك سابقه كلاس فلوے ملاجو کداس دقت آکل وغیرہ کا کام کرنے لگا تھا، اس نے شاید اظلاقائی کہا کہ "بیآب کی اپنی دُکان ہے جب بھی موبل آئل کی ضرورت ہو آجا تیں۔اس نے ایک بارتو خود ای اچھی کوالٹی کا آکل سائیڈ والے ڈے میں وال دیا۔ جب میں دوسری باراس کے باس میا تو اس نے آ کھے اشارے سے یاسی طرح ملازم کو کہددیا ہوگا، تب اس نے کوئی اور آ کل ڈال دیا۔

جب بد بات ميرے وجن من آئي تو من فورا کاؤی کے کرانے مکینک کے پاس میا اور اسے آگل چک کرنے کا کہا۔ اس نے آئل چیک کیا اور پاچلا کہ یہ موٹا آئل ہے جو کہ بوی گاڑیوں میں ڈالتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ بدنکال کر مجینک دواور کار بور یٹر مھی کھول كر چيك كروكه اس في تمام ناليان بندكر دى مول كى-جب کاربور بر کھولا تو یقین کریں کہ جے ہوئے پنیر کی طرح اس کی حالت تھی اور تمام نالیاں بلاک تھیں جس کی وجہ سے پیٹرول انجن میں میں جاتا تھا اور گاڑی بند ہو جاتی متھی۔ میں نے کاربوریٹر کو ہیرول سے دھلوایا اور نیا موبل آئل ڈالا پھر بھی وہ شکایت نہ ہوئی۔

جو ترکت میرے اس ہم جماعت نے کی تھی اس ك بأرب مين آب جورائ مناسب موقائم كرليس، مجھ نے جوڑ تبدیل کرنے کا محتی مشورہ دیا تھا۔ 6 ماہ میں یہ تكليف ركع موني-

### وضاحت

مجيلے شاره ميں مرحوم ذاكر مرار احمد صاحب كى كتاب "محر موميو بليتي" كے بارے ميں چند باتي للمي كئ میں۔ اس کے بعد محرم جناب ڈاکٹر آر اے اتباز صاحب نے ہمیں فون کر کے پچھ حقائق سے آگاہ کیا اور ب بھی بتایا کہ ذکورہ کتاب میں ڈاکٹر صاحب کی رضامندی سے خاصی تبدیلیاں کی می تھیں اور مصنف کا نام و پید بھی واکثر صاحب کی مرضی سے تبدیل کیا حمیا تھا نیز ان کا مقصد ہومیوہیتھی کی خدمت اور فلاح انسانیت کے سوا کچھ میں۔ ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ حقائق کی روشی میں چونکداب ساری بات کلیئر ہوگئ ب لبنرا اگر ان کی کوئی ول آ زاری ہوئی ہوتو میں ان سے معذرت خواہ ہوں اور امید كرتا ہوں كہ وہ آئندہ بھي اسى جوش وجذبے كے ساتھ انمانیت کی خدمت کے لئے کوشال رہیں گے۔

مريض توجه قرما تين!

ماری بار بارگز ارش کے باوجود دوسرے شہروں ے آنے والے مریض فون پر وقت کئے بغیر آجاتے ہیں جس کی وجہ ہے جمعیں اور مریضوں کو پریشانی اٹھائی براتی ہے۔ پچھلے ہفتے ایک صاحب ٹوبہ فیک سکھ سے بغیرٹائم لئے چل پڑے اور آ و ھے رائے میں آ کرفون كيا كه بين آربابون-اس دن دُاكْرُ صاحب كي چمڻي تھی اور وہ ضروری کام سے فیصل آباد جارہے تھے لیکن اس مریض کی خاطر آ دھے رائے سے واپس ملیث آئے۔اس طرح ان کا وقت اور پیسر برباد ہوا۔ براہ كرم اان باتول كاخاص خيال رهيس \_ (عارف محمود)

كوئى اعتراض بيس مرجي ايك بات كاب حدد كه ب كه اس کے چرے ہر داڑھی تھی اور نمازی ہونے کے باوجود اس كى اس حركت نے مجھے بہت دكھ ديا اور ميں نے اس سے ملنا ہی جھوڑ دیا کیونکہ میں کوئی فقیر نہ تھا صاحب حیثیت تعاادر کوئی مال تھی ندھی نے اسے میے دیے ے الکار کیا تھاوہ جھے صاف بھی کہ سکتا تھا کہاں کاحق تھا كماين مال كے يدي لينا محر منافقت ندكرتا۔

حکایت" کے ریگوار قارئین کرام جنہوں نے میرے کیس وقا فو قاریہ ہے ہیں ان کواچھی طرح یاد ہوگا كه من نے اكثر ايسے كيسوں ميں شفاياني ميں كامياني حاصل کی ہے جن کو دیگر معالمین نے ہرطرح کے علاج کے بعد لاعلاج قرار دیا تھا مگر یہاں اللہ تعالی نے ان کو شفاء عنایت فرمائی تو اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے؟ یمی که ان کی خود ساخته تعیور مال اور فارمولے (طریقه علاج) ان کیسول کے بارے میں تھیک نہ تھا اور نہ ہی ان کی ادوبات وہاں تک کام کرسکتی تھیں ادر مزید ہیہ کہان کو مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ میں بھی ہر کیس میں اچھی طرح غور کرنے کے بعد ہی دوا دیتا ہوں ادر بعد میں بھی Improvement کے لئے سوچار ہتا ہوں کہ مزید کیا كرنا جائيے۔

(1) مراسب سے اول کیس میزفوزید سے کا تھا فیمل آباد میں جس کی دونوں ٹانکیں کراس وائز (Crosswise) ي كر كي تحي اورات بحى لاعلاج كما حميا تفاروه جار ماه مين تحيك طرح جلنے كل-

(2) أسامه (جوكه ايك سكول بيجركا بينا ب) انتزیوں سے خون آتا تھا۔ یا کی ماہ کے علاج سے شفاياب موار

(3) فديج بني كاكيس جوكه .C.P تقى دوسال ش 80% سے زیادہ تھک ہوا۔ (4) باجي آمندلا بور كاكيس جس مين سب ذاكم ز



یدد نیاایک کھیل تماشاہ۔اس سلیج پر برخض اپنے اپنے حصے کا کرداراداکر کے گزرجا تا ہے۔ ہمارے سماج ،سوسائی اور معاشرے کے فرسودہ نظام کے موضوع پرایک سوفیصد کچی کہانی





گاوک میں چوہدری حشمت خان کا بہت نام اور خوب ڈ نکا بجنا تھا۔ دور دور، آس یاس کے دیہات تک اس کی طاقت، شہرت اور رعب داب کے فوب چہے تھے اور ڈھیروں اراضی اس کی مكيت تقى اس كے علاوہ جہال كہيں بھى اسے گاؤل ميں ياار دكرود يهات مس كوئي زين كاخال يا منازع كلزانظر آتا تووہ اس برہمی اپنا قبضہ جمانے میں دریند کرتا۔ تھانے، کورٹ مجبری میں بھی اس کی خوب رسائی تھی۔عرف عام میں لوگ اسے حشمت خان تلوار کے نام سے پکارتے كيونك اس كى بربات بيس تيز ملواركى وحارصيى كاث موتی ۔اس کی سوچ فکر، کردار اور عمل بھی ہرایک کوز برآ لود مخنجر كي طرح محائل كرديتا \_وه ايك اكفر د ماغ اور جالل انسان تھا۔ لبذا گاؤں کے لوگ اسے چوہدری حشمت خان کی بجائے تکوار کے نام سے یاد کرتے۔

اس کے دو بیٹے تھے۔ برا بیٹا پڑھ لکھ کر وکیل بن عميا- نام اس كابارون الرشيد جوبدري تقام جيونا بيناجس کا نام چوہدری قیصر رشید تھا۔ وہ میٹرک تک تعلیم یافتہ تھا اوراس کے ذمہ زمینوں کی دیکھ بھال تھی۔حشمت خان کی کوئی بٹی نہ بھی اور نہ ہی وہ بٹی کا طلب کارتھا۔ وہ اکثر کہتا کہ بٹی کے وجود سے جدی ملکیت یا جائداد پرزد پڑتی ہے جو تقریباً تقریباً ہرزمینداری سوچ ہے۔

اس کے گاؤں میں برائمری سکول کا ایک فیچر بھی رہتا تھا۔ دواس کے بیٹے تھے اور تین بٹیاں۔ بری بیٹی یکینہ بثیرنے بی اے پاس کر رکھا تھا۔ باتی بیج بھی زر تعلیم تھے۔ گاؤل میں لوگ اسے ماسر جی کے نام سے پکارتے تھے۔اس کے اصل نام بشراحرے کوئی بھی نہیں جانیا تھا۔ گاؤں میں ہرچھوٹا بڑااسے بہت زیادہ احترام اور عزت دینا۔ گاؤں کے دیگر بچوں کو بھی تعلیم کے زبور سے آراستہ کرتا تھا اور غریب نادار بچوں کی قیس اور كتابي بھى ايى جيب سے ادا كرتا تھا۔ ماسر بشير احمد

نهایت بی شریف انتفس انسان تھا تیلن فقدر ہے تخب اور رش مزاج تھا۔ جب بھی اس کی گاؤں کے لوگوں سے ہات چیت ہوتی تو وہ انہیں تا کید کرتا کہا ہے بچے ، بچیوں کوزیادہ سے زیادہ تعلیم دلائیں۔ کچھلوگ تو اسے وقت کا مرسید بھی کہتے۔اس طرح شب وروز گزرتے ملے گئے۔ چومدری بارون جو چومدری حشمت خان کا برابیا تفا، وه اور ماستر بشير احمد كي بدي بني سكينه دونول ايك عرصے سے بیار محت میں گرفتار تھے لیکن خوف کے 🚜 مارے کوئی بھی اس بات کا برملا اظہار ند کرتا کہ مہیں یہ بات بوے چوہدری حصمت خان تک نہ جا پہنے اور الل الی جھڑا اور خون خرابہ نہ ہو جائے اور اس صورت میں ماسر بشراحمد چوہدری حشمت خان کی زو میں آسکتا ہے اور اے نقصان بھی ہوسکتا ہے۔ دوسرے گاؤں کی بیٹی سب

دومری طرف، چوہدری ہارون الرشید اور سیکنے دولوں نے اس خوف سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرلیا اور ایک دوس کے ساتھ جینے مرنے کے جہد و پیان بھی کئے۔ وہ شادی کرنا جا ہے تھے کیکن دونوں کی راہ میں وہی معاشرتی حد بندیال تھیں۔ یعنی امیر غریب اور ذات يات كالتغناد جيحشمت خان تلوارجيباا كعز د ماغ اوراجاز فتم كا انسان ماننے كے حق ميں نەتھالەلېدا صورت حال كو مجھتے ہوئے چوہری ہارون نے ڈرتے ڈرتے اس بات کا اظہارا بی مال سے کیا کہ وہ ماسر بشیراحمد کی بری بنی سکینے سے نکاح کرنے کا فیصلہ کے ہوئے ہے اور اس ک مال ای بینے کا پیغام اس کے والد جو ہدری حشمت خان تک پہنچائے۔

کی بٹی ہو تی ہے۔گاؤں کے لوگ ماسٹر بشیر احمد کی عزت

كويامال بوتانبين ويكمنا جائت تقه

مال نے جب اپنے بیٹے کا فیصلہ سنا تو وہ سخت پریشان ہوئی اورایے بینے ہے کہا کہ یہ تم کیا کہدہ ہو اور یہ کیے ممکن ہوگا۔ تمہیں اینے باپ کا پتہ ہے۔وونو

ذات یات پر یقین رکھتا ہے۔ کیا تمہیں اپی حیثیت کاعلم نہیں۔ تمہارا والد تمہیں ہرگز گاؤں کی سمی کی تمین لڑی ے نکاح کی اجازت نہیں وے گا۔ پھر آ فرحمہیں اتنی جلدی بھی کیا ہے۔ کیا تہیں معلوم نہیں تمہارے والدنے تہاری شادی کے لئے ساتھ والے گاؤں کے چوہدری ووسوندهی خان کی بٹی کے لئے بات چلا رکھی ہے۔ وہ ماحب حیثیت لوگ ہیں اور دارے ہم پلہ بھی۔سا ہے و ولڑ کی کو جیز میں دس مربعے زمین دیں گے۔اس سے بڑھ کر کیا تہمیں کوئی اچھارشہ ٹل سکتا ہے۔ امید ہے جب فصل اٹھالی جائے کی تو تمہاری با قاعدہ متلیٰ کا اعلان بھی كرديا جائے گا۔ لبذا تمبارے لئے يمي بہتر ہوگا كداس بات كويبان بي ختم كردو\_تمهارا والدهمهين بمحي بهي اس شادی کی اجازت نہیں دے گائم بھی بیا! اپن حشیت کو معجموكه كما اسربشراح تنهارے بائے كا آ دى ہے۔اس ک حیثیت الدے سامنے ایک کی حمین سے زیادہ مجو ہمی

ونہیں ماں جی!" ہارون نے کہا۔" میں آپ ک ہات سے بالکل متفق نہیں ۔ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ہم اس فرسودہ رسم ورواج پر کیول يقين ركھتے ہيں، يہ ذات يات، او في نئي، اميرغريب، اس سوج كوجميس بدلنا موكا -تعليم جميل بهت كه سكمالي ے۔ ہمیں اس جمالت کے گڑھ سے باہر لکنا ہوگا۔ چوہدری ووسوندهی خان کی بی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تو میٹرک یاس بھی نہیں اور جس اڑک کا ذکر میں نے کیا ہے وہ کر بجویث ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر میری

"بینا! کیا حمیں یہ خرشیں؟" مال نے کہا۔ " چوہدری دوسوندھی خان کی بٹی اپنے ساتھ جیز میں ڈھیر ساری زین اور سودوسوتولد سونا اور سامان بھی لائے گی۔ اسر بشرك الرك جس كاتم نے ذكر كيا ہے، ان كے ياس تو

ایک مرلہ زمین بھی نہیں۔ نقط ایک چھوٹا سا پائی چے مرلے کا کیا بکا مکان ہے۔ میں خود بھی تمہارے اس فیلے بر تہاری مخالفت کروں گی۔ بینے! ہمیں ای حیثیت کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ ماسر بشیر کی بنی سے نکاح کرنے کی صورت میں ہم لوگ گاؤں والوں کونبیس منہ دکھا سلسیں مے، میرامشورہ یہ ہے کہ اب بھی وقت ہے اپنا فيصله بدل او ـ بال سنو، جب اس بات كاعلم تمهار ، والد كو بوكا تو سوج لولزائي جمكزا ادرخون خرابه بهي موسكتا ہے۔ چربہ بھی ہوسکتا ہے کہ ماسٹر بشیراوراس کے خاندان کے لئے گاؤں میں بہت ی مشکلیں پیدا ہو جا کی اور ان کی زندگی گاؤں میں دو بحر ہو جائے۔تم ماسٹر بشیر اور اس کی اولا و بررحم کھاؤ اوراس شادی کا خیال د ماغ سے نکال وو۔ اچھی اور فرمانبر دار اولا واسے ماں باپ کے سامنے تھم عدولی ہر گزشیں کرتی''۔

"ليكن مال جي إجو بجه آپ نے كہا ميں تو اس فرسودہ نظام کو بالکل نہیں جانتا''۔ بارون نے دلاکل دیے ہوئے کہا۔"میں ای معاشرے کا ایک تعلیم یافتہ فرد ہوں۔ایے متعبل کے متعلق بہتر سمجھتا ہوں کہ میرے لئے کون ی چیز بہتر ہے یا کون ی نقصان دہ ہوسکتی ہے۔ یہ میراائل فیصلہ ہے کہ شادی کروں گا تو ماسٹر بشیر کی بٹی سكيند سے۔ اس كى راہ ميں جومشكل بھى پيش آئى ميں مقابله كرول كاميري ركول ميں بھي ميرے والد كاخون ہے، دیکھوں گاکس کی جیت ہوگی'۔

"ابیا لگتا ہے تعلیم نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے''۔ مال نے غصے میں کہا۔'' آخر والدین کے بھی اپنی اولاد مر چھوٹ حقوق ہوتے ہیں۔ کھے خاندانی رسم ورواج اور روایت ہوتی ہیں۔ بیٹا! والدین این اولاد کے تفع نقصان کو بہتر سمجھتے ہیں''۔

ال طرح بات مجه عرصه تک گھر میں زیر بحث رہی۔ دوسری طرف سکینہ نے بھی جرأت کی اور اینے

والدین سے چوہدری ہارون سے تکاح کرنے کا اظہار كيا۔ جب اس كے والدين نے بين كا فيصله سنا تو وہ يريثان ہو گئے۔

" بني إية وق الكيلي من اتنا برا فيصله كي اور كوكر كرايا؟" اسرنے بني كو سجهاتے ہوئے كما-"بياتو آ م اور خون كا كحيل ب، مت كهيو- بم لوك ان كى نبت بہت کرور ہیں۔ تم چوہدری حصمت خان کی فطرت اور عادت کو بالکل تبین مجھتی۔ وہ تو نہایت ہی جالل اور اجد تسم کا بندہ ہے۔ دوسرے بیلوگ ذات یات ے باہر بالکل نہیں نگلتے۔ بے شک تم ایک تعلیم یافتہ لڑی مولیکین زمانے کے رسم و رواج اور ساجی بندھن کو بالکل نبیں مجھتی۔ ابھی تک تو چوہدری حشمت خان تک پی خبر میں چی ۔ جب اے اس بات کا بتا چلے گا تو پھراس صورت میں وہ ہمارے خلاف ایک ہنگامہ بریا کردےگا، جك بنسائي ہوگى۔ ہم لوگ بہت كروراور بالكل ان كے ہم پلہ نہیں۔ تمہاری تعلیم ان کے سامنے مجھ معنی نہیں

کھے دیر سکینہ خاموش رہی اور بڑے فور سے اپنے ماں باپ کی ہا تمس منتی رہی پھردنی دلی زبان سے خاطب

'ابوجان! اب مِن بالغ ہوں ، اپنے نفع نقصان کو سنز بھی بخو لی مجھتی ہوں۔ میں نے اور چوہدری ہارون نے یہ پکا نیملہ کرلیا ہے کہ اکشے جئیں کے اور اکشے ہی مریں 2- برمالت ش تكان كري ك"-

" تو، بنی! کیا حمہیں بہ یقین ہے کہ چوہدری ہارون مشكل عن تبهارا ساته دے كا كبيل تهبين تبا تونيس جيوز دےگا؟" اسربشرنے بنی سے بوجھا۔

و منیس، ابو ایس بات محمی تبیس، چوبدری بارون فے قرآن پر حلف دے رکھا ہے کہ وہ ہر حالت میں نکاح كر ك رب كا- جا ب اس ك وفن اس اين جان كى

قربانی بھی دینا پڑی تو وہ در بغ نہیں کرے گا۔ میں اس کو آپ لوگوں کی نسبت بہتر جھتی ہوں۔ وہ قول ونعل کا ایک پکا انسان ہے اور مجھے برگز برگز زندگی کے کمی موڑ پر وهو کہ بیں دے گا''۔

''بیٹی! ہمیں اپنی حیثیت کا بخو بی علم ہے''۔ ماسٹر بشرنے اسے مجاتے ہوئے کہا۔" حشمت خان کے سامنے ہم کیا، گاؤں کا کوئی فرد بھی سراٹھائبیں سکتا۔ وکچھ لین کہیں ایبانہ ہوکہ شادی فکاح کے اس کھیل کی وجہ سے جارا وحمن ندبن جائے۔ تو پھراس صورت میں جارے لئے بہت زیادہ مشکلیں پیدا ہوسکتی ہیں''۔

"كيا بم كوكى غلط كام كررب بين؟" سكينه في باب سے کہا۔ "ہم دونوں تکاح کررہے ہیں۔ ایک فدیمی فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اس نیک کام میں سمی کو بھی اعتراض مہیں ہونا جائے۔ جب ندہب اس چیز کی اجازت دیما ہے تو چرلوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں۔ الله مالك ب\_ جوبهي موكاد يكها جائ كار

"غلط کام تو نبیل کررہے"۔ ماسرنے کہا۔" کیکن ایک اچھا کام غلط طریقے سے تو کرنا جا ہے ہو۔ ہمارا معاشرہ ہمارا ساج جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ایس شادی کی راہ میں ایک بہت بری رکاوٹ ہے۔ میں نے زندگی میں ایسی کئی شادیاں دیکھی ہیں جن کا آ کے جل کر انجام بھیا تک ہوا ہے۔ ڈررہا ہوں، نہتو انکار کرنے کی یوزیشن میں ہوں اور نہ ہی مال کرنے کی جرائت کرسکتا موں۔ کیا کروں؟ کھے بھھ میں تبیس آ رہا۔اس کے باوجود بني! ہم لوگ تبهارے ساتھ ہیں۔ تبهاری خوش ماری

دوسری طرف اس بات کا علم سی ندسی طرح چوبدری حشمت خان کو بھی ہو گیا کہ اس کا بیٹا ہارون الرشيد، اسربشراحدى بني سے شادى كرنے كا فيعله كر چکا ہے۔ یہ بات سنتے ہی چوہدری حشمت خان آگ

بكولا بوكيا اور غصے سے اپن بيوى سے يوچھا كم مارون

وہ اینے کرے میں پڑھائی میں معروف ہے'۔

"ذرا ال كو باہر ميرے ياس لے كر آؤ"۔ چوہدری حصمت نے کہا۔ ہارون پیغام من کر فورا آپنے والد كے سامنے بيش ہو كيا"۔

" ارون بير هي كياس رامون؟" چوبدرى حشت خان اسے بیٹے سے مخاطب ہوا۔ "مم، ماسر بشیر کی بینی ے شادی کرنے کا فیصلہ کئے ہوئے ہو؟"

"بال، ابا يى إ" بارون نے دبی زبان مي كما-"ميراارادوتويي ب،بسآپ كا اجازت جائے"-"مرے ہوتے ہوئے یہ کیے ہوسکتا ہے؟" چوہدری حشمت خان غصے سے گرجا۔"ابھی میں زندہ ہوں، میرے مرنے کے بعد اگر ایما ہوتو کہ نہیں سکتا۔ ایک بات تو بناؤ کیا تمہیں اپی حیثیت کاعلم نہیں کہ تم ماؤں کے چوہدری ہو؟ تمہارا دادانمبردارتھا، چھاؤیلدار، ہم خاندانی لینڈ لارڈ لوگ ہیں۔ ہارا ایک مقام ہے۔ ایک تم ہوکہ ہماری عزت کو خاک میں ملانے پراز آئے مو\_ میں حبیب اس شادی کی اجازت برگزشیں دے سکتا۔ ویے بھی میں نے چوہدری دوسوندهی خان کی الرک کے لئے تہاری نبت طے کرنے کی بات کر رکھی ہے۔ وہ لوگ بھی رضامند ہی اور امید ے بہت طدتمہاری منتی كى رسم كردى جائے ك" \_" ابا جى! ميں چونكدا بي شادى كا نصله كرچكا مول"- مادون في يرات كرك كها-"آپ الياكري اكرآب في بات كردكى بي و چوف تيمر ک شادی وہاں مے کر دیں۔ میری شادی میری مرضی كمطابق موني ا-

"ابيا مجي نبيل موسكيا" حشمت في كها-"المحي تو من بيار سے مهيں سجا رہا موں - تهارے لئے بھی بہتر

ہوگا کہ اپنا فیصلہ بدلو۔ بصورت دیمر کچھ بھی ہوسل ہے۔ میرے ہوتے ہوئے صرف اور صرف اس کھر میں میری مرضی چلے گی۔ ہمارے خاندان میں چھوٹے اینے بروں كآ محايان ملنين دي"-

"آپ میری بات تو سجھنے کی کوشش کریں"۔ بارون نے کہا۔" ویے بھی شادی وی کامیاب ہوتی ہے جس میں او کی اور اڑے کی رضامندی ہو۔ جبر کی شادی کا انجام اچھانہیں ہوتا۔ آخرزبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جیے آپ نے زبان چوہدری دوسوندهی خان کودے رکھی ہے بالکل ای طرح میں نے بھی سکینہ کودے رکھی ہے۔ بروں میں بھی حق سے کی بات سننے کا حوصلہ ہونا جا ہے''۔ ''واد، بھی واہ ..... ویکھو کیا زمانہ آ مگیا ہے''۔ حشمت نے طرید لیج من کہا۔"چھوٹے برول کے آ مے زبان چلاتے ہیں۔ چھوٹے بڑے کا کوئی اوب لحاظ ی نہیں رہائم کان کھول کرمن اواور سکیند کا خیال ول سے نکال دو۔ درند انجام ٹھیک نہ ہوگا۔ میں ماسر بشیر کو بھی و کھے لوں گا کہ وہ کس متم کی تعلیم بچوں کودے رہا ہے۔ ایسا لگنا ہے کہ اس کواپنی اوقات کاعلم نہیں اور اس کی میں سکینہ برجمی عشق کا بھوت سوار ہے۔ وہ خود کو انار کلی جھتی ہے۔ اگرتم لوگوں نے بہشادی کرنے کی کوشش کی تو میں ماسر بشر کی نسل کوختم کر دول گا۔ بے غیرت کہیں کا بچول کا

"عاشان! میری بندوق کدهرے"۔اس نے غصے ے کانیتے ہوئے اپن بول سے کہا۔" اندرے لے كرآؤ میں ابھی اور ای وقت ماسٹر بشیر اور اس کے خاندان کا ناخ و نشان منا دیتا ہوں۔ نہ رہے گا بائس اور نہ بجے گی بانسری'۔

"كيا جو كيا بي آپ كؤ" - چوبدراني نے كها-"خواه مخواه بات کوطول دے رہے ہو۔ میرے سرتاج! ذراصبر ے کام لو۔ بیٹا ہے تہارا چروہ جوان بھی ہاور تعلیم یافت

بھی۔ آخراس کی بھی چھےخواہشات ہوں گی۔اس کو پیار ہے سمجمائیں، آپ تو ہرونت ہرایک پرانا فیملہ صادر کرتے رہے ہیں۔ دوسروں کے جذبات ادراحساسات كو بيجينے كى كوشش كيا كريں - اگر بيٹا بھى تمہارى طرح ضد یراز آئے تو بھر کیا ہوگا۔اس مٹنے کا کوئی دانشمندانہ حل نکالیں۔ اڑائی جھڑے، مارکٹائی سے ماری جگ بنائی ہوگی۔لوگ طرح طرح کی یا تیس بنا تیس سے اور ماری شریک برادری خوش ہوگئا۔ چوہدری حشمت کی بیوی نے اینے خاوند کو سمجھاتے ہوئے کہا۔

"تم خاموش رہو، ہارون کی ماں!" چوہدری حشمت دھاڑ کر بولا۔"مردول کے کامول میں عورتیں مبیں بولتیں ۔ بس تم اپنی زبان بندر کھواور ایک طرف ہٹ كربين جاؤ ميرافيعلدائل ب، بيشادي برگزنبين موعق اور نہ بی ماسٹری بیٹی سکینہ کا اس تھرکی بہو بننے کا خواب

" محمك ب ابا!" بارون نے فيصله كن ليج ميں کہا۔"آپ کا فیصلہ بی ہے تو پھر میرا فیصلہ بھی بھی ہوگا۔ سكيندي مروالت يل شادي كرك ربول كار وإب اس کی کنٹی بھی قبت کیول شدادا کرنا بڑے۔ میں این او پر کمی بھی فخص کا جر برداشت نہیں کرسکتا۔ میری رگوں میں بھی آپ کا خون ہے۔ میں کث سکتا ہوں لیکن اپی زبان سے انحراف نہیں کرسکتا۔ مردوہ ہوتا ہے جوایے تول تعل پر مرخمتا ہے۔ آپ دوسروں پر اپنے تھلے مسلط كرتے چلے آئے ہيں اور اپني چودھراہٹ كو كھر ميں بھي چلاتے ہیں۔ انسان کو اپنی عمر اور حالات کے پیش نظر موج سجه كرفيط كرنے جائيں - آخر برداشت كى بھى کوئی مد ہوتی ہے"۔

"الرتمهارا مي فيعله باو چريادركوا ش تهين ای جائداد سے عال کر دوں گا۔ بس چرتم نام کے چوہدری بن کے رہ جاؤ کے۔ تمہاری میرساری شان و

شوکت، میں دیکھوں گا کدھر جل جائے کی اور تمہار اعتق کا بھوت بھی جلدی از جائے گا'۔ چوبدری حشمت نے منے کوڈراتے دھمکاتے ہوئے کہا۔

" مجھے مت ڈرائی وحرکا کیں"۔ ہارون نے ڈرے بغیر کہا۔'' مجھے رتی جربھی پر دانہیں کہ آپ مجھے ائی جائدادے عاق کر دو مے۔ اس دنیا میں لا کھوں كروروں انسان ايے بتے ہيں جن كى كوئى جائيداد وغيرہ نہیں۔ وہ کیسے زندہ ہیں؟ جس مخص کے دو ہاتھ ادر دو یاؤں ہوں وہ بھی بھی بھوکا نہیں رہتا۔ میں تو پھر بھی معاشرے کا ایک پڑھالکھا فروہوں ، دکیل ہوں اپنی بیوی كوساتھ لے كرشر چلا جاؤل گا۔ وكالت كے يديشے سے وابسة بوكراي بوى بحول كم لئ ايك بهتر اورخوشحال متنقبل بناسكيا هول'\_

"ياد ركهو! بيرسب زباني كلامي اور تصوراتي باتيس الله المحمت في مع كودران كي الح كها-"روزى كمانا ال ملك مين اتنا آسان بهي نبيس جتناتم سجهة مو\_ اس رزق ادر روزی کی قدر اس باری یا اس مزدور سے پوچھو جے منے وشام خون بسیندایک کر کے بھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ہارون پتر! تم مُصند ہے دووجہ کو مچونکس ماررے ہو۔ایک عام ی لڑکی کومیرے کھر کی بہو بنانے بر تلے ہوئے ہوجو تہیں زیب ہیں دیتار بہتر یمی ہوگا کہتم اس وقت میری آ تھوں سے دور چلے جاؤ ، کہیں اییا نه ہو کہ میری بندوق کا زُخ تمہاری طرف ہو جائے"۔

چوہدری حشمت خان کے تیور براتے ہوئے د کھی كراس كى بيوى پريشان موقئ كدوه باب بيني ميس سے كس كوسمجائ لبذااس نے مداخلت كرتے ہوئے بينے سے کہا کہ وہ اس وقت یہاں سے چلا جائے۔اگر ای طرح يا تين موتى رين تو پراس صورت على باب بيد کے درمیان جنگ چیز جائے گی اور کسی ایک کا نقصان بھی

ہوسکتا ہے۔ ہارون نے بھی حالات کا جائزہ لیا اور وقی طور پراین غصے کو لی میا ادرائی مال کے کہنے پر بوجمل بوجمل قدمول كرساته وبال سے جلا كيا اورائي كمرے میں جا کربستر ہرلیٹ گیا۔ وہ مختلف متم کی سوچوں میں کھو

دوسري طرف چومدري حشمت خان بھي اينے مينے کے ساتھ ہونے والی گفتگو پر حیران اور پر بیثان ہو گیا اور ول بی ول میں خیال کرنے لگا کہ آج اس کو میلی بار زندگی میں اپنے بیٹے کے ماتھوں فکست اور ناکائ کا سامنا كرنايرا بس كواس في اين توجين مجما - كونكه آج تک اس کے سامنے کسی نے بھی نظر اٹھا کر بات نہ کی تھی۔ تاہم اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ضرور سبق سکھائے گاکہ کے نصاول کی تھم عدونی کرنے پر کن کن مشكلات كا سامنا كرمايز ما بيداس طرح شب وروز مر رتے رہے اور باب سنے کے درمیان گفتگو کا سلسلہ مجى بدى مديك منقطع موكيا عكين سے تكان مونے ك بات اب چونک کل می تفی اور چوبدری حشمت خان نے تمعي ابنا فيصله سنا دياتها كدوه كسي حالت من بهي سكينه كوبهو تنكيم بي كرے كا۔

چوہدری ہارون نے بھی سکینہ کوماف ماف بتاویا كهاس كا والداس شادى كى اجازت تبين دے رہا بكك ایک طرح سے رکاوٹ بنا بیٹا ہے۔اب مرف ایک راستہ بچاہے کہ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ بعد میں جو پھی بھی ہو گا دیکھا جائے گا۔ کورٹ میرج کے سلسله مين تهارا تعاون اور بهت جائے-

مكينه في بحي عزم كرركها تفاكه وه دولول حالات كا مقابلہ کریں گے۔ چنانچ سکینہ نے اپنے والدین سے ا جازت ما على كدوه جو مدرى بارون كے ساتھ كورث ميرج كررى بي كوكداس كا والداس كے ساتھ شادى كرنے ک اجازت نبیس دے رہا بلکہ ایک طرح کی رکاوٹ بنا

و کھے لینا بٹی! کہیں آ کے جل کرید کورث میرج جارے تمہارے لئے کوئی نی مصیبت نہ کھڑی کردے۔ ہم لوگ چوبدری حشمت خان سے بہت زیادہ خاکف ہیں۔اگر اس شادی میں اس کی مرضی شامل نہیں تو بھروہ يقيناً بم يمي ندكى طرح انقام لے كا"-ماسر بشیر اور اس کی بوی نے سکینہ کو آنے والی

مثكلات ع آكاه كمار

الى بھى كوكى فكروالى بات نبيل' \_سكيندنے جوابا كہا\_"محبت ميں خراج تو دينا ہى پڑتا ہے۔ اگر الله كى رحمت شامل حال ربى تو چومدرى حشمت مارا ميجيم نہیں بگاڑ سے گا۔ ہرسب سے برھ کر بارون نے مجھے یقین د بانی کروار کھی ہے کہ نکاح کے بعد خدانخواستہ اگر حالات ناسازگار ہوئے تو پھراس صورت میں ہم لوگ گاؤں چھوڑ کرشمر چلے جائیں سے اور اپنی زندگی کا ایک عے مرے ہے آ غاز کریں گے۔ ویے بھی بارون میشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہے، وہ وکالت شروع کررہے تھے۔ ہاں اگر ضرورت برائی تو میں بھی ملازمت کر کے اس کی معاونت کرول کی۔ ہماری راہ میں مشکلیں تو ضرور آ کیں گی لیکن اللہ بہتر کرے گا۔ کیونکہ ہماری نیتیں مھیک ہیں، کوئی مناہ کا ارتکاب نہیں کردے۔ فقط نکاح کردے

اس طرح مچھ وقت گزرا اور بير بات گاؤل جي لوگوں کی زبان پر مجی تعوزی بہت آ می تھی۔ لبذا پر وگرام کے تحت سکینداور چوہدری ہارون نے بدی رازواری کے ساتھوایک دن شہر جا کرعداتل میں کورٹ میرج کر لی اور یوں دونوں میاں بوی کے رشت سے مسلک ہو گئے اور عبد كيا كرائمي تكاح كا اظهار ندكيا جائے اوراس بات كو راز میں رکھا جائے لیکن اس فتم کی باتیں زیادہ دیر تک چھی نہیں رہیں کمی نہ کمی طرح منظرِ عام پر آ ہی باتی

حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہارون نے جو پچھے بھی کیا ب آپ اے معاف کریں۔ چھوٹے ہمیشہ غلطیال كرتية كاع بي اور بوعدر كررك بي-اى طرح لڑا کی جھکڑا کرنے ہے کسی ایک کی جان بھی جاسکتی ہے

اورسارا گاؤل مارا تماشا دیمے گا۔ ماری شریک برادری ہمی جارے اس طرز عمل برخوش ہوگی۔

چوہدری حشت نے جب این چھوٹے بیٹے کی ہات ئی اور سمجھا کہ صورت حال واقعی اتن خراب ہے کہ باپ بیٹا آ ہے سامنے ہیں اور گھر کے افراد بھی ہارون کے حق میں ہیں، وہ وقتی طور پر اپنا غصہ کی گیا۔

" محیک ہے میں آج سے ہارون کے ساتھ باپ بين كارشة فم كرتا مول"-ال في يقر جي ليج بن کہا۔ "میں کل کو پچبری جا کر بیان دے آؤں گا کہ اپنی جائيداد سے اپنے بارون کوعاق کرتا ہوں۔مناسب ی ہوگا کہ بارون کوکہو کہ وہ اس وقت میری نظروں ہے دور ہوجائے اور اپن بوی سکینہ کو لے کر اس گاؤں ہے کہیں دور چلا جائے درنہ کی ونت بھی میں غصے کی آ<sup>م</sup>ک يل جل كردونول كولل كردول كا"\_

" فیک ہے، مجھے مظور ہے"۔ ہارون نے کہا۔ میں ایل بیوی سکینہ کوساتھ لے کر چلا جاتا ہوں لیکن ایک بات یادر کھنا کہ میرے مطے جانے کے بعد اگر گاؤں کے سمى بھى فرد نے تمہارے كہنے پر ماسٹر بشير مااس كے الل خانہ کے ساتھ انقاماً کوئی حرکت کی تو اس کا انجام بہت بھیا تک ہوگا"۔ ہارون چو مدری نے اپنے والد کو برسب کھاس کئے کہا کیونکہ وہ اپنے والد کی فطرت اور عادت کو جمعتا تھا۔ دوسرے، ہارون چوہدری نے جاتے وقت گاؤں ٹی اپنے دوستوں کو بھی تاکیدی کداس کے مط جانے کے بعد اسربشرکے کھر کا خیال رکھیں۔

لكاح توسيكينهاور بارون چوېدرى كا موىي چكا تغااور سارے گاؤں کے لوگوں کو بھی اس چز کاعلم ہو گیا تھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

إلى - جلدى چومدى حشمت خان كوبعى اس تكاح كى خبر ال كى اوراس نے اس كى تقديق بھى كر لى- چوہدرى حشمت نے ہارون کوبلایا اور ہو چھا کداس نے اینے ہاپ كى اجازت كے بغيرا تنابر الدم كون افعايا؟ اب حمهيں ال حركت كاسرا المكتناي يزع كى-

" ومجموتهارے لاؤلے نے کیا کل کھلایا ہے"۔ اس نے اپنی بوی سے کہا۔"اس کوتو میں بعد میں و عجمول کا"۔ چوہدری حشمت نے اپلی بندوق پکڑی اور غصے سے حرجایه " بہلے ماسر بشیراوراس کے برے نمٹ لوں۔ آج ماسرُ كالكرساز كے سواہ نه كرديا تو حشمت نام نيس'۔

چوہدری ہارون نے دیکھا کہاس کے والد کے تور کھا چھے نیں کمیں ایبانہ ہو کہ وہ کھ کر گزرے۔ وہ بھی فوراً اینے کرے میں حمیا اور اپنی بندوق اٹھالایا۔ بندوق کو لوڈ کیا چراہے والد کے سامنے بندوق تان کر کھڑا ہو گیا أورللكاراب

"ابا! ہمت ہے تو اینے کمر کا دروازہ یار کر کے ديكمو- بهم دونول من جيت كس كي بوكي يا تو كولي تيراسينه جاك كرد \_ كى يايل كولى كعاؤل كا" \_ جوبدرى حشمت نے جب اپنے بیٹے کی آ تھوں میں آ تھیں ڈال کر دیکھا که اس کی آتھول میں خون اثر اہوا ہے، ڈرسامیا کہ كبيل اليانه موكه باب بيني من خون كي مول كيل جائے۔ وہ مجھ دب سائلیا اور اس کی گرفت بندوق بر قدرے دھیل پر منی۔ دوسرے چوہدری حشت کی بوی بھی دونوں ہا ہے بیٹے کے درمیان آن کھڑی ہوئی۔اس نے اپ سرے دو پٹدا تارکر باب بنے کے درمیان رکھ دیا اور الله اور اس کے رسول کا واسطہ دیے گی کہ خون خرابهمت كروبه

چوبدری بارون کا چھوٹا بھائی چوبدری تیصررشید بھی محريش سب محمد وكيدر باتفاراس في محى اين والد ے کہا۔ ابا! آپ اپ آپ کو اپنے رہے کو تھے اور

وعدے کے مطابق چوہدری حشمت شہر کمیا اور اپنے وکیل کے ذریعہ بیان طلقی لکھ کر عدالت میں پیش ہو کر بیان دیا كه وه اسي مي بارون كو جائداد سے عاق كرتا بـ والی آ کراہے بیان کی مقل، ہارون کودے دی تا کہ وہ كى خوش مجى ميں متلاندرے كد جو كھاس كے والدنے كبا تفا يورانبيل كيا-

ہارون چومدری نے جب بیان بڑھا تو بریثان نہ موا اور کہا کوئی بات مبیں اللہ مالک ہے۔ بنک میں سارا رو پیر چید ہارون کے نام تھا۔ سب سے پہلے وہ شمر کمیا اور بنك سے سارى رقم نكال كرا كاؤنث بند كروا آيا۔ ايك دو ون میں اس نے اپنی تیاری ممل کی اور بیوی کوساتھ لے كرلا مورچلا آيا اورآتے بى لا مورش اين ايك دوست ک وساطت سے مکان کرائے پر لے لیا۔

شريس بہلے سے بى اس كا ايك دريد دوست وكالت كرديا تها، جوبدري بارون نے آتے بى اس كے ساتھ بطور معاون ولیل پر بیش شروع کردی۔سب سے سلے چوہدری ہارون نے بیکام کیا کدائی اورائی ہوی کی ما مج يا فج لا كدكى انشورنس ياليسي لى كونكداس كواي والد كا پيد فنا كروه كى وتت بھى كرائے كے قالموں كے ور نعے انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے سكين كے والدين سے بھی گاؤل مي رابط قائم ركھا ك تہیں اس کا والد ماسر بشیر اور اس کے اہل خانہ کو پریشان فدكر ، كاوَل ش جب محى دونون كا آمنا سامنا موتا تو چو مدری حشمت ماسر بشرکود کھے کر غصے کے کروے محونث لی جاتا۔ اے بہ خوف اور ڈرتھا کہ میں لڑائی جھڑا کرنے مى صورت على ان كابياً بارون ندسامني إجائي دوسرے گاؤں کے لوگ بھی ماسر بشیر کی جمایت کرتے

ہارون چوہدری کے شہر چلے جانے کے بعد چوبدری حشمت خان کے کمر میں اوای اور ورانی نے

ڈیرے ڈال ویئے۔ ہارون کی مال اکثر اینے بنے ک جدائی میں پریشان رہتی۔اس ماحول سے نکلنے کے لئے اور کمریس بہولانے کے لئے چوہدری حشمت خان نے اہے چھوٹے بیٹے قیصر رشید چوہدری کی شادی، چوہدری دوسوندھی خان کی بنی سے کردی۔ بول گھر میں قدرے رونق لوث آئی لیکن چربھی چوہدرانی ایے بڑے بیے کی جدائی میں ون رات جلتی اور اداس اداس رہتی لیکن ڈر خوف کے مارے وہ اس بات کا اظہار کس سے بھی نہ كرتى \_اس طرح وتت كزرتا جلا كيا جوبدري قيصر رشيد کے بال لڑکا تولد ہوا۔ گھر میں خوشیاں لوث آ میں۔ بورے گاؤں میں مٹھائی بائی کہ اللہ نے چوہدری حشمت خان کو بوتا دیا ہے جس کا نام حامدرشید چوہدری رکھا۔

دوسری طرف اللہ نے چوہدری بارون کے ہال لڑکی عطا کی اور میاں ہوی بہت خوش ہوئے اور لڑکی کا نام جنت بارون رکھا۔اب چو ہرری بارون کی وکائت بھی چل نظی۔ ہارون کی مان کو جب لڑکی کے تولد ہونے کا پہت چلاتو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ وہ اپنے خاوند کو بتائے بغیر لى بهانے لا بور رواند بوئى۔ اچا تک جب وہ ہارون کے گھر پیٹی تو مال کوایے گھر آتے دیکھ کران کی خوشی دوبالا ہوگئ اور بکی کو گود میں اٹھالیا اور ڈھیروں دعا تیں ویں۔ اپنی بیوکو بھی گلے لگایا۔ اب ہارون کی مال کسی نہ سكى ذركيد كاؤل سے ان كوآنا، جاول، كمي وغيره جيجتي رہتی اور ونت نکال کران کوشیر آ کران بھی جاتی۔

اس کمیل میں تیسری پارنی ماسر بشر کھی۔ وو ایک وانا يزها لكهاانسان تعار كاول مين جوبدري حشمت خان نے بھی اینے بڑے بیٹے ہارون کے ڈراورخوف ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی لیکن وہ اس فکر میں ضرور تھا كرس طرح ماسر كوكاؤل بن ذليل اور رسواكيا جائ لیکن وہ ایا کرنے سے بڑی صد تک اینے بیٹے ہارون ے ڈرتا بھی تھا۔ دوسری طرف ماسٹر بشیر نے بھی بہی بہتر

سمجما کہان دومینڈھوں کے درمیان لڑائی میں کہیں وہ نہ مارا جائے للذااس نے حفظ ماتفتم اس گاؤں سے اپنی فرانسفر كروالى اوراي الل خاندسميت نزديك شهريس آ باد ہو گیا تا کہ ای بھانے اس کے بچوں کو قعلیم کے حصول می آسانی رے اب وہ شہرے ہرروز سائیل یر گاؤل سکول میں بچوں کو ہردھانے آتا اور شام کو واپس شہراہے

چوہدری مشمت نے جب اینے بیٹے ہارون کے ہاں بی کے پیدا ہونے کا سالوات بخت ٹا کوار کر رااب دوبارہ اس کے اندرجھی ہوئی غصے کی آگ اجا تک بجڑک اتھی اوروہ اینے بینے لے انقام کا سوینے لگا اور عہد کیا کہ وہ اپنے بیٹے مارون سمیت اس کی بیوی کی کا نام ونشان مٹا دے گا۔ لبذا جو بدری حشمت خان نے کرائے کے دو قاتل تلاش کے اور انہیں ایک معقول رقم دی اور ساتھ نشائد بی بھی کی کہ لا ہورشہر جا کراس سے پراس خاندان کو برحالت على بلاك كرنا بوكا\_

قامکوں نے رضامندی ظاہر کی کہوہ ہر حالت میں دیے محے کام کو ممل کر کے چوہدری صاحب کو فو خری سنائیں ہے۔ دونوں قاتل اپی تیاری ممل کر کے جدید اسلح سے لیس ہو کر دیئے گئے ہے پر لا ہور پہنچ گئے اور آل كرنے كے لئے سركرم ہو گئے۔ دو تين مرتبہ انہوں نے چوہدری بارون کے محرکی ریکی بھی کی چرمفوبہ کے تحت وتت كالعين بحي كيا\_

سرديول كأموسم تقاءموسم ابرآ لود تقار بكى بكى بوعدا باندى بى مورى كى - رات كى 9 فى رب تقى لوك اہے اپ گھروں میں معروف تھے۔ گلی بازار میں اوگوں كا آنا جانا بهي كم تقا- قاتل كمات لكائ بارون ك كمر ئے سامنے بچھ فاصلے پر چھے بیٹھے تھے لیکن وہ قدرے ر بیٹان بھی تھے کونکہ چوہدری ہارون کے تھر پر تالہ لگا ہوا تماادر گریس سب روشنیان بچھی ہوئی تھیں۔اپیا لگ رہا

تھا کہ تھر میں کوئی فرد موجود نہیں۔ اسے میں چو بدری ہارون مع اپنی بیوی اور بی کے تیکسی پر گھر آن پہنچ۔ دہ غالبًا فلم كاشود كيوكروايس آئے تھے۔ گاڑى سے اترتے بی جاری جاری سکینہ نے کھر کا تالہ کھولا غالبا اس کی گود میں بی بھی تھی جو سوئی ہوئی تھی، اس کے بیچے بیچے چوہدری ہارون تھا۔جس کے ہاتھ میں مجھ کھانے پینے کی چزیں کری ہوئی تھیں قاتلوں نے اندھرے کا فائدہ المات ہوئے اجا تک فائر کھول دیا۔ حملہ اتنا اجا تک ہوا كى كى كوخېرتك نە بونى \_

لوگ اینے اپنے کمروں میں موجود تھے اور کلی وریان وریان ی تھی۔ دو گولیاں چوہدری مارون کولکیس ایک کھویوی میں اور دومری کولی اس کے پیٹ میں اور وہ ز من رِ گر کر رویے لگا۔ تیسری کولی سکینہ جو مکان کے صدر دروازے رہی۔اس کے باز وکو چھوکر گزر گئی۔تھوڑا زیادہ خون ہینے لگالیکن اس کی بٹی جنت ہارون معجزانہ طور یر فاع مکی ۔ سکیند نے مؤکر دیکھا کہ دو حملہ آور جن کے ہاتھوں میں اسکے تھارات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سکینہ نے ویکھا کہ اس کا خاوندخون سے لت بت زمین پرتڑپ رہا ہے اس نے شور میانا شروع کر دیا۔ سکیند کی چنج و ایکارس کر کلی محلے کے لوگ استھے ہو گئے ۔ فورا پولیس کوفون کیا اور ایمولینس بھی آ مئی۔سکیندی حالت غیر حمی۔ لوگوں نے اس کی بچی کو سنجالا جوسوتی ہوئی تھی، سکینداور چوہدری ہارون کوفورآ مپتال لے جایا گیا۔ چوہری ہارون تو راستے میں ہی دم تور کیا۔سکینہ کومعمولی زخم آیا تھا اس کومرہم پی کر کے فارغ كرديا مميا- يوليس بمى ساتھ ساتھ تھى اور ھالات كا جائزہ لے ربی تھی کہ اس قبل کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔ دوسر مرقع كاكوني كواه بمي نه تعام صرف اور صرف آيك سكينتمى جےمعلوم تھا كہ قاتل كون بيں اور اس قتل ك ويحصيك كاباته باوراب اس كاخاوند بمى زنده نه تعااور دہ چوہدری حشمت خان سے دشمنی لینے کا اتنا برا فیصلہ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ چوہدری حشمت خان برلحاظ سے طاقتوراوراثررسوخ والاتحض تقايه

للذاسكينه نے جواب بيوه ہو چک تھي اور مريد دشني سے بینے کے لئے نامعلوم افراد کے خلاف بولیس میں ایف آ کی آردرج کروادی۔ کھدونوں تک پولیس ضا بطے کی کارروائی کرتی رہی لیکن وہ کسی حتمی بنتیج تک نہ پڑنج سکی كيونكيه موقع كاكوكي كواه موجود نه تها اور نه اي كوكي مرحي قفا جوكيس كى بيروى كر سكے لنزا بجوع سے تك مقدمه زير التواريا مجروافل دفتر كرديا كيا-

اب سكينه كي زندگي مين ايك مشكل موژ آياليكن ایک بوہ ہونے کے ناطے اس نے اٹی ہمت جوان رتھی۔ وہ اب شمر کی بود و ہاش ہے بھی بوی صد تک واتف ہو چکی تھی۔اب اس نے اپنی بنی کے لئے جینا تھا اور مشکلیں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔ بھی بھی سوچی کہ اتی کمبی زندگی تنبا اسکیلے گز ارے کی۔سکینہ کے والدین بھی اس کے م میں برابر کے شریک مے می مدیک اس کا خیال بھی رکھتے لیکن کمزور تھے۔اکیلی مورت کا تنہاشہر میں ر ہائش یذیر ہونا کوئی آسان نہ تھا لبذا اپنی حفاظت کے لئے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کوجس نے حال ہی میں بی اے بی ایڈیاس کیا تھا، اے والدین کی اجازت سے اس كواي إلى لا بور بلاليا اورسكينداب اي آب كو محفوظ سمھے گی۔سب سے پہلے تعوری زیادہ کو مش کر کے ا پے مردم شوہر کے بید کی رقم پانی لاکھ اپنے بھائی کے ذریعے کا غذات ممل کر کے وصول کی۔اس کے ساتھ ساتھ سكيند جو خود بھي اس سانحه جي زخي مول تھي ،اس ك انثورنس جوتقریا دولا کا کے قریب تھی وہ بھی اس کولی۔ سيكنداب مالي طورير بيزي حدتك مضبوط تقى بسيمنديه بمي مجھتی تھی کہ محر بیٹے کرساری کی ساری رقم خرج ہوجائے ك البداال في ماموارة مرنى كى ايك راه تكالى اي

بھائی کے ساتھ ل کراہے گھر کے قریب ایک بجوں کا سكول جو فدل تك تعااس كا ما لك ملك سے باہر كہيں جار با تعاده فريدليا-

تقریا ایک سو کے قریب سکول میں طالب علم زیر تعلیم متے لہذارولا کھ کی رقم بھائی بہن نے سکول کے مالک کواد کی اور حق ملکت سکول کے اپنے نام کروالئے ۔سکول كاكرابيه ابوار جتنا بهي تماسكيندني اي دمه ليا-ودنوں بہن بھائی تعلیم یافتہ سے چھے شاف بھی تھا سکول کا کنٹرول پوری طرح سنجال لیا اور یوں آ مدنی کا ایک ذريعه چل لکلا۔

ای دوران سکینہ کے دیگر بھائی بہن، والدین بھی اس كا بابندى سے خيال ركھتے اور اس كے بال لا مور آتے جاتے لیکن سکینہ اکثر اینے مرحوم خاوند کو یاد کرتی رہتی کہ وہ موت کی نیندسو کیا۔ گھراس نے سب مجھاللہ کی رضا پر چھوڑ دیا اور عبد کیا کہ وہ اب عمر مجر شادی نہیں كرے كى۔ ابنى بينى كے لئے جيئے كى، اس كى تعليم و تربیت پرخصوصی توجہ وے گی۔ سیکند نے تھوڑے عی عرص میں بہت کھ ویکھ اور سیکھ لیا تھا۔ سیند بڑے ہی مخاط طریقے ہے دن گر ادر بی تھی۔ ماہ دسال اس طرح گزرتے ملے گئے۔اس کی بٹی جنت اب جارسال کی ہو چکی تھی۔

اس طرح وقت بری تیزی سے گزرتا چاا گیا۔ سکینہ حالات كابؤي بمت اور جرأت كے ساتھ مقابله كرتى رہى کیکن ان کی زیادہ تر توجہ اپی پٹی۔ جنت پر مرکوز رہی ہی اس کی دنیاتھی اوراس کے مرحوم شوہر کی نشانی بھی۔سکینہ ائی زندگی میں اس کوالیک برحی تصی کامیاب عورت کے روب میں دیکھنا جا ہی تھی۔ جلد ہی اس نے اپی برائمری تعلیم کمل کی پھر فدل کا امتحان بھی اس نے امیازی نمرول كرماته إس كرايا- فركوع مع بعد ميزك. آ خرکار ایف الی کی کا امتحان بھی اس نے فرسٹ کلاس

میں امپازی نمبروں کے ساتھ باس کرلیا اور یوں اسے ميد يكل كالح من داخل في كيا- جنت اعي كمريلو حالات خاص کراس کی مال نے جوزندگی میں دکھ اٹھائے تھے بخونی ان ہے آگاہ تھی اور اپنی مال کے مشن کو یا یہ تھیل تك بينيان كافيعله كي موع تعى -

اب وقت کے ساتھ ساتھ چوہدری عشمت مان میں بھی پہلے والا دم خم ندر ما۔ اسے اینے جوان بیٹے کی موت نے اندر ہے تو ڑ بھوڑ دیا تھالیکن وہ اس غم کا اظہار سمی سے کربھی نہ سکتا تھا۔ کیونکہ وہ یہ بھی اچھی طرح سجھتا تھا كدوه خود بھي اينے بينے كى موت كا ذمد دار بے۔اب وہ اکثر بیار بیار سارہے لگا اسے بھیمردوں کی تکلف تھی اور ڈاکٹروں نے اے تی بی جیے مبلک مرض کا مریض قرار دیا۔علاج معالجہ بھی جاری رہالیکن مرض برحتا ہی جلا گیا۔ شاید بیرسب کچھ ایک طرح کا مکافات عمل تھایا بحرد ندگی بحراس کے گئے ہوئے کرموں کا کھل تھا۔ کچھ عرصه بعد چومدري حشمت فان كى بوى اين جوان بينے بارون كے فراق ميں انقال كركئ \_ بوي كے مدے نے حشمت خان کومزید پریشان اوراکمیز دیا۔ اب چوہدری حشمت خان کے سارے کس بل نکل مجے تھے۔ وہ ہر وقت الله كے حضور الى آخرت ميں خمر كے لئے دعا كو

إدهر جنت بارون في ايم في في الس كاامتحان باس كرليا اور يول اس كى مال سكينه كامش كمل موكيا ـ وه ايي ین کوائی زعر کی می ایک خود فار اورت کی دیثیت ہے د يكنا جا ابني محكى، ده اب بهت خوش محكى جنت بارون اب ڈاکٹر جن کے نام سے بکاری جانے گی۔

حشمت خان كا جاه وجلال ادراس كى انقام لين والى كوار بحى نوت چى تى اوروه عركة خرى مص عن كائى چکا تھا۔ ٹی لی کے موذی مرض نے اس کے دونوں بيم عنى المرح ما وكرد كے تھے۔ واكروں نے

اسے مشورہ دیا کہ اس کوفوری طور پر علاج معالج نے لتے مری ساملی سی توریم لے جایا جائے۔

ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق، چوہدری حشمت خان كود مإل داخل كروا ديا مميار چومدري صاحب كا چھوٹا بيا قيمررشداين باپكودبال في اورعلاج معالجة شروع مو كيا\_اتفاق سے ذاكثر جنت كى تعيناتى بھى وہاں ہوئی۔ ڈاکٹر جنت نے ہرمریض کی طرح جوبدری حشمت خان کے علاج پرخصوصی توجہ دی۔ یہ ڈاکٹر جنت کامعمول تھا کہ وہ مریضوں کی دلجوئی کے لئے ان سے م سی شب ہمی کرتی تھی اور اللہ کے حضور ان کی صحت کے کئے دعاہمی کرتی تھی۔

چوېدري حشمت خان بھي ول بي ول بيس بهت خوش ہوتا اور خیال کر کہ یقیناً یہ لیڈی ڈاکٹر کسی اجھے خاندان ہے تعلق رکھتی ہے۔ایک ماہ بعد چو ہدری حشمت پہلے کی نسبت بہتر محسوں کررہا تھا اور اس کے ذہن میں ہے خیال بھی آتا کہ شاید ڈاکٹر جنت کی وجہ ہے اسے دوبارہ صحت یالی فل ربی تقی - پھراس کا دھیان اس طرف بھی جاتا۔ کاش! یہ ڈاکٹر بھی اس کی بہو ہوتی۔ چوہدری حشت کے بینے تیمررشید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام چوہدی ماد رشد تھا۔ نی اے کرنے کے بعد پلک مروس كيشن كا احتمال ياس كرنے كے بعداس كى يوسننگ بطور استنت سرنتندن جيل خانه جات موتى اور وه جبلم تعينات مواتعابه

دومرے دن جب ڈاکٹر جنت دارڈ میں آئی تو اس نے چوہدری حشمت خان سے خمر خریت در یافت کی۔ ورتے ورتے اس نے واکٹر جنت سے پوچھا۔ بٹی ایک بات تو بناؤتم كبال كى رہے والى مواور كس خاندان ہے تعلق رکھتی ہو۔ تہارے باپ کا کیا نام ہے، قبلہ کون سا

واكثر جنت نے بھی مكراتے ہوئے جوابا يو جھا۔

''آپ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ خیریت تو ہے ہاں؟'' بنی! ویسے بی پوچھ رہا ہوں تم ایک بہت اچھی اور ہاا خلاق بکی ہو۔ یقینا تمہاری رکوں میں صالح خون دوڑ رہا ہے۔ تمہارے والدین نے تمہاری ہر لحاظ سے کمل تعلیم وتربیت کی ہے'۔

"میرے والد کونوت ہوئے ایک عرصہ بیت گیا ہے"۔ جنت نے کہا۔"میرا والد بیچارہ خاندانی وشن کی ہیں نے تو باپ کی شکل تک نہیں دیکھی۔ جھے ریسب پھر میری ماں نے بتایا تھا میرے والد کواس کے باپ نے میری ماں نے بتایا تھا میرے والد کواس کے باپ نے کرائے کے قاملوں کے ذریعے تل کروایا تھا۔ آج تک قاملوں کا سراغ نہیں ملا۔ والدہ نے ریجی بتایا کہ تل کرنے کی وجہ تھن میرے خاوند کی اپنی پیند کی شادی متمی"۔

چوہدری حشمت خان نے جب بیسب مجھ سنا تو اس کے باؤں تلے سے زمین لکل میں۔

"أيك بات توبتاؤ بني! تهماري مان كا نام سكينه تو نهيں يعني ماسر بشيري بني''-

جب بنت نے اپنی ماں کا نام چوہدری کی زبانی سنا
تو وہ بھی جیران اور پریشان ہوگئ۔ چر پوچھا۔ "آپ
میری ماں کو کمیے جانے ہیں ،اس کا نام سکینہ ہی ہے"۔
"بیٹا! کیا بتاؤں سوچ رہا ہوں تقدیر نے بچھے کس
موڑ پر لا کھڑا کیا بتاؤں سوچ رہا ہوں تقدیر نے بچھے کس
موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ بی تمہارے مرحوم والد کا بدلھیب
باپ چوہدری حشمت خان ہوں"۔ اس نے کہا۔ "تم تو
ہمارا خون ہو"۔ چر تی بجر کے چوہدری حشمت خان نے
ہمارا خون ہو"۔ چر تی بجر کے چوہدری حشمت خان نے
ہمارا خون ہو"۔ پھر تی بجر کے چوہدری حشمت خان نے
ہمارا خون ہو"۔ پھر تی بجر کے جوہدری حشمت خان نے
ہمارا خون ہو"۔ پھر تی بجر کے جوہدری حشمت خان نے
ہمارا خون ہو"۔ پھر تی بجر کی ہم کے جوہدری حشمت خان نے ہماری خوش کے ملے جلے
ہمارا خون ہو ہوگی اور کہا تھیک ہے وہ وہ یک اینڈ میں
ہمذبات ہیں جتال ہوگئی اور کہا تھیک ہے وہ وہ یک اینڈ میں

ويك اينذر بب داكر جن ايخ مركى تواس

ایے گر جانے کی تو بیرساری صورت حال اپنی مال کو

نے ساری صورت حال اپنی ماں کو بتائی کہ اس کے سپتال میں ایک مریض زیر علاج ہے اور وہ اے اپنی پوتی کہتا ہے اور وہ اے اپنی پوتی کہتا ہے۔ اس محف نے تو یہاں تک کہ آپ کا نام بھی بتادیا اس کی بہوگانام سکینہ تھا۔

جب سکیزنے پیسب پھی ناتو وہ بخت پریشان ہو گئی۔ کیونکہ اسے یہ بھی ڈراور خوف تھا کہ یہ لوگ اگراس کے سسرال والے ہیں جنہوں نے اسے اپنے گھر کی بہو ہاننے سے انکار کیا تو پھر وہ ضروراس کی بٹی سے بھی بدلہ لیس مے۔ یہ تو ہوے طالم لوگ ہیں۔ انہی لوگوں نے اس کا سہاگ لوٹا اوراس کا گھر پر ہاد کردیا۔

"منی اخردار، ان لوگوں سے دور اور مختاط رہو"۔
سکینہ نے بیٹی سے کہا۔" کہیں وہ شہیں کوئی نقصان نہ سکینہ نے بیٹی سے کہا۔" کہیں وہ شہیں کوئی نقصان نہ پہنچا کیں۔ میرا کو مشورہ میں ہوگا ان لوگوں سے راہ ورسم تو ژ دو۔ای میں تہاری بہتری ہے"۔

' دنہیں ، نہیں ۔ ۔ ۔ ای جان! ایس بات بھی نہیں میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور اس فتم کے حالات کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ میں اتن کمزور بھی نہیں جنتی آپ جھتی ہیں۔وہ لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے''۔

''' بیٹی! ان لوگوں نے ہمیں بہت دکھ دیتے ہیں''۔ والدہ نے کہا۔

" تو کیا ہواائی جان! "جنت نے کہا۔" اگر انہوں نے دکھ دیئے ہیں تو کیا ہوا، کچھ چیزیں انسان کے مقدر میں قدرت کی طرف سے لکھ دنی جاتی ہیں۔ یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں"۔

جنت اس سے پہلے نہیں جائی تھی کہ اس کی شافت کیا ہے اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔
اب اسے شافت ملنے کی تھی تو وہ اس سے دستبردار ہونے
کو تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے دادا کو پاکر بہت خوش تھی۔
د جہیں ماضی کو بھول کر اب قریب ہونا ہوگا۔
ویسے وہ لوگ استے نہ ہے بھی نہیں ، ان لوگوں کا اخلاق

باربرے ساتھ بہت مناسب ہے"۔ ڈاکٹر جنت نے الى اى كامنە چوسے بوئے كها-

" فميك بي بين!" سكينه نے الى جوانى كا وقت بادكرتے موع اس سے كها۔" تم اين فصلے خود كرنے كى مجاز ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن حمہیں مختاط رہنا ہوگا''۔ محيك دومهيني بعد چومدري حشمت خان كي صحت بہت بہتر ہوگئ اور اے مہتال ہے ڈسچارج کر کے کھر جانے کی اجازت ل کئی۔ چوہدری حشمت نے کمر پہنچ کر اپنے بینے تیمرے جنت کے بارے میں بات کی کہوہ ایے ہوتے حامد کے لئے اس کو پیند کرچکا ہے۔ تیصراور اس کا بیٹا حامد جنت کو سپتال میں دیکھتے رہتے تھے۔ انبيس بھی وہ من مونی می ڈاکٹر اچھی لگتی تھی۔لہٰذا فورا مان

چوبدری حشمت نے جنت سے اس کا رشتہ ما تکنے كے لئے ان كے كمرآنے كى اجازت ما كى تو جت نے ان كوبلاليا\_

بروگرام کے مطابق چوہدری حامد کے والدین، ڈاکٹر کے گھر پہنچے۔ڈاکٹر جنت پہلے سے گھر میں موجود تھی كيونكها ع يمجى خوف تفاكه كبيل اس كى مال سكيندان لوگول سے ملنے سے انکارنہ کردے۔ ڈاکٹر جنت نے اپنی والده كو يمل عية محاه كرركها تفاكه وه لوك آج ان ك محرطني آرم بي اوراس نے اين والد ماسر بشيراور بحائيون كومجى كفربلا ركها تفار ونت مقرره برمهمان مع چوہدری حامہ، ڈاکٹر صاحبہ کے گھر پہنچ گئے۔ بڑی عزت و احرام كے ساتھ ان كومهمان خانے من بھايا كيا۔ جب سکینه کی نظر چوہدری حشمت خان پر بڑی تو پریشان ہو منى-ال كاسر كلومنے لگا، وہ كچھ عرصه كے لئے ماضى كى بحول مجلیوں میں کھومی لیکن اسے میدامید بالکل نہ تھی کہ وہ وقت بھی آئے گا جب اس کا سسرحشمت خان خود اس -82-12 Line 2018

سكينه كے ذہن ميں گزرے واقعات كى قلم بينے لكى تواس في طيش بيس آ كران كوا في بني كارشة دين ي صاف انکار کردیا که ایمامکن نه موگار چومدری حشت خان کوسکینہ کے ساتھ کئے گئے مظالم یاد آنے لگے۔اس نے سوچا۔ سکیز بھی تو اس کے گھر کی بہوتھی اور ڈ اکٹر جنت مجمی اس کے بیٹے ہارون کاخون ہے۔ وہ ہر حالت میں یہ رفتدایے ہوتے کے لئے لے کردے کا۔زبردی کرنے كى تواس ميں اب سكت ناتھى \_للذااس نے اپني فكست تسلیم کی اورسکینہ سے معافی مانگی۔ جو پھے ماضی میں موا اسے بعول جائے اور بٹی کے رشتہ کے لئے ہاں کہہ

چوہدری حشمت خان نے اپنی مجڑی سرے اتاری اورسکینہ کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ وہ انکار نہ كرے۔ ڈاکٹر جنت بھی سب پچھ د كھے اور بن رہی تھی۔ ایک نظرایی مال کی طرف دیکھااور کہا۔

الله جان این مارے بررگ بیں۔ آپ ان لوگوں کو آپ معاف کر دیں اور رشتہ کے لئے ہاں کہہ دیں۔سکینہ بھی سمجھ کئی کہ اس کی بیٹی کی رضا شامل ہے۔وہ ا پی جگہ سے اتھی اور قریب ہی صوفے پر چوہدری حامد مؤدب بينها موا تها، ات مكلے لكايا۔ دو خاندان جو پہلے جدا جدا تھے اب نے سرے سے ڈاکٹر جنت کی وجہ ہے ایک ہو گئے۔ دونوں طرف سے مبارک مبارک کی آوازیں سنائی ویے لکیں۔ چوہدری حشمت خان نے سكينے كے باپ ماسر بشيركو مكلے لكا كرمبارك باد دى۔ وہ بہت خوش بھی تھااور ساتھ ساتھ قدرے شرمندہ بھی کیونکہ أسے اینا ماضی بادآ رہا تھا۔اس نے اپنی جہالت اور سنگ دلی ہے جو جنت کھودی تھی ، وہ اسے دوبارہ مل گئی تھی کیکن ال كى قيمت اے اينے بينے كى صورت ميں ديلى بردى

# English Sall

الله تعالی اینے سارے بندوں کوقر آن تھیم کے ذریعے کا گنات کی تخلیق اوراس کے ذرا ہے ذرائے کی ماہیت کے بارے دعویت دیتا ہے كه وه اس كى كائنات اور قدرت ومناعى يرغور كيول نيس كرتے۔

| نامحرا قبال  | تخاب: ۋاكثررا             | 1        |                                        |                                                                                                       |
|--------------|---------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ي ان کي      | فاظ <sup>جتن</sup> ی بارآ | بين جوال |                                        | انگیز حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں ان حیرت چیزوں یا اعمال کا ذکر ایک بی تعداد میں آیا                     |
| 115          | آ فرت.                    |          | تعدادآ مے درج بے<br>ویا (زندگاء کیام): | ہے جوایک دوسرے کے برنکس بیں یا قریبی تعلق رکھتے<br>ہیں۔ جیسے سب کو کلم ہے کہ مرداور قورت برابر ہیں۔اب |
| 8,8          | شیطان:                    | 88       |                                        | قرآن پاک میں دونوں کا ذکر چومیں، چومیں بار آیا                                                        |
| 145          | موت:                      | 145      | زندگی:                                 | ہے۔ یوں از زوئے تو اعدِ زبان بھی یہ بات درست ہے                                                       |
| 50           | همرابی:                   | 50       | احبان:                                 | کہ مرد اور عورت برابر بیں اور ریاضی سے مجی                                                            |
| 50           | ليغمير                    | 50       | قوم (لوگ):                             | -(24=24)                                                                                              |
| اه مأنكو: 11 | المیس سے پ                | 11       | الميس:                                 | جب ڈاکٹر طارق علی نے متفرق سورتوں پر محقیق ک                                                          |
| 75           | شكر:                      | 75       | معيب                                   | و ان برید جران کن انشاف موا که پورے قرآن                                                              |
| كى): 73      | اطمینان( <sup>تر</sup>    | 73       | ميدقد:                                 | شریف میں ایک دومرے کے برعس یا قریبی چیزوں کو                                                          |
|              | مرده لوگ:                 | 17       | عمراه لوگ:                             | ایک بی تعداد میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ک                                                     |
|              | جباوا                     | 41       | مسلمان:                                | محقیق قرآن ماک کی تعلیمات کے میں مطابق ہاور                                                           |
| زندگی: 8     | بُرْ ٱ مائش               | 8        | سونا:                                  | جدید سائنس بھی ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اب مندرجہ                                                         |

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

### جوا ہر پارچ

🏠 ..... مدو صرف الله سے ما تلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنوں سے ماتکی جائے یا غیروں سے ایمان خراب کردیتی ہے۔ 🖈 .....دونوں جہاں کا حاکم اللہ ہے اور غیب کا حال اس کے سواکسی کومعلوم نبیں۔اللہ ہر کسی کی سنتا ہے۔ 🖈 .....اصل قوت باز وادر مکوار کی نہیں ایمان کی ہوتی 🖈 ..... جنگ صرف ہتھیاروں اور فوج ہے نہیں جیتی ماسكتى بلكه جذبي شكست كوفتح مين بدلتے جي<sub>ن</sub> المسكى قوم نے است عذار پرانبيل كے جتنے ('' داستان ایمان فروشوں کی'' ازعمنایت اللہ )

T

رف سے کہتم صرف اللہ کی بندگی کرو۔" (1-11)

### قرآن ياك ميں حروف ججي

کل یارے 30، تجدے 14، مزل 7، سورتی 114 ، كل 86 ، مدل 28 ، ركوع 540 ، آيات 6666 ، روف 323760 ، زير 53243 ، زير 39582 ، چيل 8804، م 1771، شد 1243، نقط 105681 ، الف 2.1276 V.1199 t.11228 4.48872 3273 ، ط 973 ، ط 973 ، و 4697 ، و 5642 ، و 4697 11793 ئ 1590 ئى 2253 ئى 2253 ئى 2013، ش 1607 ، 1274 ك 842 3 ، 92200 غ 2208، ف 842، ق 6813، ك 9522، ل 3432، م 26565، ال 26560، و 2556، و 2556 "(پی) فرمان (کتاب) ہے جس کی آیش پختہ ، 19070، لام الف 3720، 4115، کل 25919۔

**SOE** 

| 60       | :23            | 60         | مادو:             |
|----------|----------------|------------|-------------------|
| 32       | يركت:          | 32         | زكوة:             |
| 49       | نور(روشی):     | 49         | عقل:              |
| 25       | خطب            | 25         | زبان:             |
| 8        | خرف:           | 8          | خواهش:            |
| 18       | اشاعت:         | 18         | تبلغ:             |
| 114      | مر             | 114        | حقی :             |
| 4        | ميرت نبوي:     | 4          | حفزت فحرا         |
| 24       | گورت:          |            | :3/               |
| فول دینے | متعلق أكليس    |            |                   |
| -80      | ي حقائق برهيس: | ك كے عفر و | والي قرآن پا      |
| (417)    | () 5           |            | تماز              |
| **       | 12             |            | :ali              |
| 8        | 365            |            | دن:               |
| 17       | 32             | . ; _ (,   | مندر:             |
|          | 13             |            | خطی               |
|          | کریں تو جواب ہ |            |                   |
| و ليميخ: | کے درج ذیل حل  | أبرياضي    | 45=32+13          |
| 71       | 1.1111111=1    | 00x32/     | % سمندز=45<br>ويم |

% خطل = 100x13/45=08888889 جدید مائنس کے ذریعے بیاثابت ہو چکا ہے کہ زین کے 71.111 نیمد سے یر یالی ہے جبکہ 28.889 فيعد مع يرخطي ب- قرآن ياك اور جديد سائنس کے ایک جیے نتائج کیا اتفاقی حادثہ ہے؟ بیرتھائق تمس ہتی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کو ہٹلائے تھے؟ بی بال، مالک کا نات نے آپ کوکا نات کے ہر رازے كى مديال يملي آكاه كرديا تھا۔ قرآن یاک عن ارشادر بانی ہے:

اور منصل ارشاد مولی بین ـ ایک دانا اور باخرستی کی

کم نومبر کاسورج ابالیان گلکت ولتستان کے لیے آزادی کا پیغام لیکر طلوع ہوا۔ آزادی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح تمام دادیوں میں پھیل گئی اورلوگوں كالكيم غفيرجع موكياجو ياكلول كي طرح خوشى سے ناج رہے تھے۔



سكندرخان بلوج

کے کناروں پر علاقے کے ایک چھوٹے سے تصبے گلگت میں چند سر پھرے مجاہدین آ زادی نے غلامی کی سیاہ رات وامن میں چھیایا تو علاقے کی تاریخ ایک نیا باب رقم فلا میری کشمیری ڈوگرہ حکومت کی غلامی کی زنجیریں تو ڑ ڈالیں۔ بیالک رات تاریخ ساز ٹابت ہوئی۔ 31 اکتوبر کی شام تک نانگا ہربت کی وادی تشمیر کے زوسروں کی

31 اکتوبر 1947 کی شام کو جب رات کی تارکی نے نا نگا پربت اور کے ٹوکی چوٹیوں کو اینے كرنے كے لئے تيار تھى ۔ اس رات نا نگا پر بت كے داكن میں، دنیا کے عظیم بہاڑوں کے قدموں میں اور اباسین

غلام تھی سین کم نومبر 1947 کا سورج آزادی کا پر جم لے کر طلوع ہوا۔ طلوع صبح کے ساتھ ہی گلت کی چھوٹی ی وادی آزادی کے نور سے منور ہوئی۔ گلکت کے با شندے آزاداورخود مخارقوم کی حیثیت سے غلامی کی گرال خوالی سے بیدار ہوئے۔ ملکت کا بدچھوٹا سا قصبہ آزاد جمہور بر گلکت بن گیا۔ اس ایک رات میں علاقے کی تاريخ بدل مي\_

" كلكت " مارے شالى علاقه جات جس كا نيا نام كلكت ولتستان بي كا صدر مقام بيد مارابيد خطه ارض دنیا کی بلندترین چوٹیوں، وبوہیکل بہاڑوں عظیم برفانی تودول، خوبصورت نيلكول جميلون، پُرجوش و سركش ورباول، خوبصورت محولول، حسين وادبول اور خوبصورت لوكول كى سرزين ب- يدوه خطرب جہال دنیا کے تین عظیم پہاڑی سلط لینی کوہ ہندو کش۔ کوہ قراقرم اوعظيم ماليه تينول ايك دوسرك كواى سرزمين بر ملے ملتے ہیں۔ قطب شال کے بعدسب سے بڑے گلیشرز بھی ای سرزمین کی زینت ہیں۔ ماؤنٹ ابورسٹ کے بعد دنیا کی بلندترین جوئی کے او میں ای مرزمین کالخرہ۔ دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک چوٹی نا تگار بت جے دنیا Killer Mountain کے نام سے بھی اور تی ہےاورونیا کی خوبصورت ترین چوٹی را کا پوشی بھی ای خطے کی محافظ ہیں۔ کم از کم ایک درجن ہیں ہزار ف سے بلند چوٹیاں بھی ای سرزمن کا جموم ہیں۔ بقول لوک کہانیوں کے یہ چوٹیال پر بول کامسکن ہیں۔ دریادک کا باپ" اباسین" جوصد یول سے اسے کناروں ے حالت جنگ میں ہے جس نے منگلاٹ بہاڑوں کا سینہ چرکر اپنے لیے راستہ بنایا ہے وہ مجمی اپنے تماستر غصے۔ شورش اور خود سری کے ساتھ ای سرزین سے گزرتا ے۔ بلند پہاڑوں کی وجہ سے اسے دنیا کی حصت مجی كهاجا تا ہے۔

ان عظیم پیاژی سلسلوں کی مغرور چونیاں اور ان پر رہائتی پرمیاں اپنے وامن میں شاید انسانی آبادیاں برداشت نه كرتمى أكر اباسين ادر اس كے سينكروں كى تعداديس معادن ندى نالے ان يهار ول كے غرور كوتو زكر اہے کیے راستہ نہ بناتے۔ اباسین اور اس کے معاون ور یاؤل کی وجہ سے ہی ان کے کناروں پر پہاڑوں اور وریاوں کے درمیان زین محرے معرض وجود میں آئے جنہیں انسانوں نے وادیوں کا نام دیا اور ان وادیوں کو اینا مسکن بنایا۔ قدرت نے ان واد بول کو خوبصورت محولوں اور محلدار درختوں سے سجایا تو بول بر بول کا ب ولیں خوبصورت اوگوں کامسکن بن عیا۔ یہاں کی تمام آبادیاں انبی دریاؤں اور ندی ٹالوں کے کناروں پر آباد اس علاقے میں کوئی براشرنیس اس علاقے کے ماضی میں کوئی بڑی سلطنت بھی یہاں نہیں رہی۔ان سر بفلک بہاڑوں نے علاقے کو تاریخ کے بے رحم ہاتھوں اور فاتحین کی قتل و غارت ہے بھی محفوظ رکھا ہمی برے بادشاه یا جرنیل کواس علاقے میں مہم جوئی کا خیال نہ آیا۔ لبذا يورا علاقه چھونی جھونی ریاستوں میں مقسم رہاجیں پر علاقے کے میریا راج حکومت کرتے رہے۔ اگر بھی علاقے کے سی میر یا راہے نے اپی سلطنت بر حالی بھی تو وہ بھی دریا ثابت نہ ہوئی کیونکہ علاقے میں ذرائع آید ورفت ناپيداورموسم برحم ب

1842 میں میلی دفعہ سے علاقے تاریخ کے بوے وحارے میں آئے بلکہ وکیل دیئے مجے اور بیاکام کیا تھا تشمیری سکے فوج نے سکے فوج کے جرنیل تھو شاہ نے 1842 میں بیطاقہ فتح کرے سکھ سٹیٹ عمیر میں شامل كيا- فتح ك بادجود سكه يهال يرامن حكومت قائم ندكر سکے کیونکہ علاقے کے چھے شور بدہ سر میرول اور راجول نے سکھوں کا ناک میں دم کئے رکھا جن میں سب سے مشبور وادی باسین اور گلت کا راجه کومر امان تابت موا

اک فکست میں اپنے تجربات ومشاہدات اپنی کتاب علاقے بل مطابق مشمیر a Frontier میں درخ کئے۔ یہ کتاب علاقے بل میں جس نے تاریخ کے ساتھ ساتھ علاقے کی تہذیب وثقافت پر بھی ت وللتان کو بہت مؤثر انداز میں روشنی ڈالتی ہے۔ اس سے ڈوگروں انظام قائم کیا کی طرف سے علاقے میں روار کھے محیظ کم کا بھی انداز و ہوتی کی مدیک ڈوگروں کا ہوتا ہے۔ فلکتی تو پھر بھی کسی نہ کسی حدیک ڈوگروں کا موتا ہے۔ فلکتی تو پھر بھی کسی نہ کسی حدیک ڈوگروں کا محیل بیتا ہے۔ فلکتی تو پھر بھی کسی نہ کسی حدیک ڈوگروں کا محیل بیتا اس

ظلم كاخصوصى نشانه بنتے-ڈوگرہ دور کے حالات بڑھ کر رونگنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈوٹرے بھٹر بمری جتنی وقعت بھی ندویج نہ ہی انہیں انسان مجھتے ۔ بدلوگ ؤوٹرہ فوج کے مظالم سہرسہد کراہنے خالف تھے کہ پاکستان نے کے بہت بعد تک توجیوں کود کھے کر چھپ جاتے۔اس تم كاليك واقعه مجھے 1971 ميں اس وقت پيش آياجب میں نارورن سکاوٹس کے ساتھ گلکت میں سروس کررہا تھا۔ شالی علاقہ جات کی سرحدوں کی حفاظت مکمل طور پر كاولس كى زمددارى تھى اس كئے بورى سرحد كے ساتھ ساتھہ ہاری پوشیں تھیں۔فارورڈ امریا میں تقریباً ہارہ ہزار ف کی بلند بہاڑی ہر" کلیفائی دوم" نام کی جاری آیک بوسٹ تھی۔ سامنے بھارتی تھے۔ میں وہاں وزٹ پر کیا۔ دو دن وہال مفہرنے کے بعد تیسرے دن واپس روانہ موا۔ پہاڑ پر جتنی چ حائی مشکل ہوتی ہے اترائی اتی مشکل شیس موتی لیکن ومال راستے بہت تنگ ہیں اور معمولی ی فلطی ہزاروں نٹ مہرے کھڈ میں لے جاعتی ے۔ ہارے جے میدانی علاقے کے بای خصوصاً بہت احتیاط سے نیچ اترتے ہیں۔ میں کھوڑے برسوار تھا اور محور سواری کا بحبین سے شوقین ہول۔ کئی وفعہ اینے گاؤں کے محور سواری کے مقابلوں میں حصہ بھی لیالیکن ان بلند پہاڑوں پرخصوصاً اترائی کے وقت میرے لئے محوزے پرتوازن قائم رکھنامشکل ہوجا تا تھا۔

جس نے کئی ہار سکھوں اور ڈوگروں کو عبر تناک کلست سے دو چار کیا۔ 1846 میں معاہدہ امر تسر کے مطابق تشمیر طالع آزیا ڈوگرہ سردار گلاب سنگھ کو نتج دیا گیا جس نے مہارات بین کرا پی حکومت شروع کی اور گلکت وبلتستان کو قابو میں رکھنے کے لیے ظلم وآ مریت کا ایبا نظام قائم کیا کہ یہ لوگ سرندا ٹھا سکیں۔
کہ یہ لوگ سرندا ٹھا سکیں۔

ہورے ہندوستان پر حکومت کرنے کا فیصلہ کیا اور آہتہ ہورے ہندوستان پر حکومت کرنے کا فیصلہ کیا اور آہتہ آہتہ ہمام علاقوں کو زیر کر لیا۔ ای دوران ایشیا ہیں اشتراکی روس بھی اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ اس نے بھی روس بھی اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ اس نے بھی روس بھی ضم کر لیس۔ اب روس کوہ ہندو کش کے اس طرف اثر بڑھانے کا خواہشند تھا۔ بیطاقہ چھوٹی چھوٹی ریس مار ورس بھی شاقع اوران ریاستوں کے حکمران راج ورمیر ہمیشہ آپس بیں وست وگریباں رہے۔ ایسے لوگوں اور میر ہمیشہ آپس بیں وست وگریباں رہے۔ ایسے لوگوں کوزیر کرنا کوئی مسلہ نہ تھا۔ میر آف ہنزا کے پامیر میں اثرازہ نگانے کے لیے پھھروی نوجی انسران کی علاقے جس اثرازہ نگانے کے لیے پھھروی نوجی انسران کی علاقے بھی تھے۔ حالات کا جس آ مدی اطلاعات بھی تھی۔ حالات کا جس آ مدی اطلاعات بھی تھی۔ حالات کا جس آ مدی اطلاعات بھی تھیں۔

روس کا افر روکنے کے لئے اگر یزوں نے 1877 میں گلکت ایجنسی قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور کیٹین جان بڈلف علاقے کا پہلا پہلیکل ایجنٹ مقرر ہوالیکن روس چین اور شالی علاقہ جات کے درمیان کوئی واضح مرحد نہ ہونے کی وجہ سے روی وظی اندازی کے خطرے کو بالا ہیں جاسکا تھا۔ لہذا ہر طانوی حکومت نے اس علاقے میں واضح حد بندی کا فیصلہ کیا جس کے لئے 1889 میں کرال الگرن ڈیورنڈ کو پہلیکل ایجنٹ مقرر کیا گیا جس کی بہلی ترجیح علاقے کے راجگان اور میروں کا اعتاد حاصل کہا تر نے علاقے کے راجگان اور میروں کا اعتاد حاصل کرنے کے بعد پھر ان تنظیم پہاڑوں میں حد بندی کرتا کھی ۔ کرال ڈیورنڈ نے بیدکام بخروخو ٹی امرانجام دیا۔ بعد

كرنل د يورند نے محسول كيا كه علاقے كے بہترانكم و نت کے لئے کسی لوکل فورس کا ہونا مغروری ہے جس ہے امن وامان بھی قابو میں رہے اور مقامی لوگوں کوروز گار بھی ملے۔ لہذااس نے بہاں پر ایک لوکل لیوی قائم کی۔ ہیں فوجى تربيت دى كى اوركى ايك علاقائى مهمات ميس بمي استعال کیا حمیا۔ لیوی کے جوانوں نے شاندارخد مات سر انجام دیں۔ 1913 میں لیوی نظام فتم کر کے اس کی جگہ كُلُّتُ سِكَاوُلْسِ كَي تنظيم قائم كى كئي۔ ابتدا میں تو بہ تنظیم جزوتی تھی۔ سال میں صرف ایک ماہ تربیت دی جا آ۔ دوران تربیت 12 رویے ماہوار تخواه ملی اور باتی مماره ماه لوگ گھروں میں رہنے اور ایک روپیہ ماہانہ تنخواہ لیتے۔ بوقع ضرورت أنيس بلا ليا جاتا- 1935 مي جب برطانوی مندنے بیعلاقہ فی برایا تو ملکت سکاوش کوکل وتی تنظیم کے طور پرمنظم کیا اور اسے دفاع کی ذمہ داری بھی سونپ دی۔ ریائی نوج کو گلگت سے 35 میل جنوب بوجی کے مقام بر معمل کردیا حمیا۔

مُلکت سکاوُٹس کی کل نفری 562 تھی جس میں ہنزہ اور محرکی ایک ایک ممپنی (300 افراد ) اور باقی 50-50 افراد يرمشمل حار بلاتونيس علاقے كى باقي ریاستوں جیسے نیمال، یاسین، کوپس اور گلکت سے لی جاتی تعیں تمام کمیشندعمدے مقامی راجگان اور میرول کے فرزندول كي لئے مخصوص تھے ليكن بھى كھار دوسرے لوگوں کو بھی ترتی وے دی جاتی۔ یہ عبدیدار ۷ C O s كملات يعني والسرائ كميشند آفيسرز (صوبيداراور جعدار وغيره) جس كاكلي اختيار اليليكل ایجنٹ کو تھا۔ ان لوگوں کا ایک خاص معیار زندگی تھا۔ يرائيويث نوكراور كحوزے ركھنے كى اجازت تھي۔ سكاؤنس میں انگریزوں کے بعد یہ سب سے اہم لوگ تھے۔ بہرحال بونٹ کی کمان انگریز انسران کے ہاتھ میں ہی رای - سکاوکش کی ملکت کے علاوہ کوپس - جلاس اور

اس پہاڑ کی اترائی بھی ذراعمودی متم کی تھی اس لے محورے سے از کر میں نے بہت احتیاط سے نیج پدل ارنا شروع کیا۔ سامنے سے ایک بوڑھا مرد اور ایک بورجی عورت بری مشکل سے اوپر چ سے نظر آئے۔ دونوں کے سرول پر بوجھ تھا جس میں شاید راش وغیرہ تفا- جونبی ہم نزد یک بہنچ بوڑھی عورت اور بوڑھا مرد دولول رائے سے کافی دور بث کئے جہال ج مائی اور مجى مشكل تھى - مجھے ان كے راستہ چھوڑنے كى وج سجھ نہ آئی۔ جھے سے رہانہ کیا۔ میں نے اس بوڑھے سے پوچھ ای لیا کہ" آپ نے راستہ کول چھوڑا ہے؟" ال في باته بانده كرجواب ديا-

"جناب جس راست يرآب چليس اي يرجم بحي چلیں توبیآب کی ہے اولی ہوگی"۔

جواب من كر مجھے بہت وكه بوار ساتھ طلتے ہوئے ایک بلتی سیابی سے میں نے دجہ بوجھی تو اس نے بتایا کہ ووكره دور من جب كونى فوجى يا يركاري آفيسر چان تفاتو بلتوں کوسامنے چلنے کی اجازت نہیں۔

بات ذراموضوع سے بث كى بالداوالى آتے ہیں تاریخ شالی علاقہ جات کی طرف رروس اور برطانوی مند کے درمیان ابنا ابنا اثر برحانے کی کوششیں جاری ر ہیں۔ بالآخر1935 میں برطانوی حکومت نے بیعلاقہ مہاراجہ ممیرے 60سالوں کے لیے میے بر لے لیا۔ الكريزول في يهال آكر كشميرديات فوج كوب وظل تونه کیا البتہ انہیں منظم کیا اور احکامات کے لیے وہ لیلیکل ا يجن گلت كے تحت كردي كئي جو انكريز تھے۔ اس كے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق کچھ انڈین آ رم بھی لائی می خصوصاً انجینتر ز اور ڈاکٹر ز وغیرہ تا کہ علاقے میں بگل تقیر کئے جا کیں۔ ذرائع آمد و رفت کو بہتر کیا جائے اور علاقے میں فوج رویائ اہلکار میروں اور راجوں کو سی مدتک طبی سمولتیں فراہم کی جا کیں۔ قلندر چی میں بھی پوشیں تھی۔ چلاس ان میں اہم تھا جهال سكاؤنس كا نائب كما غررهموما كيبين ياليفشينك ربتا

1840 تك اس علاقے كا بيرونى ونيا سے كوئى خاص رابط ند تھا۔ بھی بھار چین کے لوگ بلند بہاڑی دروں کوعبور کر کے اس طرف آجاتے یا بہاں کے لوگ ضرور مات زندگی کے حصول کے لئے اُدھر چلے جاتے۔ مال البنة منزه ك لوكول كاتعلق بابرك جيني علاقے خصوصاً بارفتد سے تھا۔ سکھوں اور ڈوگروں کی آ مد کے ساتھ ان لوگوں كاتعلق سرينگر سے قائم ہوا۔ ملكت كى طرف ہے ہوتی۔ استور۔ درہ برزل۔ دادی کشن منگا۔ بانڈی بور ہ اورسری محر جبکہ سکردوکی طرف سے دریائے سکردو کے ساتھ ساتھ کارگل۔ درہ زوجیلہ اور سری تمر۔ نیکن بدرائے محص محور وں اور خچروں تک کے لیے محدود تے سی بوی فوج کی قتل و حرکت ممکن ندھی اور بیام ہے کم ایک ہفتے ہے دس دنوں کا راستہ تھا۔ پنڈی سے گلگت تک Goat Track مگذیدی براسته بایوسر یاس اور دریا ئے سندھ کے ساتھ ساتھ کی۔ بدراست تقریباً 400 میل طویل تھا جوعلاقے میں مریال چرانے والے جرواب استعال كرتے تھے۔ لوكوں كا اس علاقے سے كى تم كا ثقافتي بمعاشى بالتجارتي رابطه ندتقا-

معاش مالت ہمیشہ تعلیم کے ساتھ بدلتی ہے اور تعلیم یہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ سکھوں اور ڈوگرول کے دور میں تو یہاں تعلیم کا کسی تتم کا رواج نہ تھا۔ بیلوگ محض باربرداری کے لئے تھے۔ البت کال وبورا نے يهال آنے كے بعد تين مخلف واد يول مي 1893 ميں پرائمری سکول کھولے جن کا بنیادی مقصداہے شاف اور راجگان کے بچوں کوتعلیم دینا تھا تا کہ انگریزوں کی بہتر خدمت كرسكيس - ان سكولول كو 1911 يش شرل كا درجه ديا كيااور 1914 ي مرف كلكت بي الركيول كے لئے بحى

ایک برائمری سکول کھولا گیا۔ البتہ یہ علاقہ ہے پر لینے کے بعد اگریزوں نے مزید پرائمری سکول کھو لے۔ بقول مروب مینین ریارو میرزاده محد شاه خان کے آزادی کے وقت بورے علاقے میں 3 ٹمل سکول اور 85 پرائمری سکول تھے۔ پہلا ہائی سکول یہاں یا کستان نے کے بعد 1949 میں بنا اور 1960 میں اے انٹر کا لج کا درجہ دیے دیا گیا۔ ان سکولوں کے پس مظریس تعلیم رتی کا اندازہ لکایا جاسکتا ہے۔ ندل سے اور تعلیم کے لئے لوگوں کوسری محر جانا برتا تھا جس کے لیے ان کے یاں وسائل ندھے۔

دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد بورے ہندوستان میں تحریک آزادی نے زور پکڑاتو اس کی تھوڑی بهت خبرین براسته سری نگرشالی علاقه جات میں بھی پہنچنی شروع ہوئیں۔ یہ بھی زیادہ تر مزدوروں اور سرکاری ملازمين كوسط ب علاقے ميں اخبارات نہيں آتے منے سوائے سرکاری دفاتر کے جن تک عوام کی پہنچ نہتی۔ ر لدیو بورے علاقے میں شاید کسی میریاراہے کے باس موتو ہو عوام کے باس نہ تھے۔ بلند بہاڑوں کی وجہ سے نہ ای ریر یوومان کامیاب تنے۔ریسیشن اول تو تھی نیس اور ا كر بھى ہوتى مجى تھى تو بہت كزور۔ 1947 ميں اليك انوابیں سننے میں آئیں کہ انگریز مندوستان چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہندوستان دوملکوں میں تقسیم ہور ہا ہے اوروہ ای یا کستان اور مندوستانب مزید بیه که یا کستان ملکت سے محق ہے اور یہ مسلمان ملک ہے۔ اول تو انہیں الكريزول كے يمال سے جانے والى خبر ير اعماد تبيس تھا اورا کر بالفرض وہ چلے بھی مجھے تو یقیناً پے علاقہ یا کستان کے ساتھ ہوگا کیونکہ علاقے کی 90 فیصد آیادی مسلمان تھی۔ ال سے زیادہ وہ مرکزیس جانتے تھے۔

14 اگست کو یا کستان بن حمیار مهاراجه تشمیر نے یا کتان اور مندوستان کے ساتھ Standstill معابدہ

كرليا\_الكريزول في في برليا موايد علاقه مهاراجه مشمركو والی کر دیا۔ آخری برطانوی پولیکل ایجٹ کرال آر۔ اے۔ بیکن کی جگدمہاراجہ کی طرف سے بر گیڈئیر متسارا عکی علاقے کا گورزین کرآ حمیا۔مہاراجہ بی کی طرف سے برطانوی آفیسر میجر ولیم براؤن کو مُلکت سکاوکس کا كمانذنك مقرد كرديا كياريية فيسريهلي يهال خدمات سر انجام دے چکا تھا۔ علاقے سے واقف تھا۔ اب جب اس نے ایل خدمات مہاراجہ کے سرو کیس او G.H.Q مری مرنے اے ملکت بوسٹ کر دیا۔ جلاس میں نائب كمأ نذر برطانوي آفيسر كينين فيتحسس تفاءمهاراجه كشميرايي ریاست کو آزاد رکھنا جاہتا تھا ای لئے اُس نے معاہدہ "سٹینڈسٹل" کیا تا کہاسے مرضی کے نتائج عاصل کرنے کے لیے وقت ل جائے۔ اس معاہرے کے ساتھ ہی تشمیر میں بہت می تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو کئیں۔ ایک تو مسلمانوں کا قل عام شروع ہوا جس کے لیے مندوستان سيمسلح انتها ليند مندو اورسكمول كي تنظيين بلا كى تنين - دوسرارياتي فوج مين مسلمان آفيسرزيراعماد ختم ہو گیا۔ جس مسلمان آفیسر پر ذرا برابر بھی شک ہوتا اے حراست میں لے لیا جاتا یا محراے دور دراز کے علاقول مِن تبديل كرديا جاتا ـ انبي مِن ايك نوجوان ـ جوشيلا ادرآ زادي پيندآ فيسر كينن مرزاحسن خان بمي تعاجو گلگت ہی کا رہائشی تھا۔اس آفیسر کونا پہندیدہ قرار دے کر سری حرے بوجی تبدیل کردیا گیا۔ بدآفیسر جب سری حمر ے روانہ ہوا تو رائے میں تمام مسلمان آباد ہوں میں مهاراجه کے خلاف ظلم وستم کی واستانیں سنا سنا کر آزادی کی ترغیب دیتا کیا جس کا بہت شبت اثر ہوا۔ بہت ہے جوشلے توجوان آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بهرحال بيآ فيسر بوفي ببنجا اورمسلمان تميني كالمميني كمانذر تعينات موار

بونجی میں 6جوں و تشمیر بٹالین تعینات تھی۔ یاد

رہے کہ بونی گلت سے 35 میں جنوب ہیں دریائے سندھ اور دریائے استور کے سکم پر ایک جھونا سا قصب ہے۔ وہاں پر ایک اہم جھاؤنی تھی اور اب بھی ہے جہاں یہ بونٹ مقیم تھی ۔ گلت تک دو دنوں کا سفر تھا۔ اس بونٹ کی کمان لیفٹینٹ کرتل عبد المجید کے پاس تھی ۔ گویہ آفیسر مسلمان تھا لیکن مہاراجہ کا بہت ہی وفادار ملازم ۔ مہاراجہ کے فلاف تو یہ کی شم کی بات سوچ ہی نہیں سکنا تھا۔ اس بونٹ میں ایک سکھ۔ ایک ذوگرہ کمپنی اور دوکم نیاں بوخھ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے درکمپنیاں بوخھ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی تھیں جس میں سے ایک کمپنی سکردو اور اس مسلمانوں کی تھیں جس میں سے ایک کمپنی سکردو اور اس مسلمانوں کی تھیں جس میں سے ایک کمپنی سکردو اور اس مصوبے بنانے لگا۔

اگست 1947 کے آخری ہفتہ میں صورت حال بڑی غیریقینی کا شکارتھی۔ برگیڈئیر کنسارا سکھ بطور کورنر التذارسنبال چکا تھا۔ گلکت سکاوکش کی کمان بھی مہارادیہ ک مرضی کے مطابق تبدیل ہو چکی تھی۔ حکومت یا کتان محمتعلق كوئى زياده علم شتقانه بى رابطه ند بى كسى سے جان بيان-علاقے كى واحد سك تنظيم كلكت سكاؤنس سے جو صرف چھوٹے ہتھیاروں سے لیس تھے اور ران میں سے مجمی سوائے ایک ممپنی کے باتی لوگ باہر بوسٹوں بر تعینات تے جنہیں گلکت پہنچنے کے لیے 3 سے 4دن در کار تھے جبکہ ریائی فوج 2 دنوں کی مسافت پر ہوگی میں موجود تھی۔ حالات کے مطابق ایک دفعہ پھر ڈوگروں کی غلامی سامنے نظر آر ہی تھی اور ڈوگروں کی غلامی س قسم کی ہوسکتی تھی وہ کوئی لوگوں سے حفیہ نہتھی۔ ہیڈ کوارٹرز گلگت سكاؤلس مين اس ونت VCOs 6موجود تص\_ان مين ے تین کاتعلق محرے تھا اور نمین کا ہنز ہ ہے۔ یا در ب کہ بید دولوں ریاستیں علاقے کی سب سے بری ریاستیں شار ہوتی ہیں۔ دونوں ریاستوں کا ایک بی علاقہ ہے

مرف درمیان میں دریائے ہنزہ انہیں تقیم کرتا ہے۔ دونوں حکومتی خاندانوں کی آپس میں ممری رشتہ داریاں میں۔

ان چھ VCOs میں دواہم ترین VCOs سے صوبیدار میر محمد بابر خان جس کا تعلق مگر کے شاہی خاندان سے تھا اور میر آف محمد شاہ خاندان سے تھا اور میر آف محمد شاہ خان ان سے محمد شاہ خان تھا جس کا تعلق ہنزہ کے شاہی خاندان سے محمد شاہ خان تھا جس کا تعلق ہنزہ کے شاہی خاندان سے تھا اور وہ میر آف ہنزہ کا سکا چھا تھا۔ برطانوی افسران کے بعد بید دونوں VCOs بہت اہم اور بااز شار ہوتے سے بعد بید دونوں VCOs بہت اہم اور بااز شار ہوتے سے سکا وکش کے باقی VCOs اور تمام جوان ان کی بہت عزت کرتے ۔ حالات اب جو بھی رخ اختیار کرتے ۔

ای دوران چند اور اہم واقعات زونما ہوئے۔ اول مهاراج تشميرنے علاقے كے تمام راجكان اور ميرون كوسرى محر بلاياب أبيس باكتان كے خلاف مجر كايا-مہاراجہ کے زیر تھی رہنے کی صورت میں اپن اپی ر پاستوں کی آزادی اور مہاراجہ کی طرف سے بہت ی امداد كالالح ويا- موسكما بيداوك دل سے باكستان كے حامی ہوں لیکن اب زمنی حاکق کے پیش نظران تمام حضرات نے مہاراجہ کی تابعداری قبول کر لی۔ دوم یا کتان ہے کمی تشمیری علاقوں میں مقای لوگوں نے میاراجدی حکرانی قبول کرنے سے انکار کردیا اور پھی نے تو آزادی کے لئے کولئکر بھی تارکر لئے۔ عالبار فریک عبدالقيوم خان سے شروع موئی تھی۔ تشمیری آزادی کے لئے تبائلی للکر عشیر میں داخل ہو سے جن کی کامیالی ک خبریں مسلسل کافتح رہی محیں سوم ادرسب سے اہم ہدکہ ریاتی فوج بوجی ہے گلت سکا دُنس کی بیرس میں مقل کی مائے کی اور سکا دُنس ان کے ماتحت ہول گے۔ تیسری خرنے سکاوٹس کوآگ بھولد کر دیا۔ ملکت كاولس علاقے كے جوانوں يرمشنل يونث تحى فرجوان

اس مروس میں آنے رفخر محسوں کرتے۔علاقے کے لوگ

بھی انہیں عزت اور تعظیم کی نظرے و کیھتے ۔ VCOs کا

ایک خاص مقام تھا۔ بہت می مراعات تھیں ۔ بہت عزت

محل ۔ اور اب اگر ریاسی فوج وہاں آجاتی تو نہ صرف
علاقے کے نوجوانوں کا روزگار ان سے چھن جاتا بلکہ
علاقے کے نوجوانوں کا روزگار ان سے چھن جاتا بلکہ
کرنی ہوئے کی اور تمام مراعات سے دستبر دار ہونا پڑے گا
جو بہت بوی بے عزنی کے متر ادف تھا اور کسی صورت
قابلی تبول نہ تھا۔

لہذاان جواشخاص نے فیصلہ کیا کہ کنسارا سکھے سے مل کروضاحت طلب کی جائے کہ ریاسی فوج کے ملکت آنے کی صورت میں سکا وکش کا کیا مرتبہ ہوگا اور سکا وکش کی بیرس جوسکاوٹس کی ملکت تھی کا کیا ہے گا؟ بہرحال بركيدير كنسارا سكه سے انٹرويوليا كيا۔صوبيدارميجر محمد بابرخان نے ایے تمام خدشات سے گورز کوآگاہ کیالیکن وہاں سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ چندروز بعدصورت حال واضح ہو من كرسكاؤنس كى بيرس رياسى فوج كووى جائیں کی اور سکا وُٹس نوج کے انڈر کمانڈ ہوں مے۔ حالات برغور كرنے كے لئے 27 أكست كى شام كو دوسری مینتگ مولی - بیاچی VCOs (۱) صوبیدار میجر محمد بابرخان (كر) (٢) صوبيدارصني الله بيك (منزه) (۴) جعدار فداعل (ہنزہ) (۴) جعدار سلطان فیروز صونی (کر) (۵) جعدار شاه سلطان (کر) اور (۲) جعدار محرشاه خان (ہنزہ) شامل تھے۔تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ڈوگرہ حکومت کو ہزور طاقت فحم كركے باكستان سے الحال كيا جائے۔ اس مقصدكے لئے صوبیدارمیجر محربار خان اور جعدار محدشاہ خان کو ذمہ داری سونی منی کہ باقی پوسٹوں پر تمام VCOs سے رابطہ کرے ان کی رائے لی جائے اور تعاون حاصل کیا جائے۔ ان کے علاوہ گلکت سکاؤٹس

میں مسلمان انسران کیمین محرسعید درانی اور سیکنڈ لیفٹینٹ غلام حیدر بھی موجود تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ سکاوٹس کا تعادن حاصل ہونے کے بعدان دوافسران اور بوقی میں موجود کیپٹن مرزاحس خان (عمینی کمانڈر) اور کیپٹن محمہ خان جرال (یونٹ کوارٹر ماسٹر) ہے بھی تعاون ک ورخواست کی جائے ۔اس سلسلے میں چھے بااثر سویلین کی مد کا بھی سوچا کمیالیکن راز افشا ہونے کا خطرہ تھا۔

ستبر اور اکتوبر ای شش و بی میں گزرے کہ انقلاب كيے كامياب بنايا جائے۔انسان كتنا بى بها دراور مجھدار کیول نہ ہو یہ چند VCOs یا سکاؤٹس کے چندلوگ مل کرجمی ڈوگرہ طاقت کوچیلخ نہیں کر سکتے تھے۔ ببرحال ان لوگول نے ایل کوششیں جاری رکھیں \_ گلکت سکاؤٹس کے باتی VCOs کواعثاد میں لیا حمیا\_مرف ایک ۷CO نے ساتھ طنے سے الکارکیا۔اے لل کرنے کی دھمکی وے کر خاموش رکھا حمیالیکن اس کے نائب اور زیر کمان جوانوں کو ہوشمندی سے اعتاد میں لے لیا ميا-ببرحال جب انقلاب شروع بواتو اس VCOنے بڑھ بڑھ کر حصد لیااور بہت بہادری سے لڑا۔ ہنزہ کی میر فیلی کے ایک اور VCO کواس کیے اعتاد میں ندلیا حمیا كيونكمه اس مين راز خفيه ركفنے كى سكت ندھى \_ اس دوران لیٹن مرزاحی خان سے رابطہ ہواجس نے نہ صرف بونث کے مسلمان آفیسرز اور جوالوں کو اعتاد میں لینے کا وعده كيا بلكمانقلاب كالجر بورساتهدي كالجي وعده كيا تعبر اور اکتوبر میں VCOs کی میٹنگر جاری ریں۔دوشن VCOs کوچھوڑ کرسکاؤٹس کے تمام لوگ فحريك كے ليے تيار تھے۔ اس دوران شايد كلسارا عكى كو فك كزرا \_اس نے ايك دربار بلايا جس ميں" ووكر وفائر ياور" كا مظاهره كيا حميا أوربيه اتنا طاقتور مظاهره تها كه جو لوگ تحریک میں آنے کا موج رہے تھے یا تحریک کے الدو تے وہ جی ور سے دور او کے۔ تریک کے

سر براہوں کے خیال میں ان کاراز افشا ہو چکا تھا۔ کی بھی وقت اليس افعا كركوليول كانشانه بنايا جاسكما تعاراس لي وہ ادھر ادھر چیب گئے۔ اس مرطے پر براستہ چانا س یا کستان بھا گئے کا بھی پروگرام بنایا گیا۔ دو تین دن انتظار كيا جب كچه نه بوالويدلوك فيمراكث بوع اورايين يلان رعمل كافيعله كيا-

اس دوران ایک ادراہم فیصلہ یہ کیا عمیا کہ حکومت پاکتان سے مرو کی ورخواست کی جائے ۔ لیکن کیے؟ والركيس كانظام ذوكره حكومت كحت تقاراس لياس كا استعال ممكن ندتھا۔ دوسرا اس سے راز افشا ہونے كا مجی خطرہ تھا۔ بہت سوچ بحار کے بعد فیصلہ کیا کہ حکومت یا کتان کو خط لکھا جائے۔ سکاؤٹس کے ان VCOs میں شاید خط لکھنے کی استطاعت بھی نہتی۔ اس مقصد کے لیے صوبیدار میجر محمر بابر خان کے ایک عزیز راجہ شاہ رئیس خان کی خدمات حاصل کی تنیں۔ایک ہی مضمون کے جار خطوط لکسوائے گئے۔ ایک قائد اعظم کے نام۔ دوسرا نوابزادہ لیافت علی خان کے نام۔ تیسراجناب عبدالرب نشر کے نام اور چوتھا صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ خان عبد القيوم خان کے نام \_ نزد یک ترین محفوظ ڈاکخانہ ایب آباد تھا۔ اس مقعد کے لئے ملکت سکاؤٹس کے سابی امير جها تدارشاه كويي خطوط دے كرپيدل ايب آباد روانه کیا جودرہ بابوسر عبور کرکے دو ہفتوں میں ایب آباد پہنجا اورخطوط ڈاک میں ڈالے۔

اس دوران تاریخ کا اینا سفر جاری تھا۔ سکاؤٹس کے تمام لوگ تحریک میں شامل ہو چکے تھے۔ کینین مرزا حسن خان سے رابطہ ہو چکا تھا۔ تشمیر میں قبا کلی لشکر داخل ہوکر بارہ مولا کی چکا تھاجواب سری نگر کی طرف بڑھنے والاتھا۔ اور سب سے بڑھ کریے کہ ان لوگوں کی تحریک کا رازتا حال افشانبیں ہوا تھا۔اس کی ایک دجہ شایدیہ مجمی تھی کدان کی سوج کو کسی نے بنجیدہ لیا ہی نہیں تھا۔ بہت ہے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

لوگول نے اسے ایک احقانہ تعل اور پاگلوں کی اخراع معمما - ای دوران چلاس - داریل - تانگیر میں ڈوکروں کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ میجر براؤن نے کنسارا سکھ کوحالات سے آگاہ کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ بیمسلمان علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ ڈوگرہ حکومت کو تبول کرنے كے لئے تيارنيس للذا ان كى خواشات كا احرام كرنا چاہیے۔ بین کر گنسارا سکھ کا یارہ چڑھ گیا۔ میجر براؤن يرسخت ناراض مواور بول أسكى وفادارى بحي مفتكوك موكئ \_ ای دوران گلکت کا ایک اور رہائش آفیسر میجر

احسان علی خان جو که دُوگره نورس میں سری محر تعینات تما كلكت چھٹى برآيا۔اسے سرى مكرے بوقى تبديل كرويا كيا تھا۔اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ڈوگروں نے فیصلہ کیا ہے کہ شیٹ فورس کے تمام مسلمان آفیسرز کو دوروراز کے علاقوں میں میں جی دیا جائے اور پر ایک ایک کر کے ان کے ساتھ نبٹا جائے۔ اس سے سکاؤٹس میں خوف لازی تھا۔ 26/27 اکویرکی رات کومہاراجہ نے بھارت کے ساتھ الحاق کرلیا اور 28 اکتوبر کو بھارتی فوج سری نگرایئر بورث پر از می ۔ ادھر پر گیڈئیر کنسارا علی نے کرال عبد الجيدكو بوجى سے ملكت بلايا۔ صلاح مشورے كے بعد اسے ایک ممنی فوری طور پر گلکت جمینے کے احکامات ديے۔ 31 اكوبر كوكرال عبد الجيد نے كيٹن مرزاحسن خان کی مینی گلکت روانه کی به سکھ یا ڈوگرہ کمپنی سمینے میں مسلمانوں کی طرف سے ریمل کا خطرہ تھا۔ چونکے دورنون كارات فاس ليے دوسرے دن شام تك اس كمينى نے ملکت بہنجنا تھا۔ان کے آنے کے بعد حالات کھی جی كة تق

کاوش میز کوارد کے VCOs 31 كورشام 6 بح آخرى مينتك شروع كى اور نورى طور برای رات کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے ببلاكام توبيكيا كريك ليفنينث غلام حيدركواعتادهي ك

كرميجر براؤن كے كھر بھيجا كدا روہ سكاؤٹ كے ساتھ شائل ہونا جا ہوت فیک ورند اے حاست میں نے لیاجائے گا۔ رات وی بے لیفٹینٹ غلام حیدر میجر براؤن کے پاس پہنچاتواس کے کھرے باہرایک کھوڑا تیار كحراتها \_ دراصل بركيذ ئير كنساراته كي نظرول مي ميجر براؤن کی وفاداری مفکوک ہوگئ تھی۔ اے خطرہ تھا کہ اے اربیٹ نہ کرلیا جائے۔ لہذا اس نے آج کی رات و ماں سے لکل کریا کستان جانے کا فیصلہ کیا جسکے لئے محدور ا تيارتھا۔

سكند لفشنن غلام حيررن ايخ آن كامقعد بتایا تو میجر براؤن خوشی خوشی اس کے ساتھ VCOs میں میں آیا جہاں بیلوگ سب جمع تھے۔سکاوکس کے دوسرے مسلمان آفیسر کیٹن محد سعید درانی سے بہرحال اس رات رابطه ند ہوسکا کیونکہ وہ گلگت سے پاہر دورے پر تھا۔ میجر براؤن نے سکاؤٹس کے بلان پرنظر پھیری۔ معمولی تبدیلیوں کے ساتھ کاروائی کی اجازت دیدی جونوري شروع كر دى منى ليفشينت غلام حيدركو ايك پاٹون سکاؤٹس کے ساتھ برگیڈئیر منسارا شکھ کوحراست میں لینے کے لیے ایجنسی ہاؤس روانہ کیا۔ ملکت اور بوقی کے درمیان میلیفون لائن کاف وی منی۔ وائر کیس اور ڈا گانہ پر قبضہ کرلیا گیا۔غیرمسلم افسران کوحراست میں لے ایا میا۔ مجر براؤن کی طرف سے چلاس میں مقیم كيبين فيتحيسن كوبيغام بهيجا حميا كدوه فوري طور برسكاؤث یارتی کے ساتھ ہوئی کی طرف روانہ ہو اور راستے ہیں پڑنے والے تمام مل اور دریائے سندھ میں کشتیوں کو تیفے میں لے لیں۔ بیاس لیے ضروری تھا کہ بوکی دریا ک دوسری جانب تفاادرخطرہ تھا کہ 6جموں اور تشمیر کی سکھاور ڈوگرہ کمپنیاں ان ملوں اور کشتیوں پر قابض ہو کر گلکت سے رابطہ نہ کاف ویں۔ کیٹنن میٹھیسن ووسری منج روانہ موا\_ رات كوصو بيدار صفى الله بيك كويمينن مرزاحسن خان

خان کواس آزاد ریاست کا صدر \_ کیپنن مرز احسن خان بمی بین علی سے۔ انہیں اس آزاد ریاست کا كماندرا نجيف سيكند ليفشينك غلام حيدركوسول حكومت كا انظامي آفيسراور ميجر براؤن كوصدر كامشير مقرر كياحيا-گلکت آزادتو مو گیالیکن بیرآ زادی محض دادی ملکت تك محدود اورمصائب كى ابتدائقي - حكومت ياكتان كى طرف سے تاحال کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ سول الدنسٹریشن کاکسی کوتجربہ نہ تھا۔ 35 میل کے فاصلے پر سکھ اور ڈوگرہ فورس کی دو کمپنیال موجود تھیں۔سکردو میں سنيث فورس كاايك مضبوط فوجي دستهمي موجود تعاراور جب بخرسری محرینی کو یقینا وہاں سے مزید کمک کا آنا لازی تھا۔ یہ آزادی محض چند دنوں کی ہوسکتی تھی۔ ڈوگرے یہاں آ کر بوری وادی کوخون سے بھر ویتے۔ بونجی اور ملکت کے درمیان ٹیلیفون رابط منقطع تھا اس کئے انقلاب کی خبروہاں تک نہ کئی یائی۔ بونی کے بالقابل دریا کی دوسری جانب جھوٹ سے 50 میل کے فاصلے برچلاس ہے اور بیشن ون کا راستہ ہے۔ چلاس ہے کیپٹن حقیقہ میتھیسن کم نومبر کی منع کوروانہ ہواتھا۔ وہ لوگ 3 نومبر کو جلکوٹ بنچے۔ وہاں ڈوگرہ فورس کی ایک چوکی تھی۔اس کا صفايا كيا \_ادهر \_ كينين مرزاحسن حان اور جمعدار مجرشاه خان روانہ ہوئے وہ بھی 3 لومبر کوجھوٹ بہنچے۔ بوجی بر شب خون مارنے کی منصوبہ بندی کی گئی لیکن 5 نومبر کی منج کو ہونجی چھاؤنی میں سفید جھنڈے لہرارے تھے۔ مخرجیج كر پية كرايا كيا تو پية چلا كه 415 نومبركي رات كوسكه اور ڈوگرے چھاؤنی جھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگ مکتے تے اور بیاہم کارنامہ کیٹن محمد خان جرال نے سر انجام دیا۔ اس نے بونٹ میں افواہ بھیلادی کہ کوستان سے مجامدین کالشکر بونجی اور گلکت بر قضے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ کشمیر میں مجاہدین کی کامیابوں کی اطلاعات میلے بی پہنچ رہی تھیں۔ جب3 نومبر کو جنگلوٹ پر سکاؤٹس نے

کے باس بھیجا کہ وہ اپنی کمپنی کو ڈیٹنس میں رکھ کرفوری كلكت بنيج جوده دوسر دن 9 بح منجا-

سيندُ لِفَتْينتُ عَلام حيد را يجتنى باؤس يهنجا-اندر برگیرئیر بر کنسارا عکدکو بابرآنے کے لیے پیغام بھیجا توشایدوہ حالات مجھے چکا تھا۔ بجائے باہرآنے کے اندر سے فائر مگ شروع ہوگئ۔ منسارا عکم نے اندر بہت سا اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ ساری رات دونوں طرف سے فا ترتک کا تبادلہ جاری رہا۔ اس فائرنگ میں سکاؤٹس کا سابی امر حیات کوئی لکنے سے شہید ہو کیا اور یہ جہاد آزادی کا پہلاشہد تھا۔ بہرحال منصوبہ کے مطابق تمام مقامات پر تعند ہو کیا سوائے برگیدئیر منسارا سکے ک حراست کے۔ دوسرے دن منح کلکت کے بولیس اسکیر راجه سلطان حید خان کے ساتھ ایک ہندو المکارمسر سدوستكي كو كنسارا ملكي كي باس بيج كراس تمام حالات ے مطلع کیا میا۔ اتن در می مقامی لوگوں نے ایجنی باؤس محمرے میں لے لیا۔ منسارا سلکے کو بتایا کمیا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے ان کی حفاظت سکاوکس کی ذمہ داری ہے۔ اس بر وہ ہتھیار مجینک کر باہر آ حمیا۔ اسے باعزت طور پر VCOs میس لایا عمیا۔اس کی طرف سے بونی کرال عبد الجد کو گلکت آئے کے لیے بیفام مجوایا میا۔ وه روانه موااورات رائع من بي كرفقار كرليا كيا-

كم نومبركا سورج الاليان كلكت ولتستان كي لي آزادی کا پیغام نے کرطلوع ہوا۔ آزادی کی خبرجگل کی آگ کی طرح تمام وادیوں میں پھیل کی اورلوگوں کا ایک جم عفرجع ہو گیا جو باگلوں کی طرح خوتی سے باج رہے تھے۔اس جم ففر کے سامنے ایجنی باؤس سے ڈوگرہ برجم ا تارا ميا اور اس كى جكه پاكستان كا پرچم بلند كرديا ميا-برجم بلندكرنے كى سعادت صوبيدار ميجر محمد بابر خان كے صے میں آئی۔ گلکت کو ایک خود مخارر یاست قرار دے کر آ زاد جمہور پر گلگت کا اعلان کیا گیا جس جس راجہ شاہ رئیس

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تملہ کیا تو کیپٹن محمد خان جرال نے مزیدانواہ پھیلا دی کہ یابدین جنگلوٹ کانچ کیے ہیں تو ای رات سکھ اور ڈوکرے وہاں سے بھاگ کئے اور بول بونکی چھاؤنی بر سكاؤنس كا تصد موكيا جس سے تمام علاقے اور خصوصاً سكاولس مين خوشي كى لېردور كى-

ادھر گلگت سے حکومت یا کستان کونما کندہ جیجنے کے لي مسلسل فيليكرام ديئ جارب تھے۔ بالآخر خدا خدا كركے 16 نومبر كو كلكت كے كرد آلودرن وے پر ايك ماورڈ طیارہ اڑا اور اس میں سے پاکستان کے پہلے لينيكل ايجنث سردار محمر عالم خان بابرأ في-اسعوام تے نعروں کی کونج میں ایجنسی باؤس لے جایا حمیا جہاں اے خزانے کی جابال پیش کی تمیں و ممریس میجر محمد الملم خان مُلكت بينيج اور كلكت سكاوكس كا بطور كما نذنث جارج سنجالا۔ بدائیر مارش محدامغرخان کے بمائی تھے اور علاقے میں سکے بھی خدمات سرانجام دے چکے تھے۔ ميجر براؤن كووز براعظم ليافت على خان كے باس بعيجا كيا ما كرانبيس تمام حالات سے ذاتی طور برمطلع كيا جائے۔ وہ وہاں سے سکاؤٹس کی تعداد 1600 کک بر حانے اور صوبیدارمیجر محد بابرخان اور جمعدار محرشاه خان کے لئے یا کتان آرمی میں خصوصی کمیشن کے احکامات لے حروالی آئے جن برفوری طور برعمل کیا حمیار کمانڈنٹ کا جارج سنجا لنے سے بعد مجرور اسلم فان كوليفنينك كرال شے عہدے پرتر تی دے دی گئی۔ میجر براؤن اور کیٹین ليتحيس كوباعزت باكستان بيج ديا كميا-

ترق محر اسلم خان نے سکاوٹس کی سخت تربیت ی۔ انہیں مسلم کیا۔ 6 مشمیر بٹالین میں سے دونوں مسلمان ممینیوں کوسکاؤٹس فورس میں مرحم کیا اور بجائے وعمن کے حلے کا انظار کرنے کے وحمن کر ج ھ کر وار كرنے كا فيصله كيا۔ تمام موجودہ فورس كے تين كالم ترتيب دية - آئيكس (Ibex) فورس ميجر احمان على خان

یمینن محمر خان جرال اور لیفنینٹ محمر بابر خان کی کمان میں سکر دوروانہ کی جو ہالاً خرابیہ تک پینجی۔ دوسری ٹائیآر فورس کے نام سے میجر (ترقی ہوگئ تھی) مرزاحس خان کی زیر کمان استور \_ درہ برزل اور دریائے کشن کنا کے ساتھ سری مگرروانہ کی جوسری مگرے 6میل ہیچے بانڈی بوره تك كبني ادر تيسري اسكيمونورس سينذ ليفشينن محمرشاه خان کی کمان میں کارگل کی طرف روانہ کی۔ اس فورس نے سردیوں میں درہ برزل عبور کیا۔ برف کاصحرادیوسائی كاميدان عبوركيا عمد كاركل كوفتح كرت بوئ مرى تکر اور لیہہ کے درمیان واحد پاس زوجیلہ پر قابض

اب تک ان مجامدین کا واسط مشمیر منیث فورس سے تا جے روندتے ہوئے برس کا کرے فرد یک تک جا پہنے تھے۔ اب بہاں سے آگے البیں بھارتی فوج سے لڑنا پڑا۔ بھارت اپنے تین بہترین جرنیل جزل کری آیا۔ جزل تهميما اور جزل شرى تيش كوميدان مي لايا- يبل دونوں جرنیل بعد میں جمارتی فوج کے کمانڈر المجیف بے۔اس کے ساتھ ہی بھارت اپنے ٹینک اور ہوائی جہاز مجى ميدان ميں لاياجن سے لڑنے كاسكاؤنس كوكوئى تجرب نەتغا\_ان لوگول نے تو نینک اورلژا کا جہاز بھی زندگی میں بہلی دفعہ دیکھے تھے۔ان کے پاس تو برفانی کپڑے اور حسب ضرورت کولہ ہارور تک نہ تھا۔ بیانوگ بہت ہے جگری سے لڑے لیکن پیچیے ہمنا پڑا۔ جنگ ابھی جاری تھی کہ 1/2 جوری 1949 کی رات کو جنگ بندی ہوگئے۔ جنگ بندی لائن ہی سرحدی لائن بن گئی۔ان محابدین نے 28 بزار مربع ميل تقريباً 73000 مربع كلوميشر آزاد كرايا جواب کورنمنٹ آف گلگت وبلتتان کے نام سے جاتا جاتا -- بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال:

جوموذوق يقيس پيدالو كث جاتى ہيں زنجيريں

OAO

#### اس عاقبت ناائدیش کا تصه جو بول کا در خت لگا کرآم کھانے کی تمنار کھتا تھا۔



جارين؟" "دنیاس بیکاری سے برے کراور کیا بیاری ہوسکتی ب؟"انبول نے تاسف سے كہا۔ "كيا آب كيس كا الجي تك فيعلنيس مو سكا؟ "أى في حيرت س يوجمار " انہیں" ۔ انہوں نے کہا۔ پھر موضوع بدلنے کے لئے ہوچھا۔" اور بتاؤ کیسی گزررہی ہے؟"

"فدا كاكرم بع عران صاحب!" عاطف بولا-"ترقی ہو گئ ہے۔ ترقی کر کے بیڈ بن گیا ہوں۔ برے لڑ کے کوسونٹ ویئر کروا دیا تھا۔ وہ ایک فرم میں لگ حمیا ہے۔ چھوٹا ہارڈو پیز کر رہا ہے۔ اس کی ذکان کھولنے کا ارادہ ہے۔ چھوٹی لڑک کا کی کے آخری سال میں ہے۔ لال حویلی والا چھوٹا گھر چھوڑ دیا ہے اور گلبرگ میں ایک فلیٹ کے لیائے'۔

عاطف کود کھ کروہ پیچان ہی نہیں سکے۔وہ اتنابدل ' عمیا تھا۔ جب وہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا تو وبلا پتلا ہوا کرتا تھا۔جم پر ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے لیکن اس وقت اس کے جسم پر کافی منکے کیڑے تصاورجم كع جم من كال اضافه موكما تفا\_ انہول نے آ واز دی۔"ارے عاطف!" "كون ....ارے عمران صاحب!" عاطف انہيں و يُح كر جرت بن براحيا۔ "ال يل يل يل مول"-ان كے چرے يرايك ميكى مكرابث الجرآ لي-ای آپ نے اپن کیا حالت بنا رکھ ہے؟" عاطف نے حیرت ہے انہیں دیکھا اور پولا۔" آپ کتنے د للے ہو مکے بیں، آ کھیں اندر دمنس کی بیں۔ کیا آپ

سرشتہ یانج سالوں کی کہانی عاطف نے چند جلوں میں بیان کردی اور باتی کا اندازہ انہوں نے اس کی حالت سے لگایا۔

"عمران صاحب!" پھر إدهراُدهر كى باتيل كرنے کے بعد۔ عاطف نے آخر تیر چلائی دیا۔"میں آپ کوبار بارسمجماتا تھا، مانا ہم جہال کام کرتے ہیں وہاں پیسدہی پیسہ ہے۔ وہاں بیٹھ کرہم اپنی کری کے ذریعہ بے شار دولت كما سكتے بير كيكن وہ بيسة ميں سكون نبيس وے سكتا۔ مجھی شہمی تو اس کا انجام برا ہوتا ہی ہے اور ہوا بھی وبی-آب رشوت لیتے مکرے ملے اور معظل کر دیے مے۔ آپ کا کیس ابھی تک جل رہا ہے اور اب آپ خود کتے ہیں کہ اس کیس میں آپ کا پچنا مشکل ہے۔ آپ کو ر شوت لینے کے جرم میں یا مج چھ سال کی قید ہو جائے کی۔ نوکری سے نکال دیئے جانے کے بعد آپ کا کھر ٹوٹ کر بھر ممیا۔ میں اُس راستہ پرنہیں چلا جس پر آ پ جاتے تھے۔ آج بھی این اصولوں پر قائم ہوں۔ پہلے تكلف كے دن تھے، آج خدانے راحت دى ہے۔ كاش!آپ مى مىرى رائے ير چلتے"۔

گھر آ کروہ بہت دیرتک عاطف کے بارے میں سوچے رہے۔ کیا عاطف کی راہ پر جل کر انہیں وہی راحت ال سكتي تقى جو عاطف كولى ہے؟ ممكن ہے ل جاتى \_ انہوں نے جوراستہ اپنایا تھا اس وقت انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا انجام ایسا ہوسکتا ہے۔کل ہی وہ اپنے وکیل سے ل آئے تھے۔ وکیل نے فیس کا مطالبہ كيا تھا۔ جب انہوں نے اسے اپنی حالت بتائي تو وہ ان يرغصه بوحمار

"عمران صاحب! آپ کا کیس آخری سلیج بر ہے''۔ وکیل نے کڑے لیجے میں کہا۔''ادراس سیج پر آپ کو پیمیوں کی سخت ضرورت ہے۔ ہر فیصلہ آپ کواپے حق مي كروانا ٢٦ كدا ب باعزت طريقے سے دوباره زيوني

ر بحال ہو جا میں اور آپ پر لگا رشوت کینے کا الزام جھوٹ ٹابت ہو جائے۔ اس کے لئے عدالت کے كلرك، چيزاى سے جج تك بركى كو پيددے كر فيعلد آپ کے اپنے حق می کروانا ہوگا اور آپ کہدرے ہیں كدآب كے ماس بيرنيس ب- مادر كھے! اس وقت آپ نے پاس پیے کی کی آپ کو جرم فابت کر عتی ہے۔ آپ کورشوت لینے کے جرم میں سزا ہوجائے کی اور آپ دوبارہ پھر مجھی نوکری پر بحال تبیں ہویا کس سے ''۔

وہ اسے کیا بتا تمیں اس وقت وہ پینے کے لئے ایک سكريث كے مخارج بي تو بھلا فيصله اينے حق ميس كروانے کے لئے اتنا پیرکہاں ہے لائمیں۔ واپس محر آتے وقت راستہ بھران کے د ماغ میں وکیل کی باتیں گوجی رہیں اور آ تھوں کے سامنے جیل کی سلافیس منڈ لاتی رہیں۔اس وكيل كوانهوں نے گزشتہ یا نچ سالوں میں جار پانچ لا كھ روپیدفیس کے طور پر دیا ہو گالیکن وہ اب بھی مزید فیس ما تك ربا تفااور صاف كهدر باتفا كما كرانبون في في كا انظام نبیں کیا تو فیصلہ ان کے خلاف ہوسکتا ہے۔

"وكيل كے ياس مح تعج" محرواني آئے تو بیوی نے زش کیج میں یو چھا۔

"لا إن انهول في مرى ي آواز من جواب ديا\_ "جرال نے کیا کہاہے؟"

م كهدر باب كما كربم نے فيس كا انظام نبيس كيا تو فيصله بهاري في مين بين بويائي كا"\_

" محمر میں کھانے کے االے بڑے ہیں"۔ بوی نے کہا۔''میں کس طرح گھر چلا رہی ہوں،میرا حال مجھ کو معلوم ہے۔ ایسے میں بھلاقیس کا انتظام کہاں ہے ہوسکت ہے؟ اس كيس سے تو اب طبيعت بيزار ہو كئى ہے۔ دو نوک جو بھی فیصلہ ہو جائے تو چھٹی مل جائے گی۔رشوت ليتے وقت آپ كوسوچنا جا ہے تھا كداس كرے كام كى وجه ے آپ پر ہمارے کھر پر بُراونت بھی آسکتا ہے"۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سکی ورندان کی ہر چیز کی انگواری کا آ رڈ رتھا۔

لڑ کا انجینئر تک کا کے نبیں جاسکا۔اس نے بی ایس ى من واخله لي ليكن جه ميني كي بعد ايس حالات پیرا ہو گئے کہ اُسے کا لج چھوڑ تا پر ااور کھر چلانے کے لئے محبوراً وہ چھوٹا لڑکا دمویں میں فل ہوگیا۔ اس کی وجہ سے وہ آ مے تعلیم جاری نہیں ر کھ سکا۔ نہ کوئی کام کر سکا، آ وارہ لڑکوں کی صحبت میں بڑ ملا۔ اس کے بارے میں انہیں یا جلا کروہ غلط دھندے بھی کرنے لگا ہے۔ کئی باراہے پولیس پکڑ کر لے گئی لیکن اے چیزانے کے لئے انہیں پولیس سیش جانے ک ضرورت نہیں ہولی۔ وہ خود بی چھوٹ کر اور سارے معاملات کو نینا کرآ عمیا۔ وہ جن لوگوں کے ساتھ رہتا تھا انہوں نے بی اسے رہا کرالیا۔

چیوٹی اثر کی کا دل بھی اسکول میں نہیں لگتا تھا۔اس نے پڑھائی چھوڑ دی اورسلائی سکھنے گئی۔ اس کے بعد وہ چھوٹے موٹے کام کرنے گی۔ پھراس کے بعد انہیں یا چلا کہ وہ آ وارہ لڑکول کے ساتھ بدنام جگہول بر گھومتی ہے۔ رات دیر ہے گھر واپس آنے تکی تو ایک مار انہوں نے اے ٹو کا جس پر دہ ان ہے جھگڑا کرنے تھی۔

"میں کام کرنے کے لئے کمرے باہر جاتی مول "-ال نے تیز کہے میں کہا۔" تا کہ دو میے میں تو گھر چل سے۔آپ ی طرح کھر بیٹی نہیں رہتی '۔

'' خود تو کوئی کام دھندانہیں کرتے''۔ ماں بھی بٹی ک طرفداری کرتے ہوئے ہوئے بولی۔"دن جر کھریں بیٹے رہے ہو۔ ہم کمر چلانے کے لئے کوئی چیوٹا موٹا دهندا کرتے ہیں تو ہمارے پیچیے پڑجاتے ہو'۔

ماں بیٹی کی طرف داری کیوں کر رہی تھی۔اس کی وجہ وہ جانتے تھے۔ کیوں کہ وہ بھی اس کے رنگ میں بہت پہلے رنگ چکی تھی۔ ان کے معطل ہونے کے ایک سال بعد بی وہ چھوٹے موٹے کام کرنے کے لئے کھ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

یوی کی باتمی انہیں بھالے کی طرح چیجتی محسوں ہوئی۔ اب بوی بار بار انہیں کوئی ہے۔ انہوں نے رشوت كول لى ، رشوت لينه كا غلاكام كول كيا\_جس كى وجہ ہے وہ اس مصیبت میں بڑے ہیں لیکن جب وہ اس كے لئے بن فی سازمیاں، بوں کواجھے اچھے كيزے، كمر کے لئے حمیمی سامان لاتے تھے اس وقت ہوی نے نہیں و چما تھا کہ آپ کی تخواہ تو اتن کم ہے، ہاری آ مدن کا کوئی ذر بعی جی نبیس ہے چربیا تا لیمی سامان اوراس کے لے اتا پیرکہاں ہے آتا ہے؟ جب لوگ کمریران ہے للنے کے لئے آتے تھے تو وہ ان کی جائے یانی اور دیگر لواز مات سے خوب خاطر مدارت کرتی تھی کمجی اس نے انبیں اس بات کے لئے نہیں ٹو کا کہ پہلوگ ان سے ملنے محرير كول آتے ہيں۔ آفس كاكام بو آفس ميں كيون مبيل طية؟ برى برى رئيس جب بيوى كے ياس ر کھنے کے لئے دیے تو بیوی نے بھی نہیں یو جھا تھا کہ اتی یوی رقم کمال سے آئی؟ اور اب بات بات برانہیں اس بات کے لئے طعنہ دیتی ہے۔ ٹایداس وقت وہ انہیں ایک بار بھی ٹوک دی تو جس رائے پر دہ جل رے تھے ال عدائي مؤنے كے بارے مي موجے۔

یا کچ سال میں وہ گنی بدل گئی تھی صرف بیوی کو کیوں دوش دیں؟ گھر کا ہر فرد بدل گیا تھا۔ تینوں بیے بھی اب انہیں خاطر می نہیں لاتے تھے۔ جب انہیں رشوت لیتے کرفار کیا گیا اور سروی سے معطل کر دیا گیا تھا اس وقت بوے لڑ کے نے الف الیس ی یاس کی تھی۔ دہ برمے لکھے میں بہت ہوشیار تھا۔ اے وہ انجینر بنانا واج تے اور اس کے لئے انہوں نے پورا انظام کرلیا تھا۔ آیک بوے کالج کی فیس ان کے پاس تیار تھی مگروہ مرفاركر لئے مح اور والات مانے سے بي كے لئے انبیں پولیس کوساری رقم دین پڑی۔ رقم دینے کا صرف پی فائدہ ہوا کہ ان کے خلاف آئے اور کوئی انکوائری نہیں ہو تبخير معده کے مالوس مریض متوجہ ہول مفيداد ديات كاخوش ذا كقهمركب

## ريمينال شربت

تبخير معده اوراس سے پيدا شده عوار ضات مثلًا دائمی قبض ،گھبراہٹ، سینے کی جلن، نیند کا نه آنا، کثرت ریاح ، سانس کا پھولنا، تیز ابیت معدہ، جگر کی خرالی اورمعدہ کی گیس سے پیدا ہونے والے امراض کے لیے مفید ہے۔

### ایے قریبی دوافروش سے طلب فرمائیں

تبخیر معدہ ودیگرا مراض کے طبی مشورے کے لئے



سےرابط فرما نیں

متاز دواخانه (رجسر ۋ)ميانوالي ون:233817-234816

ے باہر جانے کلی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی انہیں ربورث طنے لکی تھی کہ دہ اہم کی آٹر جس آ وارہ کردی کرتی ہے۔ایک دوباراس بات بران کا جھکڑا بھی ہوا تھا۔اس كاجواب تقار

المعك ب من كمريس ربتي مول تم جاد كوئى كام كرو- كي كما كرلا دواور يملي كي طرح كحر كاخر جد جلاؤ". برابیا جواب تھا جس کوئن کروہ ہے حس ہو گئے۔وہ کام كرنے كے لئے كھرسے باہر جائيں يہ تھيك بے ليكن وہ كياكام كرين؟

آدمی زندگی سرکاری نوکری کرتے گزری تھی۔اب وہ دوسرا کام کیا کر سکتے ہیں۔کسی دُکان پرسلز مین کا کام كر سكتے تھے نہ كى يرائيويٹ آفس بيں كلرك كا۔ ايك اد چیز عرصحف کوکام پرر کھنے ہے بہتر وہ کی نو جوان کوکام پر ر کھنا پیند کرتے تھے۔ جہاں وہ پیجان کئے جاتے ان کے ساتھ جالوروں ساسلوک کیا جاتا تھا۔

"ارے عمران صاحب! آپ جارے یہاں نوكرى كريں مے، آپ تو سارے شركونوكر ركھ سكتے ہیں۔ اس کتے مارے یہاں نوکری کر کے این شان کیون چھوٹی کرنا جائے ہیں؟"

مالوی سے واپس مزتے تو ایک بازگشت پیچھا

"ارے ایک حرامی سرکاری آفیسرے، بنار شوت کے کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ رشوت کیتے ہوئے پکڑا گیا، آج کل معطل ہے۔ بہت لوگوں کوستایا ہے۔ اب اس کے مایوں کی سرااے ال رای ہے"۔

انبیں محسوں ہوتا جب وہ کری پر براجمان تضاقہ جو لوگ ان کے ساتھ ادب سے چیش آتے تھے ان کی عزت كرتے تھے۔ انہيں بار بارسلام كرتے تھے۔ آج انہيں د کھے کرنفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اگر وہ خود سے ان ے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوان کے زنبوں

ُ وکرید کران برنمک چھڑ کتے ہیں۔

" كميّ عران صاحب! كي بين آب؟ رشوت ليتے كرے مح تے نا؟ نوكرى تو جالى راى سنا بے جيل كى مواكمانى يزے كى -ابكس طرح كزربسر موتى ہے؟ كيا آج كل آپ كوئى كام طاش كررے يرى؟ اگرانى جائے تو براہ کرم وہاں بھی وہ کام مت سیجے گا، وہ سرکاری دفتر تما جہاں آپ حاکم تھے۔ ہر جگہ آپ حاکم نہیں ہو

ان طعنول کی وجہ سے انہوں نے کہیں آٹا جاتا ہی چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں بیٹھے رہتے اکیلے کیونکہ گھر میں کوئی تبیس ہوتا تھا۔ بیوی کام پر جل جاتی تھی۔ برداڑ کا بھی کام یر بی جاتا تھا۔ چھوٹا لڑ کا اور لڑکی کمیں آ وارہ گردی کرتے رہتے تھے۔ان کوٹو کنے کی ان میں ہمت بھی نہیں تھی۔ ایک زمانہ تھا ان کا بڑا دید یہ تھا۔ وہ ایسے محکمے میں تقے جهال پیسه بی بیسه تھا۔ مجبور، ضرورت مند افراد وہاں پیسہ وے کر بی اپنا کام کرواتے تھے اور انہوں نے بھی پیسہ لے کر کام کرنے کا اپنا اصول بنالیا تھا۔جس سے مطلوبہ رقم مل می اس کا کام منوں میں ہو گیا۔ جس نے بیے نہیں دیے سالوں تک ان کے آئی کے چکر کا فارہا۔وہ غلامی برطرح کا کام کرتے تھے۔ سیح کام کرنے کی بھی قیت ادا کرنی پائی تھی۔غلط کا موں کے لئے تو مچھ زیادہ تمت دین بردتی تھی۔ تھریں دولت کی ریل بیل تھی۔ وہ اینے ساتھ آئس سے روزانہ ہزاروں روپیدلاتے تھے۔ بوی فیتی کیروں اور زیورات میں لدی جا رہی تھی۔ گھر میں قیمتی آ رائش سامان آ رہا تھا۔ یجے اس چھوٹی می عمر على مزارول روپيردوزانداڙادية تھے۔

کھ لوگ مجھاتے بھی تھے کہ جس رائے پر جا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ کسی دن اس کا خاتمہ کسی تاریک غار میں ہوسکتا ہے لیکن انہیں کی کی پروانہیں تھی۔ انہوں نے اس درمیان اینارسوخ بھی بنایا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ

ان کے ماتھوں سے کوئی لغزش بھی ہو جائے تو وہ لوگ انہیں بیالیں مے لیکن انہیں کوئی بھی نہیں بچا سکا۔ انہوں نے گھر کے صحن میں بول کا ویڑ اُ گایا تھا تو اب کا نے ان

ایک م کرے سے انہوں نے کام کے لئے رشوت ما تلی۔اس بے الکار کیا تو اے اتا مجبور کر دیا کہ وہ رشوت وینے کے لئے مجبور ہو گیا۔ رشوت لے کر انہوں نے اس کا کام کیا لیکن وہ اینٹی کرپٹن میں ر بورث كريكا تقا. اينى كريش والے جال جيا يك تھے۔ وہ جال میں مجنس محنے اور رشوت کہتے ہوئے ر منكم باتعول بكرے محتے \_ فوراً معطل كر د مے محتے اور كيس فروع موا-اس كيس كوكروركرنے كے لئے اور خود کو دوسری کارروائی سے بھائے کے لئے انہوں نے محرمیں جمع سارا بیسر لکا دیا۔ کل تک وہ لوگوں ہے ر شوت لیتے تھے، آج وہ خود کو بیانے کے لئے رشوت دے رہے تھے۔ انہوں نے سب کوخرید لیا لیکن جس ہے انہوں نے رشوت کی تھی اور جس نے انہیں رشوت دیتے ہوئے پکڑوایا تھا وہ اڑا رہا۔ پیسہ یا کوئی بھی رہاؤ أے جھکا ندسکا۔ وہ آج تک اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ جیے اس نے انہیں بر باو کرنے کی شان کی ہواور ان یا نچ سالول میں اس نے بوری طرح برباد کردیا تھا۔عزیت، محمر بار، بيوي ينج، دولت، شهرت سب نو لث محي تقي \_ یم جان تن بربس آخری وار ہوتا باتی تھا۔ فیصلدان کے خلاف جائے اور انہیں رشوت لینے کے جرم میں سزا ہو جائے اور ان کو دوبارہ نوکری یانے کی آخری امیر جھی ٹوٹ جائے۔انہوں نے جوراستہ اپنایا تھا وہ تاریکی بھرا ہوا تھالیکن وہ انہیں روٹن محسوں ہوتا تھا۔ اس تاریک رائے پر ملتے ہوئے وہ تاریکی میں مم ہو گئے۔اس کے ان کا خاتمہ بھی ای تاریکی میں ہونے والا تھا۔

※◆※

# امرا يلي هيا جي يوسادي اعددي لهائي



## THE THE STATES

منى نے افتر ارسنجالتے بى تيران مى اسرائلى سفارت خانے ک جمارت فلسطینوں کے حوالے کردی۔ جواب جس اسرائیل نے عمر دوں کوشدد برایان کے خلاف کوریلا جنگ شروع کرادی۔

ميال محدا براجيم طابر -0300-4154083----



(بری امال) جو ایک ممل پل کو اٹھا لے جائے ک ملاحيت وطاقت ركمنا قلار أيك ادريام تما" ان كريد يبل مخين" (Incrediable Machene) جوابک ہوری پلٹن کوایک جگہ ہے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا سکتا تھا۔ كتابجون من الى تويون كى تقورين تين جوايك من میں دو بزار کولے فائر کر سکی تھیں یا تار کی میں بھی اہے بدف کودرست نشانہ بناسکی تعیں کیونکہ ان میں کمپیوٹر حيث كي"اً فكي" كل موني تقى مرنوع ادر برنتم كا اسلحه برائے فروخت موجودتھا۔

ميزبان سودابازى كے لئے مبہم ى زبان استعال كر رے تھے، اُس کو یہ پور پین سکز مین بھی خوب بچھتے تھے۔ مثلًا " بيس أس دن" ، " حمي نصف نصف يرمنني ايك" لعنى بيس ملين والروليوري ير، يا تميل ملين والر مال كي بردگ کے وقت فصف پیلی اور تمام باتی رقم اسلے ک جہازوں سے روائل سے مل۔ تمام ادائیل امریکن ڈالرون میں کوئکہ اس تم کے تمام خفیہ سودوں میں میں سكدران الوقت تفايه

اسلح کے اس بازار کے روز مرہ اتار چرھاؤ پر نظر ر کھنے کے لئے صدام حسین کے سوتیلے بھائی کی تکرانی میں عراتی انتملی جنس ایجنسی" دعلات انتخمر ات الا ہاح" کے المكارموجودر يختف

ای ہونل کی لائی میں سات سال مہلے بھی اسلیے كے مجھ ذكليراس دن موجود تھے جب اسرائل نے عراقی نوجي تنصيبات برز وردار حمله كياتها\_

جب سے امرائل ریاست کا قیام عمل می آیا تھا، امرائیل اور عراق کے درمیان حالت جنگ موجود چلی آ رى تقى \_ اسرائل كو اعماد تها كدأس كى افواج روايق جك جيت عتى بين ليكن 1977 من امرائل جاسوي الجنبي"موساد" نے سراغ لگالیا كه فرالس، جس نے خود امرائکل کوایٹمی محولیات فراہم کی تھیں ، عراق کوجھی ایک

بغداد کے پہلائن مریدیان (Palestine Meridian (Hotel كى لالى، ايريل 1988ء كي آخرى جعد ك روز لوگول سے تھیا تھے بجری ہوئی تھی اور ایک خوشی و مرت اورجشن كاسامال تما كيونكه فيج بصره بم عراق في ایرانیوں کے خلاف فیصلہ کن فتح حاصل کی تھی اور عام طور برخیال کیا جار ہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری مات مالہ فوزیز جنگ اب اینے افتام کو وینجے کے قریب ہے۔

مب سے زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار لالی میں بیٹے ان غیرملکیوں کی طرف سے کیا جا رہا تھا جوایے ائتالی نفاست سے تراشے خراشے اور سلے ہوئے کینی لباسول جي ملبوس، مختلف ملكون اور قومتيوں كي نمائندگي كر رہے تھے اور جواس وقت انگریزی زبان میں گفتگو کر رہے تھے اور انگریزی بولنے کا انداز اور لب ولہجہ ہرایک كالخنكف اورجدا كاندتعا-بيرسب اسلحه كے ڈيلر تھے جواپنا جدیدترین اسلیم ال کو بیخ کے لئے بغداد میں جمع تھے۔ ان میں بور پین، روی، امریکن أور چینی اسلی ساز کمپنیول ك نمائد عشامل تقد بدلوك أبنا الساسلي بينا عاج تع جس كا انبول في استعال

اُن کے عراقی میز بانوں کو، اُن کی گفتگو کو بجھنے کے کے کمی تر جمان کی ضرورت نہ تھی، وہ عراقیوں کو پیش کر رے تھے۔ مخلف دوری تک مار کرنے والے بم، تارييدود مائفز اور دومرا جديد ترين جاه كن اسلحه، ايخ ابي اسلى كا" تباه كن خوبول" برمشمل بالصور عمي موئے مفلف، کانج، بروشر وغیرہ ایک دوسرے کو تھائے جا رہے تھے۔ ان میں کارٹولوں میسے ناموں والے بیل کا پڑمثلا ی نائش (سمندری نواب)، چی لک می سٹالین وغیرہ۔ ایک بیلی کاپٹر کا نام تھا بک مدر ری ایشراور بھنیکی تعادن' مہاکیا ہے۔ بدری ایکشر بغداد کے شال میں التو ویطہا کے مقام پرنصب کیا جارہا

اسرائلی اروفورس نے اس ری ایکٹر کے جالو مونے سے بل بی بم باری کر کے اسے جاہ و بر باد کرنے كى منصوب بندى شروع كردى \_ پلانك كے جالو مونے کے بعد اگراہے تباہ کیا جاتا تو اس سے خارج ہونے والی تابكارى سے نەصرف بغدادشېر بلكه عراق كا وسيع وعريض علاقه صحرابس تبديل موجا تااورامرائيل كودنيا بحركي تقيدو ندمت كاسامنا كرنايزتا

ائی اسباب کی بنا بر"موساد" کے اس وقت کے سر براه يزباك موني (Yitzhak Hofi) في موائي حط کی خالفت کی تھی کیونکداس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ موائی حملے کی صورت میں ملانث بر کام کرنے والے لاتعداد قرانسیسی مشیر، انجینئر اور تکنیکی ماہرین ہلاک ہوجا کیں ہے اور اس کے نتیج میں اسرائیل جو بورپین ممالک کو اپل نیک چلنی کا یقین ولا رہا ہے اور بور پین ممالک مصر کو امرائل كے ساتھ اس كے معابدے كے لئے جوزور ڈال رہے ہیں، سب ختم ہوجائے گاادر اسرائیل تنہا ہوکر

ایے محکے موساد کے مخلف شعبوں کے السرول کی مینک کی صدارت کرتے ہوئے وہ ( بونی ) این آپ کو تهامحسوس كرر باتها كيونكه اضرول كاكثريت مراقي ري ا يمركواس ابتدائي سيج رجاه كرنے كي بن بي معدام ایک بےرحم وشمن ہے۔ایک دفعہ اس نے ایٹم بم بنالیا تو وہ اے امرائل پر گرائے میں بالکل در بغ نہیں كرے گا۔ جہاں تک بور بی ممالک کی جاست کا تعلق ہے تو امريكي كے سواكى كى پروائيس كرنى جاہے اور وافظنن می به کمسر پھر چل رہی تھی کیداگر اسرائیل عراقی ری ا بكثر تباه كرديما بإلا السابك بكى كى چيت لكا كرمعالمه

رفع وفع كرديا جائ كار

ہونی نے ایک مختلف راستہ اپنانے کی تجویز دی ک امریکه، فرانس پرسفارتی وباؤ ڈانے که فرانس ری ایکٹر تار کرنے اور عراق کے حوالے کرنے سے باز رہے۔ والمنكشن كوبيرس سے دهنكار ديا كيا اور بردار د كھا بھيكا جواب دیا۔ اب اسرائیل نے براہ راست فرانس سے اس كارخانے كونشانه بنانے كافيصله كياجهاں عراق كے لئے ری ایکٹر زرتقمیر تھا۔ چنانچہ ہونی نے"ماد" کے خفیہ ایجنوں کی ایک قیم"لازیے سور میر" Laseyne) (Sur Mer بح مقام پرواقع بلانث، جوٹاؤلون شہر کے قریب تھا، فرانس بھیجی۔ چنانچہ اسرائیل ایجنوں نے بلانك كاابم حصه نباه كرد ما اوراس كى ذمه دارى ايك اليك منظم نے قول کی جس کا بھی سی نے نام تک نہیں سا تفاليعني " فرنج الكولوجيكل كروب" French ) (Ecological Group ماحولياتی تحفظ كا فرانسيي

ب فرانسین نیا کور (Core) بنانے می معروف تے، عراق نے اپنے اٹا ک ازجی کمیش کے ایک اہم ركن يجي المشامد كو پيرس جيجا تا كه وه اچي نگراني ميس اينمي ابندهن بغداد روانه کرا سکے۔ ہونی نے مساد کے قاتلوں ی ایک میم مینی کولل کرنے کے لئے بیری جیج وی-ای قیم کے دو ارکان مخصوص جانی سے سیجی کے ہول کے كريكا تالا كحول كراس كى خوابكاه من دافل مو مك جبکہ قیم کے باتی ارکان ہوئل کے اردگرد کی ملیوں میں محوضے رہے۔ قاتلوں نے مین کا گلاکاٹ کرونے کردیا مجراس کے دل پر تیز دھارا کے کئی دار کئے۔ مجر انبول نے کرے کا سامان إدهراً دهر بھير ديا تا كرؤكيتى كى داردات معلوم مور بعدازان ساتهدواك كمرے مي مفہری موئی ایک دپشہ ور"عورت نے بولیس کو بتایا ک أس نے محند بحر پہلے بی اس سائنسدان کی خدمت ک

محى۔اس کے چھے دیم بعد جب وہ ایک اور گا کے گ فدمت میں معروف تھی او اس نے مشاید کے کرے سے کھ جیب وخریب حرکات کی آواز کی تھی۔ خاتون کے بولیس کو بیان دینے کے چند کھنے بعد بی أے سرك ير جاتے ہوئے ایک تیز راقار کارے کولی مار کرفل کردیا میا۔اں کار کا پہلی بھی سراغ نہ لگا تی۔ قاتل فیم کے اركان اسرائيل نضال ميني ايل إل كاجهاز پكز كروايس تل ابيب اللي كا

ان تمام حادثات کے بادجود عراق نے ایمی طاقت بننے کا کام جاری رکھا۔ دوسری طرف اسرائل ار فورس نے مجمی این تیاریاں جاری رفیس اور اسرائیل ک دوسری اللی جس ایجنسیوں کے سربراہ از رید کی حمایت اور ہونی کی خالفت میں ڈٹ مجے موساد کے مربراه مونی کوایک ایس جگه سے مخالفت کا سامنا کرنا مز حياجس كى أت تطعى توقع نهتى - بيرتها أس كا إينا ويني ڈائزیکٹر جزل، ناہوم ایڈمونی، جس کی دلیل پیٹمی کہ مراق کے ری ایکٹر کو تیاہ کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ باقى عرب مكون كوسبق سكمايا جاسك كدآ كنده وه ايس خواب دیکھنے(ایٹی توت نے) کی جرأت نہ کر علیں۔

اکتوبر 1980ء میں میناچم بیکن کی زیر صدارت ہونے والی کابینہ کی ہرمیٹنگ میں ایک بی موضوع زر بحث رہتا تھا۔ حملے عظاف ہونی کے دلائل وہی ہوتے تے اور آخر میں وہ اینے آپ کو اکیلا اور تنہامحسوں کرنے لگا تھا۔ اُس نے جو بھی زباتی اور تحریری دلائل پیش کے تح لگنا تھا كدوه ايني پيشه وارانه موت كايروانه فحرير كرريا

اید مونی کی نظر مونی کے عہدے برتھی اور اُس نے ایل اس خواہش کو چمیانے کی کوشش بھی لیس کی۔ دونوں كى وقت بهت العظم دوست تق ليكن اب دونول ك در ان ار دمری پرا ہو گی کی۔ سوماد کے مریراہ ہونی

اورأس كے مينئر شاف كے درميان اختلافات مريد جهاه تك علية رب، تاوللك جزل شاف في ارديد ك لي 15 ارچ 1981 می تاریخ کی منظوری دے دی۔

بيملم معوبه بندى كاشامكار تفا-آغد F-16 يميار جہاز، جن کی تفاظت پر چھ 15-۴ مامور تھے، صحرالی رائے سے رہت کے تودوں کی کئی پی پرواز کرتے ہوئے اردن سے گزر کرعراق کی طرف برے اور اپنے مقرره وقت 34:5 بجشام، مقابی وقت، این بدف لکٹی گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب فرانسین ورکر چھٹی کر کے بلان ے جا م ع فے تھے الحول میں نوکلیئر بلان طبے کے ذهير من تبديل مو چکا تفار اس مين 9 افراد بلاك ہوئے۔تمام جہاز بحفاظت والی آ مجے۔اس کے ساتھ عی موسادیش مونی کا عمد بھی اختیام کو پکٹنے کیا اور اس جگہ الدموني (Admoni) نے لی۔

اب ايريل 1988ء من وي اسلحه ذيلر جوسات سال يملے اى مول كى لائى ص اسے ميز يا توں كے ساتھ ساتھ خُود بھی مجراہٹ اور سراسیملی سے دوجار ہوئے تے۔ عراق کورتی یافتہ اور جدیدترین راڈ ارسٹم بیجنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں موساد کا ایک ایجٹ ان وطرول كا نام اور عراق كو ينج جائے والے اسلح كى تغصيلات خفيه طور يرنوث كرر ماتها\_

قبل ازیں ای جعہ کے روز اسلمہ کے سوداگر وں اور اُن مير بانون كے درميان ہونے والى سودابازى ميں كھ دریے لئے خلل پڑاتھا۔ جبعراتی خفیہ پولیس کاسر براہ اور صدام حسین کا سوتیلا بھائی صباح الطریقی ایے محافظول کے ساتھ لانی میں داخل ہوا تھالیکن وہ لفث کی طرف بوھ کیا جوائے ہول کی سب سے بالائی منزل پر ال كے لئے مخصوص كرے ميں لے جانے كے لئے تيار كمرى كى وبال اس كى قدمت كے لئے بيرى سے بلائي تي ايك خويصورت، نازك اندام اورسدٌ ولجم والي راز دان ہونے کی بناء پر دھر لئے جاتے۔ بر وفت حقیقت میں موساد کا ایجنٹ اور جاسو*س تھ*ا۔

ات تین سال پہلے موساد کا ایجٹ مجرتی کیا حمیاتھا جب وہ نیا نیا تہران سے ہماک کرلندن آیا تھا۔ تہران میں اس کی زندگی کو اس وقت خطرہ لاحق ہو گیا تھا جب اس نے جمینی اوراس کی حکومت کے خلاف برسرعام اپنے خیالات کا اظهار شروع کردیا تھا۔ اپنا ملک چھوڑ کر پہلے لندن آنے والے غیر ملکیوں کی طرح اس نے بھی محسوس کیا کد لندن میں غیر مکی اور کورے بھی کسی نے آنے والے سے زیادہ فری اور بے تکلف نہیں ہوتے اور سرومبری سے پیش آتے ہیں۔ اپنے جلاوطن ساتھیوں کے ورمیان اپنے سای خیالات اور موجودہ ایرانی صورت حال کے تجزیوں کی بنا پر برکھانے کی میز پراس ک پذیرانی ہونے لکی لیکن جلد ہی اینے ہی لوگوں کے چہرے دیکے دیکے کراس کی طبیعت میں بیجان اور اضطراب پدا ہونے لگا اور أس نے اپنی او نجا اڑنے کی خواہش کی محیل کے لئے ادھراُدھرد کھناشروع کردیا۔

اس نے اران کے وحمٰن عراق سے تعلقات پیدا كرنے كى كوشش شروع كر دى۔ 1980 م كى د باكى ميس لندن میں کانی تعداد میں عراتی موجود سے کیونکہ ان کا وہاں خوش دلی سے استقبال کیا جاتا تھا۔ وجہ ریتھی عراق اس وقت برطانوی مال کا ایک براخر بدارتها اور دوسرے برطانوی حکومت کے خیال میں صدام حسین ایران میں حمینی کی اسلامی بنیاد برتی کی راه میں رکاوٹ بن سکتا تھا۔

لندن میں بروفت کوعراتیوں کی دعوتوں میں بلایا جانے لگا۔اس کے مع میزبان،ایرانوں کی نسبت زیادہ فراخ دل اور خوش طبع تھے۔ مجر وہ تہران کے آنت الاؤل کے بارے میں اس کی تنقیدی اور ظریفانہ منفقکو ے جی خطافاتے تھے۔

ایک یارٹی کے دوران اس کی الاقات ایک عراق

طوائف مہلے ہے موجود تھی جے ویرال سے فصوص پرواز ے بغداد لایا میا تھا۔ برایک انتہائی منگا اور بہت ہی خطرناك كميل تفاركها جاتا ہے كمال ازيں جو بھى طوائفيں مباح کی میاشی کے لئے پیش کی جاتی رہی تھیں وہ سب بعدازانِ غائب موجاتی ربی ہیں۔

سكيورنى چيف مه پېرك وقت والى چلاميا-اى مے جانے کے مجمد ہی وہر بعد طوائف کے ساتھ والے كرے سے ايك لمبار و لكا لوجوان ، فيلے رتگ كى كائن كى جيك اور ثاني مي لمبوس ، بابر لكلا - وه الحيى فكل وشابت كا تما ليكن اس بار بارائي موجيول كومرورف أور چرے پر ہاتھ پھیرنے کی عادت کی تھی جس کی دجہ سے دہ دوسرول کی نظروں میں آرہاتھا۔

أس كا نام فرزاد بازوفت Farzad) (Bazoft تھا۔ ہولی کے رجٹر میں درج تنعیل کے مطابق جس کی ایک فل معمول کے مطابق صباح کے دفتر میں بھجوا دی گئی تھی، بروفت نے اپنے آپ کولندن کے الوارك روزشائع مونے والے توى اخبار دى آبررور" (The Observer) کا چیف غیرمکلی نمائنده ظاہر کیا تھا۔ یقصیل غلط تھی۔اخبار کے دہ نمائندے جنہیں کی مش رخصوص طور برتعینات کر کے بھیجا جاتا تھا صرف وہی اینے آپ کو غیر ملکی نمائندہ کہلانے اور لکھنے کے مجاز تے۔ یزوفت نے بغداد میں ای کی طرح آئے ہوئے غيرمكى صحافيوں كےسامنے كى باراس بات كا تذكره كيا تھا كەدەاسىخ آپكودى آبزروركا چىف فيرمكى نمائندەاس لنے فاہر کرتا ہے کداس طرح أے سے داموں مول كا بہترین کرول جاتا ہے، اُس کی اس حرکت کو ایک معصو مانداور بجيكا ننعل مجماحا تاتحاب

أس كے اخبارى دوستوں كو بالكل علم نہ تھا كہ بزوفت کی بغداد میں موجودگ کا ایک تاریک اور گھناؤتا يبلوبهي تحاكه أكرظا بربوجاتا تووه سبأس كے ساتھاور

عجر الوالحميدي سے مولى جم نے توجہ سے برونت كى باتم سنیں۔ ملکے سے نشے میں وہ زھینیس مارر ہاتھا کہ ود باب دود ورد (Bob Woodward) اور كارل برشين جيماعظيم محافي بناح ابتاب جنهول فيصدر مكس كى حكومت النا وي تحى \_ وه اى طرح آيت الله تميني كي كومت فتم كراك دم لے كا۔ اب تك بزونت ايراني تاركين وطن كے ايك جيوثے سے اخبار مي مضاحن لكها

الوالحبيب، عراتي النسل موساد كے أيك ايجنك كي عرفیت تھی۔ اُس نے اپنی اگل د پورٹ جوٹل ابیب بھیجی ال من برونت كالحقر تعارف،أس كے موجوده كام اور آئنده كى آرزوۇل كا ذكرتاب بدكوئى غيرمعولى بات ند تھی۔ ہر ہفتہ موساد میں شامل کے جانے کے لائق سینکروں افراد کے نام کمپیوٹر ڈاٹا ہیں میں درج کرنے ك لخ بيع بات تع.

لين أس وقت تاموم الميموني Nahum) (Admoni موساد کا سر براہ تھا اور وہ عراق میں ایے رالطے برحانے کا زبردست خواہشند تھا۔ لندن کے ا يجن كوكها حميا كريز وفت كوموساد مي شامل كرنے كے لئے ترغیب دی جائے۔ کھانے کی پُرٹکلف وجوتوں کے ووران بزوفت اكثر الربات كاروز ناروتار بتا تفاكهاس کا ایڈیٹراک کی ملاحیتوں سے فائدہ نیس اٹھا رہا۔اس كے ميزيان الحبيب نے اسے معورہ ديا كدوہ الكريزى كے با قاعدہ اور معروف اخبارات ميں قسمت آزمائي كرے اورا بي محافق صلاحيتوں كوجلا بخشے\_انييں بميشه ایرانی امور کو بچھنے والے رپورٹر کی ، جو اچھی انگش بھی لکھ سكما مور تلاش راتي ہے۔ نيز الحبيب نے مشوره ديا كه وه ابتدائی طور پر بی بی می کوشش کرے۔ اس نشریاتی ادارے میں بھی بے شارموسادے مخر

محے ہوئے تھے جوامرائل کے بارے میں پردگراموں

کی پیفلی اطلاع تل ابیب کو پہنچاد ہے تھے بلکہ بی لی ی ک طرف سے عربی زبان کے نے بحرتی کے جانے والے ر پورٹرول پرنظر رکھتے تھے۔ لی لی ی میں بروفت کولو کری ولانے بیں موساد کے کس مخبر کا ہاتھ تھا یا نہیں اس بارے میں بقین طور پر مجھ کہنا مشکل ہے لیکن الحبیب کے معورے کے فوراً بعداے ایران برسی ریسرج پیرے لے بی بی ی نے اس کی خدمات حاصل کرلیں۔اس نے بہت اجھا ہیر لکھا جس کی دجہ سے اے مزید کام ف کیا۔ مجرأے ایرانی ڈیسک کا ایڈیٹر بنا دیا میا کیونک وہ ایران كا الدررُ وفما مونے والى ساز شوں سے خوب آگا ہ تھا۔

تل ابیب میں ایڈمونی نے فیصلہ کیا کہ اب اے نی حال چکنی جاہئے۔ چونکہ"اران کیٹ' کے بارے مل امريكه من ن المشافات سامع آرب تع، موساد کے سربراہ نے جان بوجھ کر اسرائیلی ملٹری انتملی جنس امان کے انسر مکنوف نمرودی کا نام اس سکینڈل میں افشاء کردیا۔ بیاس کنسورشیم کا ایک مبرتما جوڈیوڈ کھٹے نے قائم كيا تعا اورجس كى خفيه مركرميول سے موسادكو باہر ركھا کیا تھا۔ چرب زبان اور کرم گفتار تمرودی نے امریکن ميكرزي آف منيث (وزير خارجه) جارج شواز كويد بيان دين يرمجوركردياتفاك

"ایران کے بارے میں اسرائیل کا ایجنڈ اوہ نہیں ہے جو ہمارا ہے اور اس کی مہیا کردہ خفیہ اطلاعات پر مجروستين كياجا سكتا".

جب كمش نے اسے آپ ككنورشم سے الك كرايا تھا تو نمرودی چربھی اس کے ساتھ کام کرتا رہا تھالیکن جب وافتکنن کی طرف سے نارائمی اور ناپندیدی پُرزور اور بلندآ واز میں ظاہر ہونے تھی جس سے اسرائیل میں مراسیمی میل می تو نمرودی منظرے غائب ہو گیا۔ اید مونی نے جہال ایک طرف برسرعام نمر دوی کو ہراساں کیاوی دوسری طرف ای نے بروفت کی حوصلہ افزائی

احازت کیوں وی گئی؟ اس کا راز باسوائے وزارت واخلیہ

كيا موساد نے اسے كسى اعلى سطح كے وائث بال

میں موجودا بجنٹ کے اثر ورسوخ ہے اسے پیٹھنوسی اور

غيرمعمولي رعايت دلوائي تقي، بميشه برده اخفا مي بي ربا

ليكن اس امكان كوردتهمي نهيس كيا جاسكتاً-

کے کس کومعلوم ہیں ہے۔

بتایا کماس سے تمہاری کامیابی کے دردازے کھل جائیں مے۔وہ سٹوری لکھ کر" دی آبزرور" کے پاس لے گیااور بال طرح سے جہب گی۔"ایک براسراراسرائلی نرودی اران كيث مي الموث ب"-ال كوور أبعدوه با قاعد كى

ے"وی آ بررور" میں جھنے لگا۔

20

آخركاراك اليالخف جس كانام شاف كي فهرست مين بن نه تها وأرب الله ويك المراس الما مطلب بيقا كداب وه كمريس بين كرجمي كسوري كيسليلي من میلیفون کا استعمال کرے کا تو اس کا اخبار دے گا۔ نیز وہ جائے یانی کے خریے کا بھی حقدار ہو گالیکن اب بھی بروفت کوادا میکی اُس کے شائع شدہ میٹر کے حساب سے

ی کی جاتی تھی، یا اگر وہ کسی سٹوری کے سلسلے میں مُدل ابیث آتا جاتا تھا تو اس کے اخراجات ملتے تھے۔البتہ

متفرق اخراجات کے نام پروہ کچھمزیدرقم بھی کلیم کرسکنا تھا۔ میسے کی کمی ہمیشہ ہی ہروفت کا در دسر بنی رہی تھی کیکن

وہ یہ بات ایج "ری آبر روز" کے دوسرے ساتھوں سے چیسیا تا تھا۔ بقینی طور پراس کا کوئی بھی ساتھی شک شہریں

خرسکا تھا کہ اُن کا ایک مخنتی رپورٹر جو خصوصی ذرائع سے

فاری میں بات چیت کرنے میں مسئوں صرف کرتا تھا، ایک سزا یافتہ چور تھا۔ بروفت نے ایک بلڈنگ سوسائٹی

میں چوری کے جرم میں 18 مینے تک جیل کی ہوا کھائی تقى برزاسنانے والے جج نے تقم دیا تھا كەسزا بھنگنے اور

ر بائی سے بعد أے و يورث كر ديا جائے۔ بروفت لے اس سرا کے خلاف اس بنیاد را پیل کی تھی کہ واپس ایران

مع جانے ك صورت من أے وال مزائے موت دے دى جائے گى- اگر چدائيل نامنظور موكى تھى ليكن أس

خلاف معمول برطافي في نامعلوم مت تك ريخ كى اجازت دے دی می تھی۔اسے سے فیرمعمولی اورخصوص

الحبيب نے ربورٹر كوكانى تفصيل مبياكى اور أے

جب بزوفت قید سے رہا ہوا تو ڈیپریشن کا مریض بن چکا تھا جس کا اس نے ہومیو پہتھک دوائیوں سے علاج کیا۔ان ساری چیزوں کا سراغ موساد کے ایجٹ نے نگایا تھا۔ بعدازاں ایک انگریز رائٹر کنزرویٹو (Conservative) بإرثى كيمبر بإركيمنث اورانتيلي جس ریکروشن کے ماہررورٹ الی من Rispert) (Alison نے بتایا کہ ایسے ہی او جوان موساد میں مجرتی

کے لئے آسان مدف ہوتے ہیں۔

بزوفت سے اپنی مہلی ملاقات کے تقریماً ایک سال بعد الحبيب نے اسے موساد میں مجرتی کرلیا۔ اسے کیسے اور کہاں موساد کا ایجنٹ بنایا حمیا بیراز بھی کسی کومعلوم ہیں ہے۔ یقنی طور میے کی کی اور شدید ضرورت ہی اس کے لئے موساد میں تشش کا باعث نی ہوگی یا جس طرح آیک ردی جاسوں نے اپنی اصلیت کی پردہ بوشی کے لئے بلنی ك نام ب "دي آيزرور" كر بورار ك طور براخباريس شمولیت کرر کھی تھی ، ہزونت نے بھی ای روپ میں اپنے آپ کو" دی آبررور" کے روپ میں چھپایا ہوتا کہ اُس کا جاسوى بننے كاديرينه خواب شرمند ، تعبير موسكے۔

بزونت کے انگریزی لکھنے میں جو خامیاں اور كمزور بال تحيين ، اب وه محى دور بونے كى تحيين اور أيران كے بارے ميں أس كى ريسرچ ربور فيس ند صرف" دى آبررور" کے صفحات پر شائع ہو رہی تھیں بلکہ أے "انٹر میپنڈنس ٹیلی وژن نیوز" اور"مرر" گروپ کے اخبارات ہے بھی کام طنے لگا تھا جس کی دجہ ہے اس کی

منبوليت شي بحي اضافه مور ما تفا-اس دنت " أيلي مرد" كا فارن الدير كلس ويويز تعا-موساد كاس وقت ك سريراه ناموم اليموني في محى ال كوموساد كا ايجن بناني کی اجازت دے دی تھی۔

ويدي بيشرال بات يمعروبا كداس موسادكا ایجن بننے کی واوت ضرور دی می تھی لیکن اس نے موساد کے ایجنٹ کے طور پر بھی کام نہیں کیا اور اپریل کے اس جعد کی سے پہر بغداد کے ہوئل کی لائی میں اس کی موجود کی بطور محافى اسلحد كى سودابازى كامشابده كرنا تقا\_ بعدازال ال كوياد فين آرما تها كداس روز بروفت في مول كي لائی میں کیا بات چیت کی تھی لیکن اس نے کہا۔"میرا خیال ہے کہ وہ بات چیت ای اسلحہ کی سودابازی کے بارے میں بی ہوئی موگ "۔اس نے مزید وضاحت ہے انكاركرد بااور بميشها بيناس مؤقف برقائم ربا

دولول بروفت اور ڈیویز نے لندن کے چند دیگر محافیوں کے گروپ کے ساتھ بغداد کا سفر کیا تھا، جن میں اس كماب كامصنف بهي شامل تفاجي برطانيه كي توى دائر مروس، مریس ایسوی ایش "نے ایک مضمون کی تیاری پر مامور کیا تھا۔ لندن سے بغداد جاتے ہوئے جہاز کے سفر کے دوران ڈیویز نے ایے محانی ساتھیوں کو رابرٹ میکویل کی بدزبانی اور شداین کے تصے سائے تھے۔ جس نے آخرکار" مرد" اخدارات فرید لئے تھے۔ ڈیویز اسے جنسی عفریت جواہے شاف میں موجود سیکرٹریوں کو ورغلانا اپناحق مجمتا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں صاف طور پر کہا کہ وہ میکو یل کے بہت قریب ہے۔ اس کے سننے والوں نے اس کی باتوں کو صرف لاف زنی قرار دیا

پرداز کے دوران بزونت نے اپنے ساتھیوں سے بہت کم بات کی۔ وہ زیادہ تر تضائی میز بانوں سے اپنی فاری زبان میں مح مفتگور ہا۔اس کی زبان دانی کی وجہ ہے

اس کے باتی ساتھوں نے بغداد ائر پورٹ پر أے اپنا ترجمان بنالیا۔ وہویز نے سرکوشی میں بنایا کہ دہاں وہوئی رموجودسب عراق المل جس کے کارندے ہیں۔ المنفين ميريديان موثل الفي كر"دى مرد" كريورز نے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ محض اس لئے یہاں آیا ہے کہ وہ لندن کے ماحول سے بور ہو چکا تھا لیکن اس فے واضح کر دیا کہ وہ سرکاری پروگرام کے مطابق یہاں سفرنمیں کرے کا جس میں بھرہ کے میدان جنگ کا دورہ، جہاں عراقی آرمی ایرانیول پر اپن مح کے جوت اور ایرانیول کی جابی ے آثار پریس کودکھانا جائتی تھی۔ برونت نے کہا کہ ملف کے جوب کی طرف سفر میں اس کے اخبار کو کوئی وجي کيس ہے۔

اریل 1988ء کے اُس جدی شام کے تی تھنے ہوٹل کی لائی میں اسلے کی سودابازی، اسلحہ ڈیلروں کی آ مدورفت کود یکھنے کے دوران بزوفت نے گئی مرتبہ ڈیویز ے بات چیت کی لیکن اس نے رات کا کھانا ہول کی کافی شاب میں اکیلے بی کھایا۔ اس نے اپنے گروپ کے لندن سے آئے ہوئے دیکر ساتھیوں کے ساتھ کھانے ے یہ بہانہ کرکے جان چیزالی کہ أے اپنا پروگرام چیک كرنا بـ كمانے ك دوران أسے لالى ميں ملى فون كال النينز كرنے كے لئے بلايا كيا۔ وہ چند منت بعد والى آيا تو كچه تحبرايا موا اور پريشان نظر آربا تھا۔اس نے میٹھے کا آرڈردیالیکن اچانک میزے اٹھ کھڑا ہوا اور ال نے اینے ساتھی کا بیہودہ سالطیفہ بھی نہیں سنا جو کسی لزی کے بارے میں تعااور چل پڑا۔

وه المطلح دن تك كمي كونظر نبيس آيا- الكلح ون وه بہلے سے زیادہ پریشان اور الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دوسرول کے علاوہ کم لکیر، ایک فری لانس جرتلث، جو اُن ونوں لندن کے اخبار " ﴿ يَلِي مِيل " کے لے کام کردہاتھا، بتایا کہ "تم سب کے لئے صورت حال

FOR PAKISTAN

کے بعد کسی نے اس کی شکل نہیں دیمی ۔ تا دفتیکہ کرفاری کے ہفتے بعد عراقی حکومت کی طرف سے دنیا مجر میں تقلیم کی گئی ویڈیویں وہ اپنے آپ کوموساد کے خفیہ ایجٹ ہونے کا اعتراف کرتا ہوانظر آیا۔

بغداد میں قیام کے دوران برونت موساد کی طرف ے ایک ایے مثن پر مامور تھا جس کے لئے ایک نہایت تربیت یافته اور تجربه کار ایجنٹ کی ضرورت تھی۔اس کوظم دیا گیا تھا کہ بیمرائ لگائے کہ جزل بعل کی طرف سے عراق کوسویر کن (Supergun) مہیا کرنے کا منصوبہ كس سيح يربي؟ ايك محاني كوابيا مدف دينے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے والے اس کا کس طرح استحمال كردب تق موساد في اس بات كالجي انظام کر رکھا تھا کہ اگر وہ پکڑا جائے تو اندن کی کسی ممپنی کا كارنده ظاہركيا جائے جس كا نام تھا" دُويفس مسلمولميند'' (DSL)۔ جب بروفت سور کن کی تجربہ گاہ کے قریب مرفار ہوا تو عراقی خفیہ ایجنوں نے اس کے قبضے میں ہے الی وستاویزات و کاغذات بھی برآ مدکر لئے جن ے ظاہر ہوتا تھا کہاس نے ہوئل سے ڈی ایس ایل کو کئ فون كاليس كتفيس مينى اس بات سے صاف الكارى مو من كدوه بزوفت كو جانتي ب يا اس كا موساد سے كوئى تعلق ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ایسے رپورٹر کو بغداد مینج برادی مرا کی فرمت کردی۔

بروفت کو مارچ 1990ء کو بغداد میں میانسی دے ری کئی

مل البيب مين جن لوكوں نے بروفت كى وير يو دیکھی اور اس کے انجام پر اظہار افسوس کیا، ان میں اسرائيلي انتيلي جنسي كميوني كي ايك انتهاكي نمايان اور قابل احر ام فخصیت اري بن مناشے -Iri Ben) (Menashe كي تقى - اس وقت تك اس يا محى معلوم نہیں تھا کہ بردونت نامی کوئی مخص بھی موساد کے ایجنٹوں

معمول کے مطابق ہے کیونکہتم سب کندن میں پیدا موت اور یلے بوجے ہو۔ میں ارائی ہول یمی میری پریشانی کا باعث ہے ' للچر دوسرے الکاش رپورٹرول کی ممرح بيهوين بن اكيلانه تعاكه كيابز وفت كالي منظر كجر أس كے لئے كى مصيبت كاباعث بے كا۔

بزونت نے دن کا بیشتر حصہ لائی میں م*ٹر کشت* كرتے ہوئے يااہے ہوئل كے كرے مل كزارا۔ دودفعہ و مختصر وقت کے لئے ہوئل سے باہر بھی گیا۔ ہوٹل کی لانی میں اُس نے کی مرتبہ کولس ویویر سے بھی مفتلو کی اورجس نے بعد میں بتایا کہ ہرر بورٹر کی طرح بروفت کسی سٹوری کی تلاش میں تھا اور پریشان تھا کہ اُس کومطلوبہ سٹوری ال بمی سے کی بانہیں۔جہاں تک اس کاتعلق تھا بحثیت مرد کے فارن ایڈیٹر کے اس نے اعلان کر دیا کہ وہ کچے بھی نہیں لكهے گا۔" كيونكيہ يہال ايسا كچھ كانبيں تھا جس ميں كيپڻن باب (ایڈیٹر) کے لئے کسی دلیسی کاسامان ہو''۔

أس روزشام كے بعد بروفت ايك وفعه پر موثل کے باہر چلا گیا۔معمول کے مطابق وہ اکیلا تھا۔ایک عراقی خفيه والا اس كے تعاقب من تعاليكن جب وہ واپس آيا تو مجراکیلا بی تھا۔ دیگر رپورٹروں نے بردونت کو ڈیویز کے مامنے يركيتے ہوئے ساءاس كاس طرح تعاقب بيس مونا واب جس طرح ایک گرم کتیا کا کے کرتے ہیں"۔

ڈیویز کے زوردار قبقے نے بروفت کے موا میں کوئی تبدیل بیدائیس کا۔ ایک دفعہ مجروہ اینے کرے من چلا كيا۔ جب وواكل دفعدلاني من نظر آيا تو اس نے کی ر پورٹرول کو بتایا کہ وہ ان کے ساتھ واپس لندن نہیں جائے گا۔" کچھ ہونے والا بے"۔ اس نے ایک خاص يرامرار لج عن بتايا-

"برایک الی شاندارسٹوری ہےجس کی وجہ سے من يهال رُك ربابول" لير في تايا محنشہ جرکے بعدوہ مجر ہوٹل سے باہرنکل کیا۔اس

وبر 2014 و

(Foreign Liasion) تھا۔اس کا کام اسرائیل کے غيرملكوں ميں قائم سفار تخالوں ميں تعينات مكثري اليجي اور IDF کے افراد کی محرانی اور اسرائیل میں قائم غیر مکی سفارتی مشوں کے ملٹری ایٹیجوں پرنظرر کھنا تھا۔اب ایک دوسری اللی جنس الحبشی سے اس کی آویزش شروع ہو می بیمی ''ش بیت'' (Shin Bet) جوبل ایسی تمام مر كرميوں كور بورث كرنے كا استحقاق ركھتى تھى۔ اى آر ذي كا چوتها بازو يا شعبه "انتيلي حبس توبلو" (Intelligence Twelve) کبلاتا تھا۔اس کا کام موساد کے ساتھ مل کر جاسوی کا کام کرنا تھا۔ اس بونٹ نے ایج وفاتر کی اوپر کی منزل پر کام کرنے والے موساد ك كارىدول سے تعلقات كومزيد كشيده بنا ديا جو سمحسوس كرنے لكے تھے كہ اى آر ڈى كا يہ يون ان كے اختیارات اور طاقت کومحدود کردے گا۔ بن مانشے کوریش کے ساتھ خسلک کر کے اسے ایران پرنظر دکھنے کی ذمہ داري سوني كي تحى - وه اس شعبه ميس اس وقت آيا تعاجب امرائیل، اس ریجن کے اینے ایک برے بی خواہ اور مدرد، شاہ آف ایران سے محروم موربا تھا۔ شاہ نے پدے کے میچے رہ کر امرائیل کے عرب مسالوں کو يبودي رياست كے خلاف جارحيت ختم كرانے كى كوشش كى تقى \_ دو اس وقت بھى خصوصى طور ير اردن كے شاہ حسین سے رابطوں میں مصروف تھا کہ آیت اللہ مین کے بنیاد برست اسلامی انقلابول نے اس کاسبری موروالا تخت فروري 1979ء ميں الثاديا۔ تميني نے فورا ہي تبران من اسرائیلی سفارت خانے کی عمارت تحریک آزادی فلطین (PLO) کے حوالے کردی۔ردمل میں اسرائیل نے کردوں کی طرف رجوع کرلیا اور ایران کی نئ حکومت کے خلاف گوریلا جنگ شروع کروا دی اور ساتھ ہی ساتھ اران کوعراق کے خلاف استعال کرنے کے لئے ہتھیاروں کی سیلائی بھی جاری رکھی۔ ڈیوڈ کھٹے اور موساد

میں موجود ہے لیکن اس نے تاسف کا اظہار کرتے ہوئے كها-"ايك اورمعقول آ دى كوغلط ونت يرغلط جكه يرجيجا

اری بن مناشے، انٹیلی جنس کی ایک نہایت اہم اور حساس توعیت کی بوسٹ پر اسرائیلی انواج کے ایکٹرال ريليشن ڈيمارتمنٹ External Relations) (Department شي كزشته دي سال 1977ء تا 1987ء فائز رہا تھا جومحكمہ دفاع كى سب سے زيادہ طاقتة راورخفيه انثيلي مبنس تنظيم تعي\_

اي آروي (ERD) كا قيام 1974 مثل ال وقت کے وزیراعظم بزیاک رابن کے تھم سے عمل میں لایا میا تھا جب مشری انمیل جس کی ناکای کی دجہ سے روم کیور پرشام اورمصر نے مشتر کہ طور پراجا تک اسرائیل پر يلغار كردي تعى - اس خفيه الجنسي كابنيادي كام دوسري خفيه الجنسيول كحكام برنظرر كهنا اورخودان طور براطلاعات ومعلومات أتنعي كرناتفابه

ای آر ڈی کی چھٹری تلے کام کرنے کے لئے مريد جارشعے قائم كئے مك تھے۔ان ميں سب ساہم دميم" (SIM) تما جس كا كام ايران، عراق، شام اور سعودیه میں ابحرتی ہوئی آ زادی کی تحریکوں کی تحرانی اور انبیں موادینا تھا۔دوسری"ریش" (Resh) کہلاتی تھی جس کا کام دوست ملکول کی خفیدا بجنسیوں کے ساتھ ل کر جاسوی کا کام کرنا تھا۔ اس میں سب سے اہم ساؤتھ افريقن بيورد أف مثيث سكيور في تحى \_موساد كالمحى اي منم کا ایک شعبہ ٹی ویل (Tevel) کے نام سے قائم تھا ادراس نے بھی جنوبی افریقد کی خفید ایجنسی سے ای تشم کے روابط قائم کرر کھے تھے۔اب دونوں ایجنسیوں کے ایک عی توعیت کے کام کی وجہ سے ریش اور تی ویل کے درمیان کشیدگی اور تناوه کی کیفیت پیدا موتی راتی تکی-ای آر ڈی کا تیرا شعبہ فارن کیاوان

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ے دوسرے د ماغوں کی بید پالیسی جاری رکھی کہ" دونوں وهمنوں کوآپس جم الزا کرفتم کرو"۔

بن مناشے نے اپ آپ کوجلد ای اوا کھے ک اس حكت عملي كا حصه بنالها جواران كواتصيارون كي سيلاني كے بدلے رفاليوں كى ريائى كے لئے تيار كى كئ تى۔ دونوں اشخاص نے اسمنے وافظنن کی یاتر اک ۔ بن مناشے كے وعوے كے مطابق اس فے وياں وائث باؤس كے يرآ مدول من چهل قدى كى مصدر ريكن سے ملاقات كى ادرصدر کے مینئرمشیرول سے نداکرات کے۔

يركشش خخصيت بنس كمدلا ابال طبيعت كامالك بن منافے انتیل جس ایجنسیوں کی پارٹیوں کی ایک ہردلعزیز شخصیت تھا جہاں سینر سیاستدان اور جاسوی کے ماہرین آپل میں دلچسپ واقعات،مشاہرات سے ایک دوسرے كوآ گاه كياكرتے تھے۔ بن مناشے سے برد اكہاني كاركوكي ند تھا۔ جس وقت كمشے ايران كے ساتھ" بتھيار برائے ر فال ربائي ول يركام شروع كرف والا تعا، بن مناف كوزيراعظم يزباك شامير كالتبلي جنس يرذاتي مشير مقرركر دیا میا تفاجس نے شامیر کوبتایا تھا کہوہ جانا ہے کہ سب مُروے کہال دیائے گئے ہیں۔ کھے نے بن مناش کی تعيناتي كوايك احجما انتخاب قرار ديا تعا ادر خيال ظاهر كياتها كداب بن مناش كوانتلي جنس كے ايك ايے افسر كے ساتھ ل کرکام کرنے کا موقع ملے گا جے میں سب افسروں پرتر جے دیا ہوں، میری مراد ہے دانی ایتان۔

وزیراعظم کا ممل تائید کے ساتھ بن مناشے کوتمام ویکرڈ یوٹیول سے فارغ کردیا گیا تھا تا کہوہ ایتان کے ساتھ کام کر سکے۔ دولوں افراد مارچ 1981ء میں ندیارک ملے محے۔ اُن کے وہاں جانے کا مقصد جیسا کہ بعدازال بن منافے نے بتایا، برا سیدها سادا تھا۔ "تهران میں موجود ہارے دوستوں کو نے اور جدیدترین اليكثرانك ہتھياروں كى اپني ائرفورس كے لئے فورى

ضرورت محى جس كے لئے وہ شديد بريثان تھے۔اى طرح زمنی افواج کے لئے بھی اسلے کی ضرورت تھی۔ اسرائيل برصورت بي أن كي الدادكرنا حابتا تها اورعراق كے خلاف برمكنه حد تك تعاون كا خوامشند تھا"۔

موساد کے ایجٹ برطالوی (جعل) یاسپورٹ پر سر کرنے کو بیشہ رج دیے ہیں۔ انہوں نے نویارک کے ایک مالیاتی مرکز میں ایک ممپنی کی بنیاد رکھی۔انہوں نے خفیہ طور پر الیکٹرانک انڈسٹری کو کھنگا لنے کے لئے پچاس دِلانوں کی خدمات حاصل کیں جو مناسب مال تلاش كرسكيس - مال تل ابيب روا كلي ك وقت بركنشير ك ساتھ بەر ئىللىك لكاياجاتا تھا كە"بىد مال صرف اسرائىل میں استعال کے لئے ہے'۔ بن مناشے کا کہنا ہے کہ امارے باس محاری تعداد ایسے سٹھکیٹ موجود ہوتے تے جنہیں ہم خود ای پُر کرتے تھے تاکہ تل ابیب میں فائلول کا پیٹ بجرا جا سکے اور کسی چیکنگ کی صورت میں ريكاردْ عمل نظراً ہے۔

میساز وسامان ہوائی جہاز وں کے ذریعے تل ابیب پنجایا جاتا تھا جہال سے کشم سے گزارے بغیراسے آ زُلینڈے کرائے پر حاصل کئے گئے جہازوں پر خفل کر کے تہران روانہ کر دیا جاتا تھا۔ آئرش جہازوں اور باللول كواس كام كے لئے استعال كرنے كا خيال مى رانی ایتان کے این ذہن کی اخراع تھا، کیونکہ این آ ئرش پس منظرا در تعلق کوئیس بھولا تھا۔ سودایازی کرتے وقت آئرش لوگول كي ايك بن شرط موتي مقى \_اوا ليكي نفته کیونکہ ادھار محبت کی میٹی ہے۔

جب ال نيويارك آپريش مين وسعت پيرا موكئ ادر کی بلین ڈالر کی خرید و فروخت ہونے کی تو ایک ہولڈنگ کمپنی (Holding Company) کی ضرورت محسوس ہونے کی جو اسلے کے بھاری بحرکم سودول کاریکارڈ تیار کر سکے۔ کمپنی کے لئے جونام امتخاب

كيا كميا وه قعا" ادرا" (Ora) جس كا ببريو من مطلب عددى-

ماری 1983ء میں من سائے نے رائی ایان کو مشورہ دیا کدوہ ڈیویز کواورا می جرتی کر لے۔ یقینا کہنہ مثل اور جربه كارجاسوى بن مناشے فے نكلس ويويزكا عمموسادے على سنا موكا اور تھے سے ديويز كا تعارف مروفت کے ذریعے موامو کا جو" دی مرد" کے فارن ایلہ یشر کے لئے محافی کے روپ عی موساد کے لئے کام کرنا تھا۔ ای مینے کے آخر می اندن کے چھل ہوٹل کی االی میں من مناشے اور والویز کی ماقات ہوئی۔ جب ان ک طاقات ہوئی تو بن منافے کا تاثر تھا کہ وابور جارے ا مبكا آدى --

ا گلےروز دولوں نے دو پیر کا کھانا ڈیویز کے تھریر کھایا جس جس ڈیویز کی ہوی جینت (Jenet) مجی شام تھی۔ بن مناشے نے فاموثی سے بیتار لیا کے فلط استدلال ادر سیدسی تفتکو کرنے والا ڈیویز اپنی بیری کو كونے سے خوفردہ ہے۔ يہ تو اچى بات ہے۔ اس كى اس مزوری کواس کے خلاف استعال کیا جاسکا ہے۔

آخركار اوراض ولع يزكا كردار بطور مشير ، ال ابيب کے ساحل پر واقع وان اکارڈیا ہوگل Dan Acadia) (Hotel كَ أيك مينك مِن منظور كرايا كيا- بن مناف كوياد بحك منهم في ال بات براتفاق كرليا كدوه لندن میں جارا جھیاروں کا محافظ اور ایراغوں اور دوسرے وطرول كے درميان وجو كى كام كرے كا۔اس كے كھر کا بددا کی شیشنری پر استعال کیا جائے گا اور دن کے اوقات میں جارے ایرانی رابطہ کار اس کے دفتر کا فون غير 822-2530 استعال كري ك-

اس خدمت کے بدلے میں ڈیویز کوآ رمز فارایان آ پیشن می اینانیا کردار ادا کرنے پرمیاسب میں اداک جائے گا۔اس طرح اس کی قیس کی رقم ڈیڑھ ملین ڈالر

اُس کے بلجیم اور تلسبرگ بینک اکاؤنٹ بیں جمع کرا دی جائے گی۔ رقم کا کچھ معدجینت سے اس کی طلاق کا معالمه سدهارنے برخرج ہو گیا۔ جینت کو پیشت 50 برار ڈالر ادا کئے گئے۔ ویویز نے اپنے تمام قرضے بھی ا تارد بے اور ایے لئے ایک جارمنزلد نیا محرخر بدلیا۔ ب اورا کا بور پین میڈ کوارٹر بن کمیا اور اس کا فون نمبر 231-0051 ملحد و بلرول سے روابط کے لئے مخصوص مو کیا جوسمانی کی نئ زندگی کا حصہ بن مچکے تھے۔ اپنی فارن الديركي حيثيت كافاكده الخات بوئ ويويزن امريكه، بورب، ايران اورعراق كاسفركر فاشروع كرويا-بن مناشے نے اس بات کونوٹ کیا کہ وہ سفر کے

دوران برجگداین آپ کواورا گروپ کے تما تندے کے طور پر متعارف کراتا تھا، جے بن مناشے نے بیند کیا۔ وہ ميل ملاقاتوں کے لئے عموماً اختقام ہفتہ کا دن مقرر کرتا اور جہازے متعلقہ شہر گہنج جاتا۔ وہ جو ہتھیار مجوانے ہوتے ،ان کا سودا طے کرتا اورادا سیکی کا طریق کار بناتا۔

سال 1987 میں ایران کے صدر آیت الله علی ا كبرياشي رنسجاني كواوراكي طرف سے ايك برتى پيغام موصول ہوا جس میں ایران کو جار ہزار" لو" (Tow) ميزائل كى بحساب13 ہزارآ ٹھ سوڈ الرنی میزائل فروخت كا ذكر تهابه بيرتي پيغام ان الفاظ پرختم موتا تها كه " كولس ڈیویز اورالمیٹڈ کا نمائندہ ہے اور اے کنٹریکٹ بروستخط كرنے كا اختيار ہے"۔

بيمسرت كے لمح اور ارى بن مناشے ، كولس ويويز اور اس تمام منصوبے پر ہی پردو کام کرنے کی مضوط ترین مخصیت رابرت میکسویل کے ممین پر اظهار مسرت کے تھے۔ جب ڈیویز نے ہول وڈ (Hollywood) على بولے جانے والے سالفاظ دہرائے۔" دنیا میں ایک كونى چزنيں بے جے مفت كا ناشته كها جاسك .

101

خواہشات کی جمیل جب تنگسل کی ڈور پکڑ لے توانسان خودكوخدا كى كے مرتبے پہ فائز و يكھنے لكتا ہے۔ شكر كزارى كو ياؤں ك فوكريس ركا كرخرورك منزليس طي كرتا جلا جاتا ہے۔



مهریانی تهیں یا نیاز کی صورت میں ملنے والی خوشی اور اس

کے میارک قدم کہ مٹی کو ہاتھ نگاتے تو سونے کی میک

حالات اور واقعات عبد المجيد كے حق ميں تھے۔ سو خوابول کی تحمیل کو باناممکن لکنے لگا۔ ترقی اور خوشیوں کی منزلیں خود چل کران کے قدموں کوچ سے لگیں اور د مجھتے بی و یکھتے ان کا شار ملے کے نامورصنعتکاروں میں ہونے لكا-ان كى خاندانى روايات كے مطابق كى نسلوں سے ان کے ہاں پہلی اولاد بیٹا بی ہوا کرتی تھی۔ بیروایت اب مجى قائم مى ان كى زئدكى كا چراغ مجى مرو ذات كے مضبوط قطعے نے بی جلایا تھا۔ اب اس وسیع کاروبار کو سنجالنے اور آ مے بوحانے کی ذمہ داری نیاز احمر کے ن و احمد على الدرت كاديا بحى كمورة قارس كي تمي (بظاہر) تو صرف این نام لیواکی۔ اپن سانسوں كے بند ہوجانے كے بعدائى بے شاردولت كوسنجالنے اور اسے نام کی مصنوی تنس دیے والی ستی کی کھی۔ نیازانڈسٹریز ملک کی جانی پیجانی صنعتوں میں ایک فمایاں مقام کی حامل صنعت تھی جس کے زیر سامی کی اور نختیں وقت کے ساتھ ساتھ استحام کی منزل کو وینیخے کو

نیاز احد کے والدعبدالجید نے ایک چھوٹے سے كارخان سے زندگى كا آ فاز كيا۔ وه كوكى خاعدانى رئيس نه تے، ندکوئی اُن سے ناطر رکھتے تھے بس اپنی محنت اور اللن ے ایک چھوٹے سے کام کا آغاز کیا تھا اور پھر قسمت کی

كندمول رمى جياس في بخولي بهايا اوراس كام كور تى کے جا عروں کی ڈوری میں باندھ دیا۔

خواہشات کی محیل جب تسلسل کی ڈور بکڑ لے تو انسان خود کو خدائی کے مرتبے یہ فائز و کھنے لگا ہے۔ شکر گزاری کو یا وُں کی **ٹھوکر میں رکھ کرغرور** کی منزلیں طے كرتا چلا جاتا ہے۔ان كيسل في غروراورعطائيت كے ایس زبورکو برسول ببنا۔ و مکھنے والوں نے بھی رشک اور بھی حمدے دیکھا۔ چھے نے خداک بے نیازی اور چھ نے خداکی ری کے دراز ہونے سے تشبید دی۔ وقت کی رفآراہے ہونے کے احساس کو بنامحسوس کروائے آگے عي آ مے روال دوال می۔

أس روز نیاز احمه کی شادی تھی،عبدالجیداور لی فی جان اسيخ مين كمدق وارى عقي، آخران كاسل مے طینے کاسلسل کامیابی سے مکنار ہونے کوتھا۔ یوتے كو كملانے كى خوابش ان كے لئے زندگى كى آخرى اور المول خواہش بن چی تھی۔ اس سود کو وسول کرنے کے لئے وہ بے جینی سے تیار بیٹھے تھے۔ خداک بے نیازی ائی آ فاز کی مملی کرن سے یا توبندوں کوعطا کی بلند ہوں تک لے جاتی ہے یا آسان کی بلندیوں سے زمین کی پتیوں کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ نیاز احمد کی شادی کودوسال كاعرمه موتے كو تھا ليكن رخشدہ بيكم كى كود يہلے دن كى طرح تونى اورخالي تحى ببتيراعلاج معالج كروا بأمكر معامله فدا كارضات آكے نديده إيا-

أن كے خاندان من دومرى شادى اور شادى ك بعداوی ذات کی آ مرکا تصور ناممکنات می سے تھا۔ آخر للوں اس خاندان نے صرف اور مرف وارث کا چرو ى ديكما تھا۔ اى لئے انظار كى كونت اوركر وابث نياز اور رخفندہ کے مصے میں چلی آئی لیکن جلد بی بیانظار این اختام کو پنجاجب ڈاکٹرنے رخشندہ بیکم کو مال نے کی تو پرسنائی تو مالو بورے خاعمان میں خوشی اور تسکین کی

لمردور من فرشيول كي آجث كودولت كي شيري من ويو ڈبوکرمنایا گیا۔ پورے کھر میں جشن کا سال رہنے لگا آخر عیدے پہلے عید کی خوشیاں آنے کو تعیں۔ نیاز احمد ادر عبدالجيدي نيك نامي اور دولت كے چراغوں كوجلانے اور آ کے بوھانے والا آنے کو تھا۔

ایک ایک دن انظار اور خوشی کے کمحوں کو پوری شدت ہے محسوں کیا جانے لگا اور دوسرول کو کروایا عمیا۔ امید پیم تھی کہ سلوں سے چلی آنے والی روایت اسے مسيد خاص بريى براجمان موكى - ببلا بى موكا دوسراكا تصور کسی نامحرم کے خیال کی طرح ذہن کی حدول اورسوج کی وسعتوں سے کوسوں دوری کے سفریہ تھا۔خدانے اپنی خدائی کی رحق تو مخلوق کودکھانی ہی ہوتی ہے۔ تب جب محلوق مایوی کے اندھیروں میں اپنے اعمال کی سیابی کو آ زمائش کی و ور میں لیٹنے لگے اور تب جب محلوق خداکے فیصلوں کو اپنی ذات اور ناشکری کے ترازو میں تو لئے کو بتاب مو، قلوق کی خدائیت کے بحرم کوساری کا چونا تو لکنائی ہوتا ہے۔

غروراور بندگی دریا کے دو کنارول کی طرح ہوتے ہیں۔ بیند ملتے ہیں اور ند ملنے دیتے ہیں۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کوانظار تھا۔ بیچے کی پوزیشن کا مسئلہ در پی ہواجس کی وجہ سے خوشی کو وقت سے پہلے محسوس نہ كيا جاسكا\_درحقيقت اكرخوشي كوونت كي عماجي مولوي وه احساس کی وهن پر رقص کرتی ہے ورند کمی سر کی طرح بمحرتی جاتی ہے اور احساس کی صدوں سے لکل جاتی

نیاز احدنے بمیشه کی طرح امیداور غرور کوایک بی نقطے کی تحریر بنائے رکھا اوارث آنے کو ہے وارث اور ورافت کا ونیاوی تصور حمیل ہونے کو ہے۔ نیاز احمر کے محل ثما بنظر ميں آج ڈاکٹروں کی پوری فوج قطار ہاندھے این داجه کے آنے کی منظر تھی۔ آخر تخلیق کے مرطے نے

# پاک سوسائی فائے کام کی ہی گئی ہے۔ پیچلی کائے کام کے کاری کے کاری

= UNDESTE

پیرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ ایہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



1

اذن کی نوید سنائی محرخوش کی رمتی اجائے کی چاندی کی بجائے تاریکی کی ماہوی کالبادہ اوڑھ کے بیٹھ گئے۔

''یہ ناممکن ہے'۔ نیاز نے ضعے اور خرور کی حدول کو چھوتے ہوئے ہے ہی ہے کہا۔ ڈاکٹر ایسے شرمندہ کھڑی تھی جیسے سارا کیا دھراای کا ہو۔ کل کی دیوار دور پر اتم رفعال ہو گیاں ملازموں نے بہی سجھا کہ بٹی ہوئی ہوگی جس نے اس خاندان کی رواغوں کو جڑوں سمیت ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ جہراتو بعد میں چھپتے چمپاتے سامنے آئی کہ چہلا نہ دوسرا، تیسرا ہوا ہے۔ ' تیسرا' نقطہ تبولیت اور حاضری کی تحریر میں الجھنا چاہتا ہے۔ آن کی آن نسلوں کے اس باقی کو وطن بدر کرنے کا تھم صادر ہوا اور ایک نفی سے جان کی آن نسلوں کے اس باقی کو وطن بدر کرنے کا تھم صادر ہوا اور ایک نفی سی جان قصور وار نہ ہوتے ہوئے جی وطن بدر ہوگئی۔ سی جان قصور وار نہ ہوتے ہوئے جی وطن بدر ہوگئی۔

رخشندہ سکتے کی کیفیت میں تھی وہ بھی خلیق کے اس شاہکارکو دیکھتی اور بھی نیاز کے برسول کے ہے ہوئے خدائیت کے بت ''ہمارے خاندان میں ایسا بھی نیس خدائیت کے بت ''ہمارے خاندان میں ایسا بھی نیس ہوا'' کو منہ کے بل کر تا دیکھتی ۔ گرجیتے جا گئے اس وجود کو تبولیت کا درجہ ویٹے کے حوصلے تو اس میں بھی نہ تھے۔ آخراس 'موتی ' کو 'رانو' کی جھولی میں ڈال دیا گیا جس نے اسے کی فیری سیٹ لیا۔ نقد روالے' نقد روالے' کے اسے کی فیری سیٹ لیا۔ نقد روالے' کا قدروں کے در باروں کے غلام ہوا کرتے ہیں۔ بھی دی گئی اور ستور زبانہ ہے۔ منہ بند رکھنے کی قیمت بھی دی گئی اور روزی روئی کا ذراجہ بھی لی گیا۔

روری روی ہورو ہیں اس ہے۔
رخشندہ دن بدن اپنے اندر کے خالی بن اور بے
وقتی کو اور زیارہ محسول کرنے گئی۔ بہی احساس اور جلن
اسے مار دیتی۔ بول جسے اس کے اندر پچے نہ بچا ہو۔ اس
کی ذات کا مان ریت کی دیوار کی طرح ڈھے گیا تھا۔ نیاز
احمہ کے کندھوں پہ جسے کوئی بھاری ہوجھ آ گرا تھا حالانکہ
یہ ہوجھ اتار پھینکا کیا تھا گر پچھ احساس ہمیشہ ہو جھ بن کر
بوجے بی جاتے ہیں کی کے درود ہوار کی نوحہ خوال کی
طرح مائی دھن کی زدیس تھے۔ وقت نے آ ہتہ آ ہتہ

ان کے جلتے ہوئے زخموں پہ مرہم لگانا چاہا کر وقت نے ایک اور وار کیا۔ عبدالجید قدرت کی (بظاہر) اس سم ظریق کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ لی بی جان چپ ہوکررہ کئیں۔ایک طرف ان کے جیون کا ساتھی چھڑ کیا اور دوسری طرف ان کا بیٹا اور واحد سہارا جیب کی مہر لگائے رہتا۔

وقت کا پرندہ اپنی پرواز کی جانب روال دوال تھا
کہ فی بی جان کے فیلے نے چپ کی فصیلوں اور روا بخول
کی زنجروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ رانو سے اپنے خون کو
والی لے آئی تھیں وہ نیس جا ہتی تھیں کدان کا خون رقص
کے لو کیلے تھیاروں کا شکار ہو۔ ندصرف یہ بلکہ انہوں نے
فیصلہ کیا کہ وہ ایک فاؤ تدیش، ایک ادارہ بنا کمیں گی جہاں
ایسے بچوں کی تعلیم وتربیت کا خاص اجتمام کیا جائے گا۔
آ خرکب تک قدرت کے اس فیصلے کا انکار اور سوگ منایا
جاتا رہے گا۔ یہ فیصلہ تلوق کا نہیں ہے جو نداق اور ب
قدری کی کتابوں میں محصور ہو کے رہ جائے۔ یہ فیصلہ
قدری کی کتابوں میں محصور ہو کے رہ جائے۔ یہ فیصلہ
قدرت کا ہے اور قدرت کی ہر حکمت اور فیصلے پہمبر وشکر
سے سر شلیم فم کرنے کا نام بھی بندگی ہے۔ اپنے
افتیارات اور خواہشات کی قربانی فلنفہ زندگی کی اصل
تر جان سے۔

بی بی جان نے "قدرت" کے نام سے ایک ادارہ بنایا۔ یہ ایک بہت جرات مندانہ اور بہترین فیصلہ تھا۔ بنایا۔ یہ ایک بہت جرات مندانہ اور بہترین فیصلہ تھا۔ اشتہارات اور تشہری اداروں کے ذریعے ایسے بچوں کو ان کے ادارے کو سوچنے کی استدعا کی گئی تاکہ ان کو معاشرے کا فعال رکن اور جیتا جا گنا انسان ہونے کی سند وی جا سکے۔ پچوشر پہند عناصر کی استہزائی باتوں نے ان کے قدموں کو نہ ڈ گمایا اور وہ مضبوطی سے جمی رہیں۔ آخر ان کے فاعدان والوں کی جمایت اور خدا کی رضا جواس میں شمولیت کا خاص درجہ یا چکی تھی۔